" الْحَبَائِكُ مِنَ اخْتَبَارِ الْمُلَكَّلَائِكِ" كَالْحَبَائِكُ مِنَ اخْتَبَارِ الْمُلَكَّلَائِكِ "



معنف اما جلاالذين بيوطي دايشه الما جلاالذين بيوطي دايشه الما جلاالذين بيوطي دايشه الما المادي من والمادي المرافع المر



فرستون إيمان فرسون كرشت فرسون كرير والمورجه ورسترتون مثلاً كراماً كالبين المرائع المر



مصنف الم جلال بن سر معلى النهيد مصنف الم جلال بن سر معلى النهيد



Tel:042-37124354 Fax:042 37352795

يوسف ماركيب وغزني سربيث وأردوبازار ولاجور



### بنه الزهز الزجيم



جمله حقوق بحق برور کیائیوبرکسن محفوظ ہیں برور کیائیوبرکسن محفوظ ہیں

## فرشتول كے حالات واحكام



يعل مجدا ملام آياد Ph: 051-2254111 E-mail: millat\_publication@yahoo.com ر الماركيث غربي الماركيث غربي الماركيث غربي المردوباز ارلامور برو كياروبان نون 042-37124354 فيكن 042-37352795 و042-37352795



ترویج دین اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے ہر دور کے مسلمان اپن بساط کے مطابق کوشش کرتے رہے اور دین و دنیا اور آخرت کے کمالات ہے منتفیض ہوتے رہے۔ صحابہ سے لے کر تابعین اور تابعین سے لے کرتیج تابعین اور ان سے لے کر آج تک سیسلمدجاری ہے اور تاضیح قیامت سیجہد مسلسل جاری اور ساری رہے گا۔

الله تعالیٰ کے اس پیندیدہ دین کامل کی تبلیخ اور ترویج کا ایک ذریعہ اشاعت کتب ہے۔جنہیں ہمارے اسلاف نے اپنی زندگیوں کا حاصل قرار دیا اور امانٹا اُمت مسلمہ کے سپرد کیا۔ ہم پر میفریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اس امانت کی پاسبانی بھی کریں اور اس کی روشنی خوب پھیلائیں تا کہ جہالت کے اندھیروں میں کی آئے اور ہماری بخشش و

نجات کا سامان ہو۔

کتب سلاف بگوتر جمہ وتحشیہ اور تشریح ہے مزین کر کے منظر عام پرلانا اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

جیما کہ آپ جائے ہیں کہ " پروگر بیوبکس" نے متعدد عربی کتب بالحضوص کتب احادیث کواس طرز پرشائع کیا ہے۔اب الحمدالله اس مکتبدکو "فوشتوں کے حالات و احكام" مصنف" علامه امام جلال الدين سيوطى بَيْنَة " شَالَع كر كے ديل و د نیوی اور اخروی سعادت کے حصول کا موقع فراہم ہوا ہے۔

خالق لم بزل این رسول من الفیلم کے تصدق میں اسے قبول فرمائے اور قارئین کے

حق میں فائدہ متد بنائے

يروگر بيونكس چوبدری غلام رسول ميال جوادرسول ميال شنرادرسول



### انتساب

ايني والده محتر مه.....

خد يجرني ني (مداللهظلما)

کے نام جن کی دعاؤں کے صدیے اللہ تعالیٰ نے مجھے فنِ تصنیف تالیف ور تیب کی صلاحیتوں سے بہرہ ور فرمایا۔

محدوثيم إكرمُ القاوري





## تقيسم كتاب

### اس كماب كے دس ابواب بيں جن كى تفصيل سطور ذيل ميں ملاحظہ ميجے!

| ملائكه برايمان پيدائش ملائكه اور كثرت ملائكه كابيان                                                             | :: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| فرشتوں کے مجموعی تعارف کا بیان                                                                                  | :2 |
| بإروت وماروت كابيان                                                                                             | :3 |
| كراماً كاتبين كابيان                                                                                            | ;4 |
| منكرنكيركابياناكا                                                                                               |    |
| حاملين عرش اور حضرات روح نينيم كابيان                                                                           | 6  |
| و جارمشهور فرشتول کابیان میلین می | :7 |
| فرشتوں کے بارے میں اہم مسائل                                                                                    | :8 |
| منتخب فرشتون کابیان                                                                                             | :9 |
| : مختلف فرشتول کابیان                                                                                           | 10 |





# يبش لفظ

الحمدلله رب العالمين والصلوة والسلام على النّبي الأمِّي وآله وصحبه وسلم!

ایمان کا تعلق غیب سے ہے اسلام میں فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آیات قرآنیه اور صحاح ستد کی احادیث اس پرشامد ہیں۔تمام آفاقی ادیان کا اس پراتفاق ہے کداس عالم ناسوت کے علاوہ ایک عالم ملکوت بھی ہے جو ہماری نگاہوں سے چھیا ہوا ہے، چنانچہ تمام اویان کی ندہبی کتب میں کئی فرشتوں کا ذکر ہے۔ ان اویان کے مقابلہ میں اسلام کامل اور محفوظ وین ہے اس لیے اسلام میں فرشتوں کے بارے میں جو تفصیلات ہیں ان کا دوسرے ادبیان کی کتابوں میں تلاش کرنا ناممکن ہے۔ انسان کو الله تعالیٰ نے خاک سے پیدا فرمایا اور جنات کوآگ ہے ای طرح فرشتوں کونور ہے۔ بیسب کامسلمہ اور مشاہراصول ہے کہ عضر جتنا لطیف ہوتا ہے اتنا ہی قوی ہوتا ہے۔ و میصے خاک ہے ہوالطیف ہے تو کیسے درختوں کو اکھاڑ کر پھینگتی ہے بردی بری عمارتوں کو نہ و بالا کردین ہے 'اس طرح آگ خاک سے لطیف ہے تو آگ سے جو گلوق پیدا ہوئی لینی جنات وہ بھی نہایت توی ہیں اور نُور تو لطیف تر ہے اس کیے فرشتے نہایت توی ترین مخلوق میں۔ان کی قوت کے عجیب وغریب واقعات قرآن واحادیث میں بیان ہوئے ہیں۔فرشتے قوی ترین مخلوق ہیں کہ عرش البی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ کثیر ترین مخلوق ب: "ومايعلم جنود ربك الاهو" "الله تعالى كے سواان كى گنتى كوئى تہيں جانتا۔"

## فرشتوں کے حالات کے حا

ان میں سے جارفر شتے نہایت معظم اورمقرب ہیں بن کے نام یہ ہیں:
حضرت جبرائیل علیہ السلام
حضرت میکائیل علیہ السلام
حضرت اسرافیل علیہ السلام
حضرت اسرافیل علیہ السلام

اس عالم میں بناؤ کے بعد بگاڑ بھی ہے۔ بناؤ کے اعتبار سے روحانی علوم کے امین حضرت جرائیل علیہ السلام ہیں تو حسی ارزاق کے امین حضرت میکا ئیل علیہ السلام ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ بگاڑ میں جزوی اموات پرمؤکل اگرعز رائیل علیہ السلام ہیں تو کلی فنا صور قیامت بھو نکنے پرحضرت اسرافیل علیہ السلام مامور ہیں۔

فرشتوں کے بارے میں اگر چہ اور حضرات نے بھی کتابیں تحریر فرمائی ہیں گر معلامہ جلال الدین سیوطی کی تالیف ''الحجا تک ٹی اخبار الملائک' ایک نہایت جامع ، معلومات افزا اور بڑی نادر ترین کتاب ہے۔ کتاب کیا ہے مختلف کتب حدیث وتفییر اور علم کلام و کتب فقہاء سے ایسے ایسے لولوئ آبدار پر مشمثل ایک ایسا مجموعہ ہے جن کا کسی ایک جگہ جمع کرنا ان کے علمی تبحر کا عکاس ہے۔ یہ فرشتوں سے متعلق مضامین پر بہت جامع 'مفصل اور مفید ترین کتاب ہے۔ قار کین کرام کواس کتاب کے مطالعہ سے عظمت مامی اور فرشتوں کے حالات اور ان کی ذمہ داریوں کا تفصیلی علم حاصل ہوگا۔

اس کتاب کے مطالعہ ہے آپ گویا عالم ملکوت کے جغرافیہ ہے مکمل واقفیت حاصل کریں گئے آپ کو پیتہ چلے گا کہ عرش سے لے کر فرش تک اور جنت سے لے کر جہنم تک کوئی جگہ بھی فرشتوں کے وجود سے خالی نہیں۔ ماں کے رحم سے لے کر قبر کے عالم اور روزِ حشر تک ان کی ڈیوٹیاں ہیں۔ یہ ایس مخلوق ہے کہ اپنی ڈیوٹی ہیں بھی بھی کوتائی نہیں کرتی جس طرح ہمارے پورے جسم میں چھوٹے بڑے پھوں کا نظام ہے، کوتائی نہیں کرتی جس طرح ہمارے پورے جسم میں چھوٹے بڑے پھوں کا نظام ہے، پاؤں پر چیوٹی بھی دیا تا ہے اور

دل ہاتھ کو تھم دیتا ہے کہ فورا اس کے پاؤل پر سے پکڑ کر دور پھینک دے بیہ سارا کام آنافانا ہوجاتا ہے، بالکل ای طرح ملائکہ پوری کائنات میں کھیلے ہوئے ہیں اور ''مدرّات ام'' کی حیثیت سے کائنات کے نظام کو سنجالے ہوئے ہیں۔الغرض اس کتاب میں آپ کو فرشنوں کے عجیب وغریب واقعات ملیں گے جس سے فرشتوں کے حالات سے واقفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں پر ایمان مزید تو ی ہوگا۔

مؤلف نے اس کتاب میں جہاں آیات قرآنیہ پیش فرمائی ہیں وہاں حدیث مرفوعہ اور مقطوعہ کا ذکر بھی کیا ہے اور بعض واقعات اسرائیلیات سے بھی نقل کئے ہیں کیونکہ رسول اللہ مَنْ اللّٰیْمُ کا اراشاد ہے:

" حَلِّتُو اعن بني اسرائيل والاحرج-"

"بنی اسرائیل ہے واقعات بیان کرو،اس میں کوئی حرج نہیں۔" ابسرائملیات کوئین قسموں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

- وه جن کی تصدیق کماب وسنت میں موجود ہے"مصدقالما بین یدید" وه
   بالا تفاق مقبول ہیں۔
- وه جن کی تر دید صراحثا کتاب و سنت مین موجود ہے جیسا که حضرت عیسی ملینه کا خدا کا بیٹا ہونا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا کفر الیمی اسرائیلیات واجب الرّ دہیں۔
   الرّ دہیں۔
- وہ اسرائیلیات جن کی کتاب وسنت میں نہ تائید ہے اور نہ تر وید ہی ہے این الین میں الین میں الین میں الین ہے الین میں ساتھ کرایا جائے گا۔ روایات کواس درجہ میں سلیم کرایا جائے گا۔

ان باتول کو مدنظرر کھتے ہوئے اس کتاب کامطالعہ سیجے۔اللہ نعالی اسے بیرے۔
بلکہ سب مسلمانوں کے لیے باعث برکت ونجات بنائے اور تمام مسلمانوں کو اس سے
کماحقہ فوائد حاصل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔آمین ثم آمین!





#### تعارف مصنف

## امام جلال الدين سيوطئ رحمة التدعليه

نام ٔ ولا دت

آپ کانام ابوالفضل جلال الدین عبدالرحمٰن بن الکمال ابوبکر بن محدسیوطی شافعی ہے۔آپ بعد نماز مغرب اتوار کی شب کیم رجب ۱۹۸۸ جری میں مصر کے مشہور شہر قاہرہ میں پیدا ہوئے۔

#### گھرانہ:

جس گھرانے میں آپ کی ولادت ہوئی وہ علم وعرفان کا اپنے وقت میں مخزن اعلیٰ تھا۔ آپ کے برادران حفاظ قر آن اور عالم خفے۔ آپ کے والد جبیر شافعی عالم فقیہ وقت کئی کتب کے مصنف اور قاضی خفے۔ وہ اپنے گھر میں روزاندایک قر آن مجید کی تلاوت فرماتے نتھے۔

#### وفات والد

جب آپ با فی برس سات ماہ کے متھ اور قرآن پاک کوسورۃ تحریم تک حفظ کر چکے سے تو آپ کے والد محترم کی وفات ہوگئ۔ ان کے اس بینی کے زمانہ میں مشہور حنی عالم امام کمال بن ہمام بیشنیہ صاحب ''فق القدیر شرح ہدایہ' نے آپ کی کفالت فرمائی۔ آپ کو آپ کے والد گرامی نے بچپین میں حافظ ابن حجر عسقلانی بیشنیہ کی مجلس میں بھایا اور حافظ ابن حجر میشنیہ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔

حصول علم

آتھ سال کی عمر میں آپ نے حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ صرف نحو لغت فقہ اور

فرشتوں کے حالات کی الاسکالی کی الات کے حالات کے حالات کی الاسکالی کی الاسکالی

عقائد کی کتب کے متون یاد کر لیے تھے۔ پھر آپ نے حصول علم کے لیے ثام مجاز 'یمن' ہندوستان اور دمیاط وغیرہ مما لک اور شہروں کا سفر کیا۔ آپ نے دوران طالب علمی حج کے موقع پر آب زمزم جن مقاصد کے لیے نوش فرمایا ان میں سے دویہ تھے:

 نعلم فقه میں اپنے استاد حضرت سراج الدین بلقینی حنی مینیہ جیسا کمال حاصل کروں ہے۔''

از علم حدیث میں حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی میند جیسے مرتبے پر فائز ہوجاؤل۔''

#### اساتذه

آپ نے نوسوے زائد اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا جن میں اس زمانہ کے مذاہب اربعہ کے ائم کیار بلاانتیاز شامل ہیں۔ مثلاً امام سراج الدین بلقینی حنی شرف مذاہب اربعہ کے ائم کیار بلاانتیاز شامل ہیں۔ مثلاً امام سراج الدین حنی شرف الدین مناوی شافعی تقی الدین شنی می الدین محد بن سلیمان روحی حنی سیف الدین حنی علامہ ابن ہمام حنی علامہ جلال الدین محلی شافعی العزاحد بن ابراہیم صنبلی رحمۃ اللہ علیہم۔

#### تلامذه

آ پ کے تلامٰدہ میں ہے حضرت امام عبدالوہاب شعرانی 'امام ابن طولون اور محمد بن علی حنفی رحمۃ اللّٰہ علیہم بہت ممتاز ہیں۔

### آب مينيد كودرج ذيل علوم وفنون كي معرفت حاصل تقي:

1: تفير 2: متعلقات تغيير 3: قرأت

4: صديث 5: متعلقات صديث 6: وكوات واذكار

7: فقد 8: علوم متعلقه فقه 9: فن اصول

10: علم تقوف 11: فن عربيت . 12: متعلقات عربيت

13: فن تاريخ وادب 14: علم نحو 15: علم معانى

16: علم بيان 17: علم بديع 18: علم جدل

21: علم ترسيل

19: علم صرف 20: علم انشاء

22: علم قرائض 23: علم ميراث

تقنيفات

امام سیوطی رحمة الله علیه کی کتب کی تعداد ایک قول کے مطابق چیے سو اور دوسرے کے مطابق سات سو بیان کی جاتی ہے۔ چھ سوکتب کے ناموں کی ممل فہرست بھی '' ہدیۃ العارفین'' میں موجود ہے۔

آب نے تقریباً ہر اسلامی موضوع اور مسئلہ پر اپی تحقیقات اور تصنیفات بیش فرما کمیں۔اللّٰد تعالیٰ نے آپ کو کٹرت عبادت و تعلیم اور کٹرت مطالعہ کے ساتھ کٹرت تالیفات وتصنیفات کی بہت بڑی نعمت عطا فرمائی تھی۔اگران کی تالیفات عام ہوجا ئیں تو آج علماء کرام کو بہت ہے مسائل پر لکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔

سترہ سال کی عمر میں آپ نے سب سے پہلی کتاب ' ریاض الطالبین' 'تحریر فرمائی جس میں آپ نے ''اعوذ باللہ'' اور' بسم اللہ' کے متعلق علوم جمع فرمائے۔تصنیف کے ا بتدائی ٔ زمانه میں آپ نے مختلف علوم کی کتب کی خلاصنے اور شرحیں تصنیف فر ما کیں۔ بعد میں مستقل تصانیف کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ کی بہت سی کتب کئی کئی صحیم جلدوں پر مشمل ہیں اور بہت ی مخضر رسالوں پر۔ آپ کی سب کتب تمام مکتبہ ہائے فکر کے علاء کے ہال عظمت کی نگاہ ہے دیکھی جاتی ہیں۔

آپ کاعلمی مقام آپ کے اساتذہ اور تلافدہ کے ساتھ ساتھ آپ کی کتب سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ آپ دولا کھا حادیث کے حافظ تھے۔ آپ نے اپنے تفصیلی حالات' حسن المحاضره في اخبار مصر والقاهره "مين تحرير فرمائي بين\_

آخر عمر میں آپ نے اس بات کا اظہار فر مایا کہ اللہ نتعالیٰ نے مجھ میں تمام علوم اجتہاد جمع فرمادی میں اس پر اس زمانہ کے علماء نے ان سے اختلاف بھی کیا لیکن

حضرت علامه سيوطى مينية نے ان کے جواب میں کئی کتب تاليف فرما کیں اور ان کے تفصیلی جوابات لکھے۔ ایک کتاب تالیف فرمائی جس کا نام ''الردعلی من اخلدالی الارض'' رکھا (بیمطبوعہ ہے) اس میں فرماتے ہیں:

''اس دفت بوری روئے زمین پرحضرت خضر علینا 'قطبوں اور اللہ کے ولیوں کے سوا کوئی آ دی علم حدیث اور عربی دانی میں مجھے ہے آ گے ہیں ہے۔

مندندريس

آپ نمر کے ستر ہویں سال سے لغت اور علم فقد کی مسند تدریس پر رونق افروز ہوئے۔ حدیث کے املاء کے لیے ان ہوئے۔ حدیث کے املاء کے لیے 872 ہجری میں مسند نشین ہوئے جس کے لیے ان کے استاد مکرم شیخ تقی الدین شمنی حنفی میں بینے تقدیق فرمائی۔

سلسلة توليد

آپ نے اپنی جسمانی اولا ونہیں جھوڑی۔

وصال

وفات کے سات روز قبل دائے بازو میں ورم اٹھا جو وفات کا سبب بنا۔ شب جمعہ 19 جمادی الاولی 19 جمری میں وفات یائی۔ بوقت وفات آپ کی عمر 61 سال دس ماہ اورا شمارہ دن تھی۔

بمازجنازه

آپ کا پہلا جنازہ حضرت امام عبدالوہاب شعرانی مینید نے بعد نماز جمعہ جامع مسجد احمد باریق میں پڑھا جس میں ضلق کثیر شریک ہوئی اور آپ کا دووسرا جنازہ جامع مسجد احمد باریق میں پڑھا جس میں ضلق کثیر شریک ہوئی اور آپ کا دووسرا جنازہ جامع مسجد جدید مصرمیں پڑھا گیا۔ آپ کا مزار مبارک اہل علم حضرات اور عوام کی زیارت گاہ ہے۔

\*\*

#### باب: ١

بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمد لله جاعل الملائكة رسلا اولى اجنحة مثنى و ثلاث وربع والصلاة والسلام على سيدنا محمد والآل والاصحاب والاتباع

#### ملائكه برايمان

الله تعالی عزوجل نے بہت سے جہان پیدا فرمائے ہیں جن میں سے عالم ملائکہ ایسا جہاں ہیدا فرمائے ہیں جن میں سے عالم ملائکہ ایسا جہاں ہے جہاں کا ایسا جہاں ہے جس پر ہرمسلمان کا ایمان لا ناضروری ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا:

"امن الرسول بما انزل الیه من دبه والمؤمنون کل امن بالله وملائکته"

"رسول اورموس یقین رکھتے ہیں اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر اورسارے ایمان رکھتے ہیں اللہ برادراس کے فرشتوں پر۔"

المام يهي مينية فرمات بين:

"فرشتول برايمان لاناكى معانى كوشمل ب:

ان کے وجود کی تقدیق کرنا۔ان کو ان کے مرتبہ اور شان کے مطابق ماننا اور سیہ کہ وہ اللہ کے بند نے بین اللہ نے ان کو انسان اور جنات کی طرح پیدا فرمایا ہے۔ بیہ اللہ کے احکام کے پابند بین ان کو کسی چیز پر قدرت نہیں سوائے اس کے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو قدرت عطاء فرمائی ہوان پر موت کا واقع ہونا درست ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی کہی عمر پخشی ہے اس لیے ان کو وفات نہیں دی حتی کہ بیاس مدت کو جا بہتی ہی کہی عمر پخشی ہے اس لیے ان کو وفات نہیں دی حتی کہ بیاس مدت کو جا بہتی ہی کہی عمر پخشی ہے اس لیے ان کو وفات نہیں دی حتی کہ بیاس مدت کو جا بہتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ

شریک تھہرانے والی ہواور نہ ہی انہیں خدامانا جا سکتا ہے جس طرح کہ پہلی قوموں نے انہیں خدا مانا ہے۔

اس بات کا اعتراف کرنا کہ ان میں رسول بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جس آدی کی طرف چاہا رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ یہ بھی درست ہے کہ بعض فرشتوں کو ان کے بعض کی طرف رسول بنایا گیا ہے۔ اس اعتراف کے بعد یہ اعتراف بھی لازی ہے کہ ان میں سے پچھ فرشتے عرش ربانی کو اٹھانے والے ہیں تو پچھ صف باند ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں ' پچھ جنت کے نشتی ہیں تو پچھ دوزخ کے دارو نے ہیں ' پچھ اللہ تعالیٰ انکر کا ذکر انکانا ہے لکھنے والے ہیں تو پچھ بادلوں کو چلانے والے ہیں۔ ان سب کا یا اکثر کا ذکر قرآن کریم ہیں وارد ہوا ہے۔

کے حضرت عبداللہ ابن عمر بڑائی سے روایت ہے کہ رسول اللہ نظافی ہے جب ایمان کے متعلق ہو چھا گیا تو آپ سکھی ایمان کے متعلق ہو چھا گیا تو آپ سکھی ایمان نے فرمایا:

"وأنْ تُؤمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ"

''(ایمان بیہ ہے کہ) تو اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر ' ایمان لے آئے۔''

(شعب الا يمان امام بيهن ) (الترغيب و التربيب جلد 2 منحه 125) (طبرانی اتحاف السادة المتفين علد 2 منحه 125) (طبرانی اتحاف السادة المتفين علد 2 منحه 136 منحه 136 منحه 146 منحه 147 منحه 1210)

تخليق ملائكه

ام المونين سيده عائشه في الشر في الماست من كدر سول الله من المؤلم ا

الصحیح المسلم کتاب الزم 10 مدیث نمبر 60) (منداحه 6) (مجمع الزدائد 8/134) (درمنتور 6/ (این المسلم کتاب الزم 10 مدیث نمبر 60) (منداحه 6) (منتور 134) (تغییر این کثیر طدنم ر 30) صفحه نمبر 143) (تغییر این کثیر طدنم ر 30) مسخه نمبر 143)

(388

"فرشتوں کو نور ہے جنات کو شعلہ زن آگ سے اور آدم علیہ کو اس (مٹی) ہے بیدا کیا گیا جس کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فر مائی ہے۔

مشهور تابعی محدث ومفسر حضرت عکرمه میشد فرماتے ہیں:

'' فرشتوں کو'' نورعزت'' ہے پیدا کیا گیا۔''

(ابوالشيخ "كتاب العظمة وحديث نمبر 311) (السنه عبدالله بن احر صفحه نمبر 151) (تفسير درمنثور جلدتمبر 3 منځ تمبر 72)

حضرت يزيد بن رومان تالعي مينية فرمات بين "ان کواس کی اطلاع ملی ہے کہ فرشتے اللہ کے تھم سے پیدا کئے گئے ہیں۔" (ابواشيخ كمّاب العظمة حديث نمبر 310)

#### مستخثر متبا ملاتكه

 ارشادریانی ہے: "وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ"

(القرآن المجيدُ سوره المدثرُ' آيت نمبر 31)

" تیرے رب کے کشکروں (فرشتوں کی تعداد) کو تیرے رب کے سواکوئی تهيس جانتا-"

حضرت عبراللدابن عمر المنظ فرمات بين:

''اللّٰدتعالیٰ نے فرشتوں کونور ہے پیدا فر مایا اوراس (نور) میں روح ڈالی پھر فرمایا: 'ابتم بین لا که ہو جاؤ۔' بین فرشتے بیدائش کے اعتبار ہے کھی سے بھی چھوٹے ہیں اور ان کی تعداد سے زیادہ تعداد بھی کسی کی نہیں۔'

الله بن مسعود الله في حضرت عبدالله بن مسعود الله في فرمايا: "" آسانوں میں کہیں بھی الی جگہیں ہے جہاں برکسی فرشتہ کی پیشانی یا اس کے قدم بنہ ہوں۔"

يُمرآبِ اللَّنْ فَرْمَالَى: "وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافِّونَ"

'' اور ہم (فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور تھم سننے کے وقت یا عبادت کے وقت ادب ہے) صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔''

المحضرت سعيد بن جبير تا بعي بيناهة فرمات بين:

'' آسان میں کوئی جگہ الی نہیں ہے گراس پر کوئی فرشتہ تجدہ میں گرا ہوا ہے یا قیام میں موجود ہے یہاں تک کہ قیامت قائم ہوجائے۔'' (تفییر درمنثور' جلد 5 'صفی نمبر 292) (تفییر الماوردی' جلد 3 'صفیہ 430 (تفییر ابن کثیر جلد 4 'صفیہ

ملك واضع جبهة"

23) (ابوالشيخ "كمّاب العظمة "صفح نمبر 502)

(سنن ترندئ کتاب الزید باب نمبر9)(سنن ابن ماب کتاب زید باب نمبر 19 مدید نمبر 1490)(منداحد جلد 5 صنح 173)(منتدرک حاکم جلد 2 صنح 579)(پیچی جلد 7 صنح 52)

''آسان چرچرا تا ہے اور اسے تن ہے کہ چرچرائے'اس میں جارانگل کی جگہ بھی الیی نہیں گر اس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے موجود ہے۔''

ام المونين حضرت عائشه فله المنظمة ال

'' آسانِ دنیا میں قدم برابر بھی جگہ ہیں ہے گراس پرکوئی فرشتہ بجدہ میں ہے یا قیام میں ہے اور رینفیر ہے اللہ تعالیٰ نے اُس فرمان کی کہ ''ہم میں سے ہر

فرشتوں کے مالات سے کا کھی ال

ایک کا ایک معین درجہ ہے اور ہم صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔'

> "کیاتم وہ کن رہے ہوجو میں کن رہا ہوں۔؟" صحابہ نے عرض کیا:

در ہم تو ہی جی نہیں من رہے۔''

آب مَالِيًا فِي مَالِيا:

''میں تو آسان کی چرچراہٹ سن رہا ہوں اور اسے تق ہے کہ وہ چرچرائے کیونکہ اس میں ایک قدم کی جگہیں مگر اس پر کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ میں ہے یا قیام میں ہے۔''

(كنزالعمال طديث نمبر 29865 29866) (جامع كبيرُ جلدنُبر 2 صحّح نمبر 376) (تفيير ابن كثيرُ جلدنُبر 4 صحّح نمبر 164) (تغيير درمنثورُ جلدنُبر 5 صحح نمبر 293)

"ساتوں آسانوں میں ایک قدم برابر بھی جگہ نہیں ہے اور ندایک بالشت برابر جگہ ہے گراس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ قیام یا جگہ ہے گراس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ قیام یا سجدہ میں ہے۔ پس جب قیامت کا دن ہوگا تو بہ سب مل کرعرض کریں گے:"اے اللہ! تیری ذات پاک ہے، ہم نے تیری عبادت اس طرح سے نہیں کی جس طرح کہ تیری عبادت کرنے کا حق ہے۔ ہاں! ہم نے تیرے ساتھ کی وشریک نہیں گھہرایا۔"

(تغييراين كثيرُ جلدنمبر 8 صفحة تمبر 295)

عضرت عبدالرحمن بن زید بن اسلم میشد فرماتے ہیں:

'' الله تعالیٰ کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں۔ اولاد آدم میں

کوئی فرد ایسا نہیں لیکن اس کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں۔ ایک اُس کے
ساتھ چلتا ہے اور دوسرا اُس کی حفاظت کرتا ہے۔ پس بیرتو انسانوں سے
دوگئے ہوئے پھراس کے بعد آسان اور زمینیں ہیں جوفرشتوں سے بھرے
ہوئے ہیں اور پھرا سانوں سے اوپر بھی بہت فرشتے ہیں اور عرش کے اردگرد
تو آسانوں کے فرشتوں سے بھی بہت زیادہ فرشتے ہیں۔

### كثرت يخليق ملائكه

حضرت البوسعيد خدرى المنتخطية المنت هم كه رسول الله مَنْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ

"جنت میں ایک نہر ہے۔ حضرت جرائیل ملینی جب بھی اس میں غوطہ لگا کر ہا ہر نکلتے ہیں اور اپنے بدن سے پانی کے قطرات جھاڑتے ہیں تو ہر لگا کر ہا ہر نکلتے ہیں اور اپنے بدن سے پانی کے قطرات جھاڑتے ہیں تو ہر گرنے والے فکر ہے۔ اللہ تعالی ایک فرشنہ پیدا فرما تا ہے۔"

( بنّع الجوانع 1 / 249 بحواله ابن عساكر) ( فيض القدير 2 / 470 بحواله حاكم) (صعفاء عقبل 1 / 470) الجوانع 1 / 249 بحواله حاكم) (صعفاء عقبل 1 / 24) ( كنزالعمال 39232) (اتحاف السادة 10 / 533) (تغيير ابن كثير 4 / 239 بحواله تغيير ابن المي حاتم) (ابوالشيخ صديث نمبر 317)

"فضامیں آیک نہر ہے جس کا پھیلاؤ تمام زمینوں کا سات گنا ہے اس نہر میں آیک فرشند آسان سے اتر تا ہے جواسے پر کر دیتا ہے اور اس کے اطراف کو بھی بھر دیتا ہے پھراس میں عسل کرتا ہے جب اس سے عسل کر کے باہر نکتا ہے تو اس سے فراک کے قطرات کرتے ہیں ہیں اس کے ہر قطرہ سے ایک فرشنہ فلا ہر ہوتا ہے جو تمام مخلوقات کی تبیجات کے برابر تبیج پڑھتا ہے۔"

فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

(ابواشيخ "كماب العظمة " فديث تمبر 318)

امام اوزاع ميند فرمات بين كموى عليهاف بارگاه رباني مين عرض كيا:

"اے میرے پروردگار! آسان میں کون ہے؟"

الله تعالى نے قرمایا: ﴿

"ميرے قرشے بيں۔"

حضرت موى عليها في عرض كيا:

"اےمیرے پروردگار!ان کی تعداد کتنی ہے۔؟"

ن الله تعالى في ارشاد فرمايا:

'' باره قبيلے ہيں۔''

غرض كيا:

" ہر قبلے کے کتنے افراد ہیں۔؟"

الثدنعالي في فرمايا: -

"زمین کے ذرات کے برابرے"

(ابوالشيخ "كتَّاب العظمة ومديث تمبر 323) (تغيير قرطبي جلدنمبر 19 "صفح نمبر 83)

@ و حضرت كعب بن الاحبار ميند فرمات بين:

"بكسى فرشته كى أكلهكوكى أنسونيين بهاتى مكراس سے أيك فرشته بيدا موتا ہے

جواللدتعالي كے خوف نے اُڑنے لگ جاتا ہے۔''،

(تفبير در منثورُ جلد نمبر 1 صفح نمبر 1993) (ابواشيخ "كتاب العظمة وريث نمبر 22)

الله من عباس من الله من الله

"ليس من خلق الله اكثر من الملائكة ما من شيء ينبت الا وملك

مؤكل بهـ"

(جمع الزوائد بجلد نمبر 8 معنی نمبر 135) (ابوائینی کیاب العظمیة عدیث نمبر 327) "الله تعالی کی مخلوق میں فرشتوں سے زیادہ کوئی مخلوق نہیں کوئی چیز بھی ایسی

نہیں اُگی مگراس کے ساتھ ایک مؤکل فرشتہ ہوتا ہے۔''

صرت علم بن عتبیه میشد فرماتے ہیں:

"جھے یہ خبر پہنچی ہے کہ بارش کے ساتھ اولا دِ آ دم اور اولا د اہلیں سے زیادہ فرشتے اتر تے ہیں جو ہر قطرہ کوشار کرتے ہیں اور بید کہ وہ کہاں پڑتا ہے اور اس سے حاصل ہونے والے پھل سے سے رزق دیا جائے گا۔"

(ابوالشیخ "کتاب العظمة مدیث نمبر 493) (تفییر در منثؤ رَ جلد نمبر 4 "صفی نمبر 95)

حضرت وہب بن معبہ مین شائے میں:

"ساتوں آسان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔اگر ایک بال برابر خالی جگہ اللاش کی جائے تو وہ بھی نہ ملے۔ان میں سے کوئی ہے حرکت ہے کوئی رکوع میں ہے اور کوئی سے ایک ہے جوئی اس کی نا فرمانی نہیں کی۔عرش میں ہے ایک کے شخنے سے لے کراس کے گود سے ایک ہے شخنے سے لے کراس کے گود سے تک یا نجے سوسال کا فاصلہ ہے۔"

(ابواشخ "كمّاب العظمة 'حديث نمبر 488)

حضرت عبدالله بن عمره التأثير عبد الله على الله على الله على الله عشرة اجزاء تسعة اجزاء والكروبيون الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون وجزء قد وكلوا بخزانة كل شيء و ما من السماء موضع الا فيه ملك ساجد او ملك راكع وان الحرم بحيال العرش وان البيت المعمور لبحيال الكعبة لو سقط لسقط عليها يصلى فيه كل يوم سبعون الف مكك ثم لا يعودون اليه اليه الهدون

'''فرشتوں کے دی حصے ہیں' نو حصے کرو بیون ہیں جورات دن تنہیج کہتے ہیں مسکی ونت وقفہ نہیں کرتے اور ایک حصہ وہ ہیں جو ہر چیز کے خزانہ کے نگران

ہیں۔ آسان میں کوئی جگہ ایسی نہیں گر وہاں کوئی فرشتہ سجدہ میں ہے یا رکوع میں ہے۔ حرم مکہ عرش معلی کے بالمقابل ہے اور بیث المعمور کعبہ کے بالمقابل ہے۔ اگریہ (بیت المعمور) گرے تو سیدھا کعبہ پر آئے۔ اس (بیت المعمور) میں ہر روزستر ہزار فرشتے نماز ادا کرتے ہیں اور ان کی باری دوبارہ (قیامت سک) نہیں آئے گی۔'

ابوعمرونوف البكالي ميند فرمات بين:

"الله تعالى في فرشتول كودل حصول مين تقسيم فرمايا ہے۔ ان مين سے نو خصے تو "د كرة بيون" كے بين اور بيدوه فرشتے بين جوعرش كوا شانے والے بين اور وه كو بين اور يوه فرشتے بين جوعرش كوا شانے والے بين اور وه كو بين بين جورات دن بلا وقف الله كي تبيع بيان كرتے بين بي جورات دن بلا وقف الله كي تبيع بيان كرتے بين بين وه تكويى اموراور الله تعالى كے احكام كى بينام رسانى كرتے بين وه تكويى اموراور الله تعالى كے احكام كى بينام رسانى كرتے بين يا مين وہ تكويى اموراور الله تعالى كے احكام كى بينام رسانى كرتے بين وه تكويى اموراور الله تعالى كے احكام كى بينام رسانى كرتے بين يا وہ تكويى اموراور الله تعالى كے احكام كى بينام رسانى كرتے بين يا بينام رسانى كرتے بين يا الله كي بينام رسانى كرتے بين يا بينام رسانى كرتے بين يا بينام رسانى كرتے بين يا كوراور الله تعالى كے احكام كى بينام رسانى كرتے بين يا بينام رسانى كرتے بينام رسانى كرتے بين يا بينام رسانى كرتے بينان كرتے بينام رسانى كرتے بينام رسانى كرتے بين يا بينام كے احكام كى بينام رسانى كرتے بين يا بينام كے احكام كى بينام رسانى كرتے بينام كے احكام كى بينام كے احكام كے احكام كى بينام كے احكام كى بينام كے احكام كى بينام كے احكام كے احكام كے احكام كى بينام كے احكام كے احكام كے احكام كے احكام كے احكام كى بينام كے احكام كے

عضرت عبدالرحمن بن سلمان میند قرماتے ہیں:

" انسانوں اور جنات کے دی جھے ہیں پھر انسان جنات کا دسوال حصہ ہیں۔
اور جنات نو جھے زیادہ ہیں۔ پھر جنات ایک حصہ ہیں اور ملائکہ نو جھے ہیں۔
پھر جنات اور ملائکہ دی جھے ہیں پس جنات ایک حصہ ہیں اور فرشتے نو جھے
زیادہ ہیں۔ پھر ملائکہ اور روح دی جھے ہیں، پس ملائکہ ایک حصہ ہیں اور روح
نو خصے زیادہ ہیں۔ پھر روح اور کروبیون دی جھے ہیں پس روح ایک حصہ
نو خصے زیادہ ہیں۔ پھر روح اور کروبیون دی جھے ہیں پس روح ایک حصہ
ہے اور کروبیون نو جھے زیادہ ہیں۔"

© حضرت عدى بن ارطات ميشد ايك صحافي رسول كي وساطت سے روايت كرتے بين كدرسول الله مؤلفة من فرمایا:

"ان لله ملائكة ترعد فرائصهم من مخافته ما منهم ملك تقطر من عينيه دمعة الا وقعت ملكا قائما يسبح وملائكة سجودا منذ خلق

الله السموات والارض لم يرفعوا رؤسهم ولا يرفعونها الى يوم القيامة وملائكة ركوعا لم يرفعوا رووسهم ولا يرفعونها الى يوم القيامة و صعوفًا لم ينصرفوا عن مصافهم ولا تنصرفون عنها إلى يوم القيامة و صعوفًا لم ينصرفوا عن مصافهم ولا تنصرفون عنها إلى يوم القيامة فاذا كان يوم القيامة تجلى لهم ربهم عزوجل فنظروا اليه وقالوا سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لك "

"الله تعالی کے پھ فرضتے ایسے ہیں جن کے کندھے کے گوشت خوف کے مارے کا نیتے ہیں۔ان میں سے کوئی فرشتہ الیانہیں کہ ان کی آنھوں سے کوئی فرشتہ الیانہیں کہ ان کی آنھوں سے کوئی فرشتہ الیانہیں کہ ان کی آنھوں سے کوئی فرشتے ایسے ہیں جب سے الله تعالی نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے تب سے سجدہ میں ہیں انہوں نے بھی سرنہیں اٹھایا اور نہ تیا مت تک سراٹھا کیں گے۔ پچھ فرشتے رکوع میں ہیں انہوں نے بھی بھی سرنہیں اٹھایا اور نہ بھی قیامت تک سراٹھا کیں عرفی سے بھی مرنہیں اٹھایا اور نہ بھی عرفی سے بھی مرنہیں اٹھایا اور نہ بھی عرفی سے بھی مرنہیں اٹھایا اور نہ بھی عرفی سے بھی عرفی سے بھی عروا پئی صفوں سے بھی عرفی سے الله تعالی میں کے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو الله تعالی عروا میں سے اور میں سے الله تعالی کی زیارت کریں گے اور عرفی کریں گے اور عرفی کریں گے در سے درس طرح حق تھا ہم نے اس عرض کریں گے: "اے اللہ! تو پاک ہے۔ جس طرح حق تھا ہم نے اس طرح تیری عبادت نہیں کے: "اے اللہ! تو پاک ہے۔ جس طرح حق تھا ہم نے اس طرح تیری عبادت نہیں کے: "اے اللہ! تو پاک ہے۔ جس طرح حق تھا ہم نے اس

(جَنْ الْجُوامْعُ صديثُ نَمِرِ 6945) (حاوى للفتاويُ جَلدُمُبرِ2 مُصَعِّدُ مُبرِ350) ( كَنْرُ العمالُ حديث مُبرِ29836) (الفقيه والمنفقه ص10)

حضرت رہے بن انس مینیہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ''وعلم آدم الا سماء کلھا'' (اور ہم نے آدم طینا) کوسارے تام سکھا ویئے) کی تفییر میں فرماتے ہیں:

این:

یات: ۲

### فرشتوں کے مجموعی تعارف کا بیان

ملائكه كھانے بينے سے پاک ہيں:

حضرت مجي بن الي كثير راي في قرمات بين

"اللدتعالى نے فرشتوں كو" صد" پيدا كيا ہے كدان كے پيد نہيں ہيں جن ك

#### ملائكه كاسانس اور نيج:

حضرت امام حسن بفری رحمة الله علیه فرمان باری تعالی "بیسبحون اللیل والنهاد الایفترون" (فرشت الله تعالی کی تنبیج دن رات کرتے رہے بین اور بھی بھی رکتے ہیں) کی تعبیر میں فرماتے ہیں:

"ایں اور بھی بھی رکتے ہیں) کی تعبیر میں فرماتے ہیں:
"فرشتوں کے سانسوں کوان کی تعبیح قراردیا گیا ہے۔"

الاحبار والنوس عبدالله من حارث والنفظ فرمات بين كد بين في حضرت كعب بن الاحبار والنفظ من حارث والنفظ فرمات الاحبار والنفظ من المنظمة ا

"يسبحون الليل والنهار لايفترون"

" بيفرشة رات دن الله كالتبيع من وقفه بيل كرت -"

میا ان کو پیغام رسالت بہنچائے اور ضرورت میں مصروف ہونا تہنچ ادا کرنے میں سرویا

ہے میں روکتا؟

حضرت كعب النفظ في مايا:

"الله تعالیٰ نے ان کے لیے تبیج کواس طرح سے مقرد کیا ہے جس طرح سے
تہبار سے لیے سانس کو۔ کیا تو کھاتا' پیٹا' اٹھٹا' بیٹھٹا' آتا جاتا اور با تیں نہیں
کرتا جب کہ تو سانس بھی لے رہا ہوتا ہے تو تسبیح بھی فرشتوں کے لیے سانس
کی طرح ہی ہے۔

مقصد تخليق:

حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص بنائظ فرماتے ہیں: '' اللہ تعالیٰ نے فرشنوں کوائی عبادت کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔''

#### وعائے ملائکہ

الله تعالی کے ارشاد: ''وهم من خشیته مشفقون''(اور وہ فرشتے الله کی ارشاد: ''وهم من خشیته مشفقون''(اور وہ فرشتے الله کی بیبت سے ڈرتے ہیں) کے متعلق حضرت وہیب بن الورد بریافیہ فرماتے ہیں: '' مجھے بیہ بات پہنچی ہے کہ بعض فرشتوں کی دعا بیہ ہے:

"ربنا مالم تبلغه قلوبنا من خشيتك فاغفره لنا يوم نقمتك من اعدائك"

''اے ہمارے رب! جہاں تک ہمارے دل تیری ہیبت کوئیں پہنچاس کے متعلق ہمیں اس روز معاف فرمادینا جس دن تونے اپنے دشمنوں سے انقام لینا ہے۔''

#### فرشتول كى عبادت كى مختلف حالتيس

© حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص را الله فرمات بین:
"الله تعالی نے فرشتوں کو اپنی عبادت کے لیے کی اقسام پر پیدا فرمایا ہے۔
ان میں سے بعض فرشتے جب سے پیدا کئے گئے ہیں اس وقت سے قیامت

## فرشتوں کے حالات کے حا

تک کے لیے صف بستہ کھڑے ہیں۔ بعض فرشتے جب سے بیدا کئے گئے
ہیں قیامت تک کے لیے حالت رکوع میں اپنی عاجزی کا اظہار کردہے ہیں۔
پی فرشتے جب سے انہیں بیدا کیا گیا قیامت تک کے لیے بجدہ میں رہیں
گے۔ پس جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کو اللہ تعالی اپنی زیارت سے مشرف فرمائے گا تو جب وہ اللہ تعالی کی زیارت کریں گے تو کہیں گے:

"سبحانك ماعبدناك حق عبادتك."

" تیری ذاہت پاک ہے! ہم نے آپ کی اس طرح سے عبادت نہیں کی جس طرح سے کرنے کاحق تھا۔"

فرشتول كاماشاء اللدكهنا

حضرت ميكي بن سليم طائعي رحمة الله عليه كاستادفر مانت بين:

' ' كلمه' ماشاء الله'' سے فرشتے شیاطین كواس وفت ڈانٹتے ہیں جب وہ باتیں

چازے ہوتے ہیں۔(کتاب الزیدازامام احمد بھید)

ببدائش کے فور أبعد ملائکہ کا سوال

جضرت عبدالله بن سلام ولانؤ فرمات بین که جب الله تعالی نے فرشنوں کو پیدا فرمایا اور وہ اینے سراٹھا کرایئے قدموں پر کھڑے ہوئے تو یو چھنے لگے:

"اے ہارے رب اتو کس کا جمای ہے۔؟"

اللدنعالي في ارشاد قرمايا:

"میں مظلوم کے ساتھ ہول یہاں تک کہ اس کا حق اسے واپس لوٹا دیا جائے۔" (ابوالشخ" کتاب العظمة)

ملائكه كى جارفوجيس:

نوف بكالى رحمة الشعلية فرمات ين

''جب تہائی رات گزرجاتی ہے تواللہ تعالی فرشتوں کی چار نوجیں بھیجنا ہے۔
ایک آسان کے مشرق میں ایک مغرب میں ایک جنوب کی طرف اور ایک شال کی طرف چاتی ہے۔ ان میں سے ایک فوج '' سبحان اللہ'' دوسری مال کی طرف چاتی ہے۔ ان میں سے ایک فوج '' سبحان اللہ'' دوسری ''الجمد للہ'' تعیسری'' لا اللہ الا اللہ' اور چوتی '' اللہ اکبر' کہتی رہتی ہے جب تک کہ سحری کے وقت مرغ اذان نہ دینے لگ جا کیں۔''

(ابواشخ "كمّاب العظمة )

" سبحانک" سے کلام کی ابتداء

حضرت زیر بن اسلم رحمة الله عليه قرآن مجيركي ان دوآيات "انبؤني باسمآء هُولاءِ ان كنتم صادقين قالواسبحانك لاعلم لنا""اهولاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت وليا من دونهم" كاتفير من قرمات إلى:

"الله تعالی کسی فرشتے ہے بھی کلام نہیں فرما تا جب تک کہ وہ اپنے کلام کی ابتداء میں الله تعالیٰ کی تنبیح پیش نه کرے اور الله تعالیٰ کو فرشتے اس وقت تک جواب نہیں وہتے جب تک کہ جواب کی ابتداء نتیج ہے نہ کریں۔"(ان دولوں آیات میں فرشتوں کا جواب می ابتداء نتیج ہے نہ کریں۔"(ان دولوں آیات میں فرشتوں کا جواب سے تک وع جورہا ہے)

فرمانِ اللي فرشت تك كيسے پہنچتا ہے

حضرت عبدالله بن عباس منافظ روایت کرتے ہیں که رسول الله منافظ من ارشاد

"اذاقضى الله امراسبح حملة العرش ثم يسبح اهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح اهل هذه السماء ثم يسال اهل السماء السابعة حملة العرش ماقال ربكم فيخبرونهم ثم يستخبر كل سماء التى تليها حتى ينتهى الى هذه السماء" ()

"جب الله نعالى كسى بانت كافيمله فرما تاب توعرش كوالهائ والله فرفت تنايج

فرشتوں کے حالات کے حا

کہتے ہیں کھر اس آسان والے فرشتے تنہیج کہتے ہیں جو ان (حاملین عرش) کے قریب ہیں بہاں تک کہ نچلے آسان والوں تک بہتیج بہتی جاتی ہے۔ پھرساتویں آسان کے فرشتے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں سے پوچھے ہیں۔" آپ کے پروردگار نے کیا فرمایا ہے؟" وہ ان کو تھم ربانی بتلاتے ہیں۔ پھر ہر نچلے آسان والے اوپر کے آسان والوں سے پوچھتے ہیں یہاں تک کہ وہ تھم اور ارشاداس آسان دنیا تک آپنچا ہے۔"

تک کہ وہ تھم اور ارشاد اس آسان دنیا تک آپہنچا ہے۔' لصح ابخاری جلد 6'صفحہ نمبر 100'طبع بیروت) (اسنن الترندی جلد نمبر 4'صفحہ نمبر 60) (مند حیدی صدیث نمبر 1151)

#### نزول وحی کی کیفیت

حضرت عبداللد بن مسعود فالنيز فرمات بين:

درجب اللدتعالى وى فرماتا ہے تو تمام آسانوں والے فرشے زنجر طبنے كى آواز وہ سنتے ہیں جیسے لوہ كى زنجر حکتے بھر پر لگنے سے آواز دین ہے ایس آواز وہ سنتے ہیں۔ سب فرشتے گھبراجاتے ہیں اور جدہ میں گرجاتے ہیں اور بہ جھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالى نے قیامت قائم ہونے كا حكم فرماویا ہے۔ پس جب ان کے دلوں سے گھبراہ دور ہوتی ہے تو بوجھتے ہیں:

" آپ کے رب نے کیا ارشاد فرمایا؟"

دوسرے فرشتے (غالبًا حاملين عرش) جواب ديتے ہيں:

"جوفرمایا ہے حق فرمایا ہے۔ اس کی ذات نہایت بلند اور بروائی کی مالک ہے۔"

#### نزول وی کے دفت فرشتوں کاعمل

حضرت نواس بن سمعان نٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ سکائی نے ارشاد فرمایا:

"اذا اراد الله ان يوفى بامره تكلم بالوحى فاذا تكلم بالوحى اخذت السموات رجفةً شديدةً خوفامن الله فاذا سمع بذلك اهل السموات صعقواو خروالله سجدافيكون اول من يرفع راسه جبريل فيكلمه الله من وَحْيِه بما ارادفينتهى به جبريل على الملائكة كلما مر بسماء ساله اهلها ماذاقال ربنا ياجبريل فيقول جبريل قال الحق و هوالعلى الكبير فيقولون كلهم مثل ماقال جبريل وينتهى جبريل بالوحي عيث امره الله من السمآء جبريل وينتهى جبريل بالوحي عيث امره الله من السمآء والادف."

'' جب الله تعالیٰ کسی کام کاارادہ فرما تا ہے تو وقی نازل فرما تا ہے۔ جب بھی وحی نازل ہوتی ہے تو الله تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے سب آسان شدت سے کینے لگتے ہیں۔ جب آسانوں والے وقی اثر نے کی بات سنتے ہیں تو ان کی چیخ کئل جاتی ہے اور الله تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوجاتے ہیں کہ شاید تیامت قائم ہونے کا تھم نہ دے دیا گیا ہو۔ پس سب سے پہلے جوسرا شاتے ہیں وہ حضرت جرائیل میلیا ہیں۔ الله تعالیٰ ان سے جو بات چاہتا ہے ادشاد فرما تا ہے۔ جب حضرت جرائیل علیہ السلام وحی لے کر فرشتوں کے پاس بینچتے ہیں تو جس آسان سے بھی گر رہتے ہیں وہاں کے فرشتوں کے پاس سوال کرتے ہیں: ''اے جرائیل علیہ السلام! ہمارے دب نے کیا فرمایا؟''جرائیل میلیہ جواب دستے ہیں: ''حق فرمایا ہے اور وہ جھوٹ سے فرمایا؟''جرائیل میلیہ جواب دستے ہیں: '' حق فرمایا ہے اور وہ جھوٹ سے فرمایا؟''جرائیل میلیہ جواب دستے ہیں: ''حسن فرمایا ہے اور وہ جھوٹ سے کہتے ہیں جو جرائیل میلیہ السلام کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت جرائیل میلیہ وہی وحق کے کروہاں وینچتے ہیں جہاں کا اللہ سے۔'' یہ سب فرشتے بھی وہی وحق کے کروہاں وینچتے ہیں جہاں کا اللہ تعالیٰ نے ان کو تھم فرمایا ہوتا ہے۔'' کیرائیل میلیہ کا اللہ کو ان کو تھم فرمایا ہوتا ہے۔'' کروہاں وینچتے ہیں جہاں کا اللہ تعالیٰ نے ان کو تھم فرمایا ہوتا ہے۔'' جبرائیل میں خبر کا کارہ کی اللہ کینے ہیں۔ کو ان کو تھم فرمایا ہوتا ہے۔'' کیرائیل میں خبر کا کو کروہاں وینچتے ہیں۔ کا کا دیث خبر 203) (درمنئو راجاد میا کہ اور اللہ کی اللہ کینے کو کروہاں وینچتے ہیں۔ کارہ کا اللہ کیا کہ کو کروہاں وینچتے ہیں۔ کو کروہاں وین کے کروہاں وین کے کھوں کارہ کو کروہاں وین کے کروہاں وین کے کروہاں کو کھوں کو کروہاں کو کھوں کو کروہاں کو کینچتے ہیں۔ کو کروہاں کو کیا کہ کو کروہاں کو کینے کو کروہاں کو کو کروہاں کو کیا کہ کو کروہاں کو کو کروہاں کو کو کروہاں کو کیا کو کروہاں کو کروہاں کو کروہاں کو کو کروہاں کو



#### فرشتول كاوظيفه

#### فرشتول کے کلام کی کیفیت

حضرت انس بن ما لك بالنفو سي روايت ب كدرسول الله من النفر المنادفر مايا:
 "كلام اهل السموات لاحول ولاقوة الابالله."

(كنزالتمال مديث نمبر1954)

" آسان والول (فرشتول) كاكلام "لاحول ولاقوة الابالله" ہے۔ "

#### ملائكه كي نماز

حضرت سعید بن جبیر دانن سے روایت ہے کہ نبی کریم طاقی نماز پڑھارہے
 شے۔ پس حضرت عمر قاروق دانن منافقین میں سے کسی آدمی کے پاس سے
 گزرے تواہے قرمایا:

"اے فلال! بی کریم منافظ مماز پڑھارہے ہیں اور تو یہاں بیٹھا ہوانے؟"

ال کے لیا:

" جااینا کام کر۔!"

حضرت عمرفاروق طائنات في جواب ديا:

"میرا کام یمی (بس تبلیغ کرنا) ہے۔

چرانہوں نے یہ واقعہ حضور نبی کریم منافظ سے عرض کیا تو آپ منافظ نے ارشاد

فرمایا:

"تونے اس قل کیوں نہ کیا؟"

حضرت عمر فاروق ڈٹاٹٹ جلدی ہے اٹھے تا کہ اسے قبل کریں مگر حضور نبی کریم مَٹاٹیٹا نے ارشاد فرمایا:

''اے عمر الوث آ! تیراغصہ قائل تعریف ہے اور تیری خوشنودی میرا تھم ہے۔ ساتوں آسانوں کے فرشنے اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرنے ہیں طالانکہ اللہ تعالیٰ ان کی نماز کامختاج نہیں ہے۔''

حضرت عمر فاروق المانظ نے عرض کیا:

"اے اللہ کے نی! ان کی تماز کیسی ہے؟"

آپ من النی ان کی بات کاجواب نددیا یہاں تک کہ آپ کے پاس حضرت جمرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور من النی کے عرض کیا:

" آپ میری طرف ہے عراکو سلام کہیں اور یہ بتلادیں کہ پہلے آسان کے فرشتے قیامت تک حالت سجدہ میں ہیں اوروہ " سبحان ذی الملك والملکوت" کی تیج کرتے ہیں۔ دوسرے آسان کے فرشتے حالت قیام میں ہیں اوروہ "سبحان ذی العزة والمجبووت" کی تیج بیان کرتے ہیں۔ تیسرے آسان والے بھی قیام میں ہیں اور وہ "سبحان الحی اللی لایموت" کی تیج ہوئے ہیں۔"

(كنزالعمال مديث نمبر 35866) (منتدرك حاكم طلانمبر 3 صفح نمبر 78)

## فرشتوں کے حالات کے حا

الساعة رفعوا رؤوسهم وقالوا: "سبحانك ماعبدناك حق عبادتك"، فقال عمر: "ومايقولون يارسول الله !"قال: " اما اهل سماء الدنيا فيقولون: " سبحان ذى الملك والملكوت واما اهل السماء الثالثة فيقولون سبحان الحيى الذى لايموت ()"

"آسان میں اللہ تعالیٰ کے پی فرشتے ایسے ہیں جو سرجھکا کرخشوع کی حالت میں کھڑے ہیں جو اپنے سروں کو قیامت قائم ہوجانے تک نہیں اٹھا کیس گے۔ اس جب قیامت قائم ہوگی تواپنے سراٹھا کر کہیں گے: "اے ہمارے پروردگار! ہم نے تیری اس طرح سے عبادت نہیں کی جس طرح سے عبادت نہیں کی جس طرح سے عبادت نہیں کی جس طرح سے عبادت کرنے کا حق تھا۔" دوسرے آسان میں بھی پچھ فرشتے ایسے ہیں جو سجدہ کی حالت میں پڑے ہیں۔ وہ اپنے سرقیامت قائم ہو جانے تک نہیں اٹھا کیں گے۔ اورع ض اٹھا کیں گے اورع ض الحقا کیں گے۔ اورع ض الحقا کیں گے۔ اورع ض الحق کی حالت میں بھی ایسے کریں گے:"اے باری تعالیٰ! تیری ذات پاک ہے! ہم اس طرح عبادت نہ کرسکے جس طرح عبادت کرنے کا حق تھا۔" تیسرے آسان میں بھی ایسے فرشتے ہیں جو حالت رکوع میں ہیں۔ وہ بھی اپنے سرقیامت قائم ہوجانے تک نہیں اٹھا کیں گے۔ اس جب قیامت قائم ہوگی تو وہ اپنے سراٹھا کیں گے۔ اس جرح عبادت کرنے کا حق تھا۔"

(بيهي في شُعب الايمان)

حضرت عمر قاروق ذائن في في حضرت عمر قاروق النائد في عرض كميا: "اساللد كرسول مَنْ النَّيْلِ إوه كميا برشصته بين؟ "بي كريم مَنْ النِّيْلِ في قرمايا:

" بہلے آسمان والے "سبحان ذی الملك والملكوت" ووسرے آسمان والے "سبحان ذی الملك والملكوت" ووسرے آسمان والے والے "سبحان ذی العزة والجبروت" اور تیسرے آسمان والے

### فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

"سبحان الحي الذي لايموت" يُرْحَة إلى ـ

#### فرشتول كى تىبىجات كيابىن؟

حضرت لوط بن الى لوط رحمة الله عليه فرمات بن :

" بحصے یہ بات بہتی ہے کہ پہلے آسان والوں کی شیح "سبحان ربنا الاعلیٰ" ووسرے آسان والوں کی "سبحانه و تعالیٰ "تیسرے والوں کی "سبحانه و بحمده" چوتے والوں کی "سبحانه لاحول و لاقوة الا بالله"، پانچویں والوں کی "سبحانه یحیی الموتی و هوعلی کل شی عقدیر"، چھے آسان والوں کی "سبحان الملك القدوس" اور ساتویں والوں کی "سبحان الملک القدوس" اور ساتویں والوں کی شبحان الذی ملاالسموات السبع والارضین السبع والوں کی شبحان الذی ملاالسموات السبع والارضین السبع عزة و وقارا" ہے۔

(ابواشخ "كمّاب العظمة )

#### صف باندھے ہوئے ملائکہ کی تسبیحات

صفرت خالد بن معدان رحمة الشعلية فرمات بين:

"الله تعالی کے بھی فرشتے صف بستہ ہیں۔ پہلی صف والے بیہ کہتے ہیں:

"سبحان الملك ذي الملك."

اس کے بعد والے کہتے ہیں:

"سبحان ذي العزة وَ الجبروت."

اس کے بعدوالے کہتے ہیں:

"سبحان الذي يميت الخلائق والايموت."

اوراس کے بعد دالے کہتے ہیں:

"سبحان الحي الذي لايموت"

بيفرشة صف بسة أى ربع بين اور بعض فريسة وه بين جنهول نے اسپينا آمنے

فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

سامنے منیں بنائی ہوئی ہیں۔اللہ کے خوف سے ان کے جوڑ جوڑ کا نیتے ہیں ان میں سے کسی ان میں سے کسی ایک میں سے طرف دیکھے گا۔ طرف دیکھے گا۔

(ابوالشيخ "كماب العظمة )

ساتوں آسانوں کے ملائکہ کی ضور تیں مگنتی اور فرائض

"خلق الله السماء الدنيا فهعلها منقفامحفوظا وجعل فيها حرسا شديد او شهباسا كنها من الملائكة اولى اجنحةٍ مثنى وثلاث ورباع في صورة القبر مثل عددالنجوم لايفترون من التسبيح و التهليل والتكبير واماالسماء الثانية فساكنها عددالقطرفي صورة العقبان لايسامُون ولا يفترون ولاينامون منها ينشق السحاب حتى يخرج من تحت الخافقين فينتشر في جوالسماء معه ملائكة يصرفونه حيث امروابدء اصواتهم التسبيح ولتسبيحهم تخويف واما السماء الثالثة فساكنها عددالرمل في صورة الناس، ملائكة ً يجارون الى الله الليل والنهار، واماالسماء الرابعة فساكنها عدداوراق الشجر صافون مناكبهم في صورة الحورالعين من بين راكع وساجد تبرق سبجات وجوههم مابين السموات السبع والارض السابعة واما السماء الخامسة فان عددهايضعف على سَائِرِالْحُلَق في صورة النسر منهم الكرام البررة والعلماء . السفرة واما السماء السادسة فحزب الله الغالب وجنده الاعظم في صورة الخيل المسومة واماالسماء السابعة ففيها الملائكة

المقربون والذين يرفعون الاعمال في بطون الصحف ويحفظون الخيرات، فوقها حملة العرش الكروبيون\_"

'' الله تعالىٰ نے آسانِ دنیا کو پیدا فرمایا تواسے محفوظ حصیت بنادیا اور اس میں حفاظت کے لیے طاقتور محافظ اور شہاہے رکھ دیئے۔اس کے باشندگان دودو تین تین اور جار جار بروں والے بیل کی شکل کے فرشتے ہیں جن کی تعداد ستاروں کے برابر ہے جو تبیح کلمہ طیبہ اور تکبیر کسی وقت بھی ترک نہیں كرتے۔ دوسرے آسان كے رہنے والے فرشتے بارش كے قطرات كے برابر عقاب کی شکل میں ہیں۔ نہ تو وہ سبیج پڑھتے ہوئے اکتاتے ہیں نہ اس میں وقفہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ سوتے ہیں۔اس دومرے آسمان سے بادل ظاہر ہوتے ہیں جوآسان کے کناروں کے نیچے سے نکل کر نیلے آسان کی فضامیں منتشر ہوجاتے ہیں۔ان کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے ہیں جوان کو وہاں لے كرجاتے ہيں جہاں پر لے جانے كاتكم ديا ہوتا ہے۔ان كى ابتدائى آواز سبيح ہوتی ہے جو ان بادلوں کے لیے دھمکی بھی ہوتی ہے۔ تیسرے آسان کے رہنے والے فرشنے ریت کے ذرات کے برابر انسانوں کی صورت کے ہیں جواللدتعالی سے دن رات پناہ طلب کرتے رہتے ہیں۔ چوہتے آسان کے رہنے والے فرشتے درفتوں کے پتوں کے برابر ہیں جنہوں نے اسیا كند هے ايك دوسرے سے ملائے ہوئے ہیں۔ ان كى شكل وصورت حور عين کی طرح ہے بعض تو رکوع کی حالت میں بین اور بعض سجدہ کی حالت میں ہیں۔ ان کے مند کی شبیحات سے ساتوں آسان اور ساتوں زمینوں کے درمیان نورانیت چیکتی ہے۔ یانچویں آسان کے رہنے والے فرشتے تمام مخلوق سے دو گئے ہیں۔ ان کی شکل گدھ کی ہے جو پرندوں کا باوشاہ کہلاتا ہے۔ان میں سے پچھ بڑے درجہ کے ہیں اور پعض احکام واعمال لکھنے والے

فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

ہیں۔ چھے آسان میں رہنے والے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عالب رہنے والی جماعت اوراس کاوہ لشکر اعظم ہے جو نشان زدہ گھوڑوں کی شکل میں ہیں۔
ساتویں آسان کے فرشتے مقرب فرشتے ہیں۔ ان میں وہ فرشتے بھی ہیں جواعمال کو صحیفوں کے درمیان میں رکھ کر اوپر کو پہنچاتے اور اجھے کاموں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کے اوپر عرش اللی کواٹھانے والے فرشتے ہیں جن کو کر ویون کہاجاتا ہے۔''

(ابواشيخ "كمّاب العظمة )

فرشتوں کا جج:

حضرت محمر بن كعب قرظى رحمة الله عليه فرمات بين كه حضرت آدم عليه السلام في حضرت محمد بن كعب السلام في كيا تو ان سے فرشتوں نے ملاقات كى اور عرض كرنے لگے:

"اے آدم! آپ كا حج قبول ہو چكا ہے۔ ہم نے آپ سے دو ہزارسال قبل حج بیت اللہ كیا تھا۔" ( كتاب الام ازامام شافعى )

# تنهاء نمازی کی اذان اوراس کی معیت میں فرشنوں کی نماز

حضرت سلمان فارى النفيظ فرماتے ہیں:

''اگرکوئی آدئی کسی علاقے میں اکیلا ہواور نماز پڑھنے کے لیے اقامت کے تو دو فرشتے اس کے بیچے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر اس نے اذان بھی دی اور اقامت بھی کہی تو اس کے بیچے اشنے زیادہ فرشتے نماز پڑھتے ہیں جن کی صفول کے کنارے نظر نہیں آتے۔ بیاس کے رکوع کرتے وقت رکوع کرتے ہیں اس کے بحدہ کرتے ہیں اور اس کی دعا کے وقت آمین کہتے ہیں۔''

اگراس نے اذان بھی دی اور تکبیر بھی کہی تو اس کے پیچے پہاڑوں کی تعداد کے برابر فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔''

#### ملائكيه اورمسجير كاا گلاحصيه

حضرت حابس بن سعد بنائن مسجد نبوی میں سحری کے دفت تشریف لائے تو انہوں نے لوگوں کو دیکھا جو مسجد کے صفہ (سابیددار چبوترہ) میں نماز پڑھ رہے تھے تو فرمایا:

'' فرشتے سحری کے دفت مسجد کے اگلے حصہ میں نماز پڑھتے ہیں۔''
(مندامام احمہ)

#### نماز فجرنماز ملائكهب

صحفرت عبداللہ ابن مسعود بڑائؤ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو پھھ
لوگوں کو دیکھا جنہوں نے قبلہ کی طرف اپنی پشت کی ہوئی ہے تو فرمایا:
'' فرشتوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ۔! فرشتوں کے اور ان کی نماز کے
درمیان پردہ نہ بنو کیونکہ فجر کی بیددور کعتیں فرشتوں کی نماز ہے۔''
درمیان پردہ نہ بنو کیونکہ فجر کی بیددور کعتیں فرشتوں کی نماز ہے۔''
(سنن سعید بن منصور، مصنف ابن الی شیبہ)

© حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: '' فجر کی (فرض) دورکعتوں کے بعد قبلہ کی طرف ٹیک نگانے کو اسلاف ناپسند کرتے ہے۔''

# فرشتول كاافضل ترين عمل

حضرت ابوسعید خدری الافتات سے کہ رسول اللہ طاقی ارشاد فر مایا:

"ان الله تعالیٰ لم یفرض شیئا افضل من التوحید والصلاة و لو کان شی ء افضل منه لافترضه علی ملائکته منهم راکع ومنهم ساجد "

"الله تعالیٰ نے توحید اور تماز سے بڑھ کر کوئی چیز فرض تہیں قرمائی۔ اگر کوئی

فرشتوں کے مالات کے ما

چیز اس نماز ہے انظل ہوتی تو اللہ تعالی اُسے اینے فرشتوں برضرورفرض فرماتا۔فرشتوں میں ہے کوئی تو رکوع میں ہے اور کوئی سجدہ میں۔' (کنزالعمال جلد نمبر 7 عدیث نمبر 19038) (جمع الجوامع مدیث نمبر 4968)

نمازی کے نشانات سجدہ اور فرشتے:

حضرت عبيد بن عمير رحمة الله عليه فرمات بين:

"جب تک سجدہ کا نشان نمازی کے چہرے پر باقی رہتا ہے تب تک فرشنے اس کے لیے رحمت کی وعاکرتے رہتے ہیں۔"

(السِنن الكبرئ ازامام بيهل)

تهجد کی نماز اور فرشت

حضرت سیار بن سلامہ رحمۃ اللّہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رہا تھا ہے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رہا تھا ہو ہما جرین کا ایک آ دمی گر گیا جبکہ وہ رات کو تبجد کی نماز ادا کررہے تھے جس ہیں آ پ سورة فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ تلبیر بھی کہتے تھے اللہ بھی کہتے تھے اللہ بھی کہتے تھے اللہ بھی کہتے تھے اللہ بھی کہتے تھے۔ جب صبح ہوئی تو گرنے والے آ دمی نے اپنی بات حضرت عمر فاروق دفائیڈ نے فرمایا:

"کیا تہجد کی نماز فرشتوں کی نماز نہیں ہے؟ توجب بیفرشنوں کی نماز ہے تو ان کی طرح بورے سکون اور توجہ سے نماز بردھنی جا ہیں۔ میں بھی اس برمل کی طرح بورے سکون اور توجہ سے نماز بردھنی جا ہیں۔ میں بھی اس برمل کررہا تھا اس کیے تہمارے کرنے کا مجھے علم تک ندہوا۔"

(فضائل قرآن ازامام ابوعبيد)

فرشتول كاتلاوت قرآن مجيدسننا:

D حضرت على الرتضى الأثنة فرمات بين:

"تم مسواک ضرور کیا کرو کیونکہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تواس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جواس کی آواز کوسنتا اور اس کے قریب ہوتا ہے

یہاں تک کہوہ اس کی تلاوت سننے کی زبردست خواہش کی وجہ سے اپنا منہ اس کے منہ برد کھ دیتا ہے۔

(سنن سعيد بن منصور)

" تم میں سے جب کوئی رات کو تہجد کی نماز پڑھے تو اسے جاہیے کہ مسواک کرنے کی نماز میں تلاوت کرتا ہے تو ایک فرشتہ اپنا منداس کے مند پر رکھ دیتا ہے۔ پس کوئی شے بھی اس کے مند سے نہیں نکلتی مگر فرشتے کے مند بیں وائل ہوتی ہے۔ "

(جمع الجوامع صديث تمبر 2293) (الجامع الصغير صديث تمبر 780) (مندامام احمر جلد تمبر 2 صفحه تمبر 232)

صفرت عبدالله بن جعفر فل في الصلاة فليغسل يده من الغمر فانه ليس شيء الشادقر مايا: الذاقام احدكم الى الصلاة فليغسل يده من الغمر فانه ليس شيء الشد على الملك من ريح الغمر ماقام عبدالى صلاة قط الا التقم فاه ملك و لا ينحرج من فيه اية الافي في الملك."

" تم میں سے جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتو (اگراس کے ہاتھ اور منہ میں کھانے وغیرہ کی چکنا ہے ہوتو) ہاتھ سے چکنا ہٹ وھو لے کیونکہ نماز کے فرشتہ کے لیے گوشت وغیرہ کی چکنا ہٹ سے زیادہ تکلیف دہ چیز کوئی نہیں ہے۔ جب بھی انبان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ کے ہالکل قریب ہوجاتا ہے کوئی آیت بھی اس کے منہ سے نہیں نکلتی محرسیدھی فرشتہ کے منہ میں جاتی ہے۔"

### كهر بول زبانول والافرشته:

حضرت امام حسن بصرى رحمة الله عليه فرمات بين:

'' مجھے یہ بات پینی ہے کہ آسان میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جس کے ایک لاکھ سر بیں ہر سر میں ایک لاکھ منہ بیں ہر منہ میں ایک لاکھ زبانیں بیں اور وہ ہر زبان سے ایک الگ لغت میں اللہ تعالیٰ کی تنبیح کہتا ہے۔اس فرشتہ نے اللہ تعالیٰ ہے یو چھا:

رب متارک وتعالی نے ارشادفرمایا:

" ہاں! زمین میں میرا ایک بندہ ہے جو تیج کہنے کے لحاظ سے تم سے آگے ہے۔''

فرشتے نے درخواست کی:

"اے پروردگار! کیا مجھے اجازت عنایت ہوگی کہ بیں اس کے پاس حاضری دوں؟"

الله تعالى في مايا:

''اجازت ہے۔''

وه فرشدال بنده كيال ببنيا اوراك كالتبني كوسن الله وه بنده كهدر إلقا: "سبحان الله عدد ماسبحه المسبحون مندقط الى الابد اضعافا مضاعفة ابداسر مداالى يوم القيامة والحمد الله عدد ماحمده الحامدون مندقط الى الابد اضعافا كذلك و لااله الاالله عدد ماهلله المهللون مندقط الى الابدكذلك والله كرعد دماكبره المكبرون منذقط الى الابدكذلك ولاحول ولاقوة ال ابالله عدد المكبرون منذقط الى الابدكذلك ولاحول ولاقوة ال ابالله عدد

مامجده المجدون منذقط الى الابدكذلك()"

' میں اتن تعداد میں ' سیان اللہ' پڑھتا ہوں جتنی مقدار میں اللہ تعالیٰ کی شیع کہنے والوں نے پڑھا ازل سے ابدتک بلکہ میں دگنا دردگنا پڑھتا ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جتناوہ پڑھیں قیامت تک میں '' الحمد للہ' پڑھتا ہوں جتنی مقدار میں اللہ کی حمد اور تعریف کرنے والوں نے پڑھا ہے شردع سے ای طرح ہمیشہ تک دگنا وردگنا میں ' لاالہ المااللہ' پڑھتا ہوں اتنی تعداد میں جتنا اس کی تہلیل کہنے والوں نے شروع سے ہمیشہ تک پڑھا ہے، ای طرح قیامت تک جتناوہ پڑھیں گے اتنا پڑھتا ہوں۔ میں اللہ اکہ ہمی اتنی تعداد میں فراس کی تہلیل کہنے والوں نے شروع سے ہمیشہ تک پڑھا ہے، ای طرح فراہ سے تک جتناوہ پڑھیں گے اتنا پڑھتا ہوں۔ میں اللہ اکہ ہمی اتنی تعداد میں مشروع سے ہمیشہ تک اورای طرح دگنا دردگنا تیامت تک میں ' لاحول شروع سے ہمیشہ تک اورای طرح دگنا دردگنا تیامت تک میں ' لاحول والوں نے کہا' شروع سے ہمیشہ تک ای طرح دگنا دردگنا قیامت تک میں کرنے والوں نے کہا' شروع سے ہمیشہ تک ای طرح دگنا دردگنا قیامت تک ۔'' والوں نے کہا' شروع سے ہمیشہ تک ای طرح دگنا دردگنا قیامت تک ۔''

رحمت کے فرشتے کہاں نہیں آتے

ام الموسين حضرت عائشہ فران ہے روایت ہے کہ رسول اللہ طابی نے ارشاد
 فرمایا:

''جہال تصادیر ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوستے۔'' (موار دالظمان حدیث نمبر 1486) (کنز العمال حدیث نمبر 41566)

حضرت على الرئضى المنظم ا

"رحمت کے فرشنے اس کھر ہیں نہیں آئے جس میں کتا یا تصویر ہو۔" (جع الجوامع صدیث نمبر 5925) (مندامام احمد بن طنبل جلد نمبر 4 معقد نمبر 30) (سنن داری جلد

نمبر2 'صغی نمبر 284) (سنن ابن ماجهٔ حدیث نمبر 3650) (طبرانی کبیرُ جلدنمبر 8 'صفحه نمبر 344)

"ان الملائكة لاتصحب رفقة فيها جرس\_"

"فرشتے ان رفقاء کے پاس نہیں رہتے جن کے پاس مھنٹی ہو۔"

(مندامام احم ُ جلد نمبر 2 'صفحه نمبر 476) (مصنف عبدالرزاق صدیت نمبر 196698) (سنن الی داؤ دُباب نمبر 51 ُ حدیث نمبر 2554) (این السلم ٔ حدیث 2113) (ایسنن التر ندی ٔ حدیث نمبر 1703) (ابن فزیمهٔ حدیث نمبر 2553) (جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر 2927) (الترغیب دالتر بهیب ٔ جلدنمبر 4 'صفح نمبر 75) (المطالب العالیهٔ حدیث نمبر 2683)

(ابوداؤذ كتاب الجهاذباب نمبر 50 مديث نمبر 2555) (ترغيب وتربيب طدنمبر 4 صفحه نمبر 70) (سنن دارئ جلد نمبر 2 مفحه نمبر 2 8 8) (شرح النه جلد نمبر 1 مفحه نمبر 5 5) (رياض الصالحين حديث نمبر 6 10) (التي المسلم عبد بمبر 27 مديث نمبر 103) (السنن الترندئ حديث نمبر 103) (السنن الترندئ حديث نمبر 103) (السنن الترندئ حديث نمبر 1702)

ام الموسین سیدہ عائشہ فی اللہ علی ہیں کہ رسول اللہ طالح اللہ علی ارشاد فر مایا:
"لا تدخل الملائكة بیتا فیہ جوس و لا تصحب ر كبا فیہ جوس"
"در حمت كے فرشتے اس گھر میں بھی داخل نہیں ہوتے جس میں گھنٹی ہواور نہ
اس جماعت كے ساتھ جاتے ہیں جن كے پاس گھنٹی ہوتی ہے۔"

ل محقق علاء اورمحدثین کے نزویک بیر رادی لوط بن عبدالعزی کی بجائے حوظ بن عبدالعزی ہیں جیسا کہ امام بخاریؒ نے اپن تاریخ میں اور این السکن نے بھی روایت کیا ہے۔ جبکہ امام ابوحاتم کا قول ہے کہ حضرت حوظ کا صحابی ہونا کل نظر ہے، ان کی تحقیق کے مطابق آئیس صحابیت کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ (مترجم)

(ان نذکورہ روایات سے معلوم ہوا کہ انسان کے گھر میں اور اس کے ساتھ سفر وغیرہ میں تصاویر نہیں ہونی چا ہمیں اور نہ کتا اور نہ گفاور نہ گفای ۔ ہمارے آئ کے زمانہ کے اعتبار سے گھر کا فی وی وی می آڑ ڈش انٹینا کیمروں کی قلمیں کتے اور باہے سب شامل ہیں لیعنی اگر کسی گھر میں ریڈ یو ٹیپ ریکارڈر وغیرہ سے کوئی گانے بجانے کی آواز آئے گی تو اس گھر میں بھی الندکی رحمت کے فرشتے واخل نہیں ہوتے (بلکہ شیاطین اور موذی کا توات جنات وغیرہ ایسے گھروں میں اپنا بسیرا کر لیتے ہیں) جولوگ اپنے گھروں میں رحمت کے فرشتوں کا آنا جانا پسند کرتے ہیں اور ان کے گھروں میں فدکورہ موانع موجود ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گھروں سے فدکورہ اشیاء نکال باہر کریں۔)

الله ابن عمر الله ابن عمر والتفاقر مات بين:

" اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں بیبتاب رکھا ہو۔"

(سنن سعيد بن منصور) (مصنف ابن الي شيبه)

حضرت عبدالله بن يزير النفرة قرمات بي كدرسول الله مَنْ النفر الله مَنْ الله عن ارشاد قرمايا:
 "لاينقع بول في طست في البيت فان الملائكة لاتدخل بيتا فيه
 بول منتقع -"

(جمع الزوائد جلد نمبر 1 معنی نمبر 204) (الترغیب والتر بیب جلد نمبر 1 معنی نمبر 136)
" رات کے وفت کسی چیز بیس بیبیٹاب جمع کرکے گھر (رہائش کے کمرے)
میں نہ رکھا جائے کیونکہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں واغل نہیں ہوتے جس
میں بیبیٹاب جمع کر کے رکھا گیا ہو۔"

حضرت موید بن غفله (النّزافر ماتے بین:
د جس گھر میں ڈھولکی (ڈفلی) ہواس میں فرشنے داخل نہیں ہوتے۔'
رمصنف ابن الی شیبہ)

حضرت قاضی شرت کرحمة الله علیه فرماتے ہیں:
 "فریشتے اس کھر ہیں داخل نہیں ہوتے جس میں دف ہو۔"

فرشتوں کے حالات کے حالات کے حالات کے دالات کے دا

حضرت ابن عباس الشائد عباس الشائد المراب المراب المراب المراب المراب المرب المر

" جنبی اور خوشبو میں لتھڑ ہے ہوئے جب تک عسل نہ کرلیں تب تک فرشتے ان کے پاس نہیں آئے۔"

(جمع الجوامع ُ حدیث نمبر 5924) (مجمع الزوائد ٔ جلد نمبر 1 'صفحه نمبر 275) (طبرانی کبیر ٔ جلد نمبر11 'صفح نمبر36)

''رحمت کے فرشتے کا فرکے جنازہ میں زعفران کی خوشبو میں لتھڑ ہے ہوئے اورجنبی (جس پوسل لازم ہو) کے پاس نہیں آتے ہیں۔'' .

(جع الجوامع حديث نمبر 5931) (جامع صغيرُ حديث نمبر 2128) (كنزالعمال حديث نمبر 63) (جع الجوامع عديث نمبر 63) (جامع صغيرُ حديث نمبر 63) (جامع كبيرُ جلد نمبر 320) (سنن الى داؤدُ واوُدُ جلد نمبر 4) صفح نمبر 320) (سنن الى داؤدُ باب الترجل) (مصنف عبدالرزاق حديث نمبر 1087)

حضرت عبدالله بن افي اوفى فلفن سے مروى ہے كہ نبى كريم من في ارشا وفر مايا:

"ان الملائكة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم"

"رحمت ك فرشة اس قوم برنازل نبيس ہوتے جس ميس كوئى قطع رحى كرنے والا ہو۔"

والا ہو۔"

(جمع الجوامع طديث نمبر 5926) ( كنزالعمال حديث نمبر 69740) (ترغيب وترهيب ُجلد نمبر 3 مفح نمبر 345) (مجمع الزوائد ُجلد نُمبر 8 مسخه نمبر 151)

ا حضرت على المرتضى والتوفر مات بين كدرسول الله متاييم في ارشاد فرمايا:

"لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب." "ال كر مين فرشة داخل نہيں ہوتے جس مين تصويرُ كمايا جنبي ہو۔"

(موار دالظمان عديث نمبر 1484) (سنن الي داؤ دُحديث نمبر 227 ' كمّاب الطبارة' جلد 1' صفحه نمبر 154) (مشكوة المصابح' حديث نمبر 4489) (اين الي شيبهٔ جلدنمبر 5'صفحه نمبر 410)

'' فرشتے رفقاء کی اس جماعت کے ساتھ بھی نہیں رہنے جس میں سنھنگرویا جمانجریا ہوں۔''

(نسائی به کتاب الزینت باب نمبرا۵) (ترغیب وتر هیب جلدنمبر۴ صفحه نمبر۷۷)

المحضرت ابوبريره والتنزيت بكرسول الله مَنْ الله عَنْ ارشاد فرمايا: الله مَنْ الله منادة وقعة فيها جِلْدُ نَمِدٍ "

#### دسترخوان اورفرشتول کی دعا

ام المونين سيده عائشه في الله على الله ملائدة المراثة المراثة المراثة والله الله ملائدة المراثة والمراثة والمر

"جب تكتم ميں سے كى كا دسترخوال سامنے دكھار بہتا ہے تو فرشتے اس كے الىمسلسل دعائے رحمت و بركت كرتے رہتے ہيں۔"

(جنع الجوامع عديث تمبر ٥٩١١) (جامع صغير عديث تمبر ٢١٢٨) (جنع الزوائد جلد تمبر ٥ صفحه تمبر٢٧)

# فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

# بدبوسے فرشتوں کواذبت پہنچی ہے

حضرت جابر بن عبدالله و الله و الله عبد الله و الله الله و الله و

"جس نے تھوم پیاز اور گیند نے سے پھھ کھایا تو وہ ہماری مسجد کے ہر گز قریب نہ آئے کیونکہ فرشتے بھی اس شے کی ہوست اذبیت پاتے ہیں جس سے انسان کواڈیت ہوتی ہے۔ "

(فقح البارئ جلد نمبره صفحه نمبره ۵۷۵) (ترزی حدیث نمبر ۱۸۰۱) (سنن نسانی کتاب المساجد باب نمبر ۱۱ الرای صفحه نمبره ۱۳۵) (طبرانی صفح جلد نمبر ۱۳۵۳) (طبرانی صفح خبر ۱۳۵۳) (شفیق نمبر ۱۳۵۳) (طبرانی صفح نمبر ۱۳۵۱) (تغلیق التعلیق التربیب جلد نمبرا صفح نمبر ۱۲۲۵) (۱۲ من خزید مدیث نمبر ۱۲۲۵) (تاریخ کبیر بخاری جلد نمبره صفح نمبره اسفی نمبره اسفی نمبره التعلیق التعلی

(گیند ناایک ایسی ترکاری ہے جو بیاز یعنی تھوم کے مشابہ ہوتی ہے ان تینوں چیزوں کے کھانے سے انسان کے منہ میں بدبو پیدا ہوجاتی ہے تو جب کوئی آ دمی ان میں سے پچھ کھا کر بغیر منہ کی صفائی کیے مجد میں آتا ہے تو اس سے مساجد اور عبادات وغیرہ سے متعلق فرشتوں کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی سی عبادت شروع کرنے یا مسجد کو جاتے ہوئے ان اشیاء کے کھانے کے بعد اچھی طرح سے کلی کرلی جائے یا مسجد کو جائے ہوئے ان اشیاء کے کھانے کے بعد اچھی طرح سے کلی کرلی جائے یا مسواک کرلی جائے۔)

# فرشتول كوخوشبو ببندب

حضرت عطاء ابن الی رہاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ''حضرت سلمان فاری ڈاٹٹ کے پاس ستوری آئی توانہوں نے اس کو اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس امانت کے طور پر رکھ دیا۔ جب آپ کی وفات کا وفت

قريب بواتو يوجها:

"وہ امانت کہاں ہے جو میں نے تمہارے پاس رکھی تھی؟"

آپ کی اہلیہ نے کہا:

" ہیہ ہے۔"

حضرت سلمان فارى والنوسي فرمايا:

" اس کو بانی میں گھول دے اور میرے بستر کے اردگردچھٹرک دے کیونکہ میرے بستر کے اردگردچھٹرک دے کیونکہ میرے بات کی اللہ کھول دے اور میرے بستر کے وزندتو کھاتے ہیں نہ پہنتے میرے باس اللہ تعالیٰ کی البی مخلوق آنے والی ہے جوندتو کھاتے ہیں نہ پہنتے ہیں۔ "(مصنف سعید بن منصور)

"سبحان ربی" الله کے نزد کی فرشتوں کا پہندیدہ اور منتخب کلمہے ہے

حضرت ابودْرغفارى بن الله تعالى مااصطفاه الله الملائكة: سبحان ربى

وبحمده سبحان ربی وبحمده سبحان ربی وبحمده-"

الله تعالی کوید کلام براپندہ جواس نے فرشتوں کوبطور وظیفہ عطافر مایا ہے:
"میرارب پاک ہے اور اس کیلئے ساری خوبیاں ہیں۔میرارب پاک ہے اورای کے لیے ساری خوبیاں ہیں۔میرارب پاک ہے اورای کے لیے ساری خوبیاں ہیں۔"
لیے ساری خوبیاں ہیں۔میرارب پاک ہے اور اس کی کے لیے ساری خوبیاں ہیں۔"
(جمع الجوامع مدیث نمبر ۱۲) (کنزالعمال مدیث نمبر ۲۰۱۰) (فتح الباری جلد نمبر ۱۱ صفح نمبر ۱۰۹)

الثدنعالى كافخر

الوحبيب القاضي رحمة الشعلية فرمات بين:

'' اللّٰدنغالیٰ فرشنوں کے سامنے نوجوان عبادت گزاروں پر فخر فرما تا ہے۔'' ('کتاب الزید'ازامام احمد بن صنبل)

كاتبين درود

حضرت الوہريرہ الأنظامة مروى به كه نبى كريم مَاليَا الله المريره الأنظامة مايا:

"اذاكان يوم الخميس بعث الله ملائكة معهم صحف من فضة واقلام من ذهب يكتبون يوم الخميس وليلة الجمعة اكثر الناس صلاة على النبي "."

(كنزالعمال عديث تمبر ٢١٧٧)

" جب جمعرات کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالی کھ فرشتے بھیجنا ہے جن کے پاس جاندی کے اوراق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ یہ جمعرات کے دن اور شب جمعہ میں نبی (حضرت محمد مُنَافِظِم) پر سب سے زیادہ درود پیش کرنے والے حضرات کے نام درج کرتے ہیں۔"

عضرت واثله بن اسقع الفيَّة فرمات بين الله بن اسقع الفيَّة فرمات بين :

''فرشتے تہہارے اس دِشق شہر کو جمعہ کی رات کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ پس جب مبنح پھوٹی ہے توبیدا ہے اسپے جھوٹے جھنڈ دِل ادر بردے جھنڈوں کے ساتھ دُشق کے مختلف دروازوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ بیستر افراد ہوتے ہیں۔ (پھربیہ سان کی طرف) چڑھ جاتے ہیں۔اور بیدعا کرتے جاتے ہیں:

"اللهم اشف مريضهم وردعليهم\_"

"اے اللہ! ان کے بیاروں کوشفا عطا فرما اور ان کے گھروں سے باہر گئے موسے کوشفا عطا فرما اور ان کے گھروں سے باہر گئے موسے لوگوں کو واپس لوٹا دے۔" (ابن عساکر)

ا حضرت جعفر بن محمد منطقة فرمات بين:

"جب جعرات كوعصر كاوفت بهوتا ہے تو الله تعالی فرشتوں كو آسان سے زمين كى طرف بھي ان كے ساتھ جا ندى كے اوراق اورسونے كے قلم ہوتے بين اوروہ اس رات اور جعہ كے دن ميں پڑھا جائے والا درود شريف كھے بيں اوروہ اس رات اور جعہ كے دن ميں پڑھا جائے والا درود شريف كھے بيں ۔" (شعب الا بمان بين )

''اللّٰد تعالیٰ کے بیکھ قرشتے ایسے ہیں جو نور سے بیدا کئے گئے ہیں اور شب
جعد اور جعد کے دن کے علاوہ کسی اور دن میں نہیں اثر تے۔ ان کے ہاتھوں
میں سونے کے قلم' چاندی کی دوات اور نور کے کاغذات ہوتے ہیں جو صرف
اور صرف شب جعد اور روز جعد میں پڑھا جانے والا درود شریف کیصتے ہیں۔
(جمع الجوامع' حدیث نمبر ۲۹۷۱) ( کنزالعمال حدیث نمبر ۲۲۳۸) (مندالفردوں حدیث نمبر ۲۸۸۸)

# فرشتوں کا سیدنا آ دم مَائِنِاً کو قبولیت جج کی اطلاع دینا

حضرت محمد بن كعب رحمة الله عليه فرمات بين:

"جب حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا تو فرشتوں نے کہا :"اے آدم! آپ کا جج قبول ہو چکا۔ ہم نے اس گھر کا طواف آپ سے دو ہزارسال قبل کیا تھا۔"

(ابوالشيخ "كتاب العظمة ) (كتاب الام ازامام شاقع)

#### ستر بزارفرشتول كااستغفاركي دعاكرنا

حضرت ابوسعيد خدري داننو فرمات بين:

"جوآدى تمازك ليے علے اور بيدعا مائكے:

"اللهم انى اسئلك بحق السائلين عليك وبحق ممشاى هذا لم اخرجه اشراو لابطراو لارياء ولا سمعة خرجته ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك اسالك ان تنقذنى من النار وان تغفرلى ذنوبى انه لا يغفر الذنوب الاانت."

"اے اللہ! میں بچھ سے سائلین کے حق کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں اور اسینے اس ملئے کے حق کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں غرور اسینے اس ملئے کے حق کے وسیلہ سے دعا کرتا ہوں۔ میں نہیں چیا ہوں غرور

میں اترا کر دکھلاوے اور شہرت کے لیے بلکہ تیری خوشنودی کی تلاش میں اور تیری ناراضی سے بیخے کی غرض سے نکلا ہوں۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ مجھے دوز خ سے بیچا اور میری خطا کیں معاف فرما کیونکہ تیرے سوا خطاؤں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔''

تواللہ تعالیٰ اس کی طرف اس وقت تک متوجہ رہتا ہے جب تک کہ وہ نماز کا سلام نہیں پھیر لیتااور اس آ دمی کے لیے ستر ہزار فرشتے مقرر کردیتا ہے جو اس کے لیے ایکنغفار کرتے ہیں۔''

(سنن ابن ماجدُ طدیث نمبر ۷۷۸) (مستدامام احدُ جلد نمبر ۳ صفحه نمبر ۱۱) (کنزالعمال طدیث نمبر ۲۹۷۷)

### شياطين سے حفاظت

صرت كعب رحمة الله عليه فرمات بين:

"جب وه "جب کوئی مردایخ گفر سے نکاتا ہے تو شیاطین اس کا بیجیا کرتے ہیں۔ پس جب وه "جب ماللہ" کہد لیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں: " تو نے درست کیا" اور جب " تو کلت علی اللہ" کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں: " تو نے اپنے آپ کو شیاطین سے بچالیا" اور جب " لاحول ولاقوۃ الا باللہ" کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں ناتو شیاطین کے شرسے پوری طرح سے محفوظ ہوگیا" تو اس وقت شیاطین ایک دوسرے سے کہتے ہیں: " تمہارااس پرکوئی بس نہیں جلے گا۔ یہ تو کفایت کیا گیا مراب سے کہتے ہیں: " تمہارااس پرکوئی بس نہیں جلے گا۔ یہ تو کفایت کیا گیا گیا ہوایت دیا گیا اور محفوظ کردیا گیا ہے۔"

(مِنَارِم اخلاق للحرائطي)

"اذا خرج الرجل من بيته اوارادسفرًا فقال بسم الله حسبي الله

تو كلت على الله قال الملك كفيت وهديت ووقيت."
"جب كوئى آدمى البيئ كفري نكلما م ياكس سفر كا اراده كرما م الله
حبى الله تو كلت على الله "بره ليما م تو ايك فرشته كهما مه: " تو كفايت كيا
كيا بدايت ديا كيا اورآ فات سے محفوظ كرديا كيا۔"

(جمع الجوامع عديث نمبر ١٦٥٦) (كنزالعمال عديث نمبر ١٢٥٢) (طيد ابوتيم جلد نمبر ٢٥٥٢) نمبر١٢٥)

فرشتول کے موافق آمین

فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

الله عليه فرمات عكرمه رحمة الله عليه فرمات بين:

'' زبین میں رہنے والوں کی صفیں آسان میں رہنے والوں کی صفوں کی طرح

ہیں۔ جب زمین کی آمین آسان کی آمین کے موافق ہوجائے تو اس آمین

کہنے والے کی معفرت کردی جاتی ہے۔' (مصنف عبدالرزاق)

ت حضرت عكرمدرجمة الله عليه فرمات بين:

"جب جماعت کھڑی ہوتی ہے زمین والے آسان والوں کی صفوں کی طرح مفیس بنالیتے ہیں اور زمین کا امام "ولا المضالین" کہتا ہے تو فرشتے "امین" کہتا ہے تو فرشتے "مین" کہتے ہیں توجب زمین والوں کی آمین آسان والوں کی آمین کے موافق ہوجاتی ہے تو زمین والوں (اس نماز کی جماعت میں شریک ہونے والوں) کے سابقہ گناہ معاف کردیتے جاتے ہیں۔" (مصنف عبدالرزاق)

فرشتول كا" ربنالك الحمد" كهنا

حضرت ابو ہریرہ ناتی ہے مردایت ہے کہرسول اللہ علیہ الصلوٰ قا والسلام نے ارشاد

"اذاقال الامام سمع الله لمن حمده فقولوااللهم ربنا لك الحمد فانه من وافق قوله قول الملائكة غفرله ماتقدم من ذنبه"
"جب امام سمع الله لمن حمدة كبتائة توتم" المحم ربنا لك الحمد" كبا حروانق موجائ تواس كرور بس جس كى بات فرشتول كرقول كرموانق موجائ تواس ك

سابقه گناه معاف کردیئے جاتے ہیں۔"

(موطاامام ما لك باب النامين طلف الامام صفح تمبر ۸۸) (الشيخ ابخاری نفل اللهم ربنا لک الحمد جلد نمبرا صفحه نمبرا ۲۰) (الفیح المسلم باب التسمیع والتحمید و مدیث نمبرا ۲۰) (السنن النسائی باب نمبر ۱۰۹) (السنن التر ندی دریث نمبر ۲۷۱) (سنن این ماجهٔ حدیث نمبر ۲۷۸) (منداحهٔ جلد نمبر ۲۷۲) فیمبر ۱۲۱) (کنزالعمال دریث نمبر ۱۹۷۷)

### فرشتول كي صفيس

حضرت الى بن كعب بن النبي المن المن الله من المالانكة الله من المناوفر ما يا:

"الصف الاول على مثل صف الملائكة."

"جاعت كى پہلى صف فرشتوں كى صف كى طرح ہونى جاہيے-"

(السنن النسائی سمّاب الامامهٔ باب نمبر ۴۵ مدیث نمبر ۱۰۱۰ (السنن البیتی طدنمبر ۳۸ صفحه نمبر ۲۸) (الحادی للفتادی ٔ جلدنمبر ۲۵ صفح نمبر ۲۵۵)

(جس طرح فرشنے خوف خدا اور نہایت اطاعت شعاری کے ساتھ صف بناتے
ہیں اور مل کر کھڑے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی آ کے کوئی ہیجھے کو نکلا ہوا نہیں ہوتا 'نماز
باجماعت میں شامل ہونے والے بھی اس طرح سے پہلی صف بنا کیں اور جماعت کا امام
صف کے درست کرنے پر توجہ دے جس طرح کہ رسول اللہ منافیظ اس کا اہتمام فرماتے
سفے۔)

© حضرت جابر بن سمرہ نڈاٹنؤ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مُلاُٹیا ہمارے پاک
تشریف لائے اور ارشاد فرمایا:

"الاتصفون كماتضف الملائكة عندربها قال يتمون الصفوف

الاولى ويتراصون في الصف-".

"کیاتم اس طرح سے صفیں نہیں بناتے جس طرح کہ فرشتے اپنے رب کے حضور صف بناتے ہیں اور صف میں باہم حضور صف بناتے ہیں اور صف میں باہم ماں کی بہلے پر کرتے ہیں اور صف میں باہم ماں کی بہلے پر کرتے ہیں اور صف میں باہم

مل کر کھڑے ہوئتے ہیں۔'' لصح السلم' کتاب الصلوٰ ق'یاب نمبرے' خدیث نمبر1۱) (سنن ابن ماجۂ حدیث نمبر ۹۹۲) (سنن ابی داؤ دُ کتاب الصلوٰ ق'باب نمبر ۴۸) (السنن النسائی' کتاب الا مامتۂ باب نمبر ۲۸)

عمامه والول بيصملام

حضرت عبداللداين عمر والنجافر مات بين:

'' فرشتے جمعہ کے روز پگڑیاں باندھ کرنماز جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پگڑی والوں کوسورج کے غروب ہونے تک سلام کہتے ہیں۔'' ''پڑی والوں کوسورج کے غروب ہونے تک سلام کہتے ہیں۔'' ''تاریخ ابن عساکر)

### طالب علم كااعزاز اورفرشية

حضرت صفوان بن عسال جن شخص روایت ہے کہ نبی کریم من این ارشادفر مایا:
"ان الملائکة لتضع اجنحتها لطالب العلم ربضی بالطلب"
" ملا نکہ طالب علم کی علم کی طلب اور جنتو کے لیے اس کی خوشنودی کی خاطر اس کے لیے اس کے لیے اس کی خوشنودی کی خاطر اس کے لیے اس کے این بر بچھاتے ہیں۔"

(ابوداؤذ كتاب العلم إباب نمبراصفی نمبرا۳۳) (ابن ماجهٔ عدیث نمبر۳۲۳) (مندامام احدهٔ جلد نمبر ۲۲۳) (مندامام احدهٔ جلد نمبر ۲۳۵) (تفسیر ابن ۲۲ ما منحه نمبر ۲۳۹) (تفسیر ابن کثیر جلد نمبر ۲۳۹) (تفسیر ابن کثیر جلد نمبرا ۵۹۳) (تفسیر ابن کثیر جلد نمبرا ۵۹۳) (تفسیر ابن کثیر جلد نمبرا ۳۲۹) (تفسیر ابن کشیر ۲۸۸) (جمع الجوامع عدیث نمبر ۵۹۲) (شرح مشکل الآثار جلد نمبرا صفحه نمبر ۲۸۹) (الترغیب فالتر بهیب جلد نمبرا صفحه نمبر ۹۲۹) (انتحاف السادة و جلد نمبر اصفحه نمبر ۹۵۹) (ابن عساکهٔ جلد نمبرا صفحه نمبر ۱۲۳) (سندر تا منتمبرا اصفحه نمبر ۱۳۳) (سندر تا منتمبرا صفحه نمبر ۱۳۳) (سندر تا منتمبرا صفحه نمبر ۱۳۳) (بدایه و النهایهٔ جلد نمبرا صفحه نمبر ۱۳۳) (سندر تا منتمبرا صفحه نمبر ۱۳۹)

# و شتوں کے مالات کے کالات کے مالات کے اللہ کالات کے مالات کے مالات کے مالات کے مالات کے مالات کے مالات کے مالات

# محبوب مشغلے .....گھڑ دوڑ اور تیراندازی

حضرت عبدالله ابن عمر نظائظ فرمات بي كدرسول الله عظائظ في ارشادفر مايا:
"ماتشهد الملائكة من لهو كم الاالرهان والنضال."
" فرشة تمهارے مقابله ميں شريك نبيس بوت مر هر دور اور تيراندازى ميں شريك بيس بوت مر هر دور اور تيراندازى ميں شريك بيس بوت بيس."

( کنزالعمال ٔ صدیث نمبر۱۱۵ ۴۰۰) ( کامل ابن عدی ٔ جلدنمبر۵ صفحه نمبر ۱۷۹۱) ( اس وقت آلات و جنگ میں جو چیزیں گھڑ دوڑ اور تیز اندازی کی جگہ لے پیکی ہیں وہ بھی اس حدیث کے مفہوم میں واغل ہوں گی۔)

#### فرشتول كاتهبند

(دیلمی ٔ حدیث نمبر ۲۸۸) ( بختع الزوا که ٔ جلد نمبر ۵ صفحه نمبر۱۲۳) ( کنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۱۹۹۸) (الجامع الصغیرٔ حدیث نمبر۳۵) (فیض القدیرٔ جلد نمبرا ٔ صفحهٔ نمبر۴۵)

(تہبندکو نخوں سے اوپر اور گھٹنوں سے بیچے کمی جگدتک بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بے گھٹنوں سے بیچے تہبند لڑکائے گا توجیم کا تنا حصد دوز خ میں جلے گا اور اگر گھٹنوں سے اوپر باندھا تو اس نے اپناستر ظاہر کیارہ بھی گناہ ہے بلکہ اپنی شلوار جبہ یا چاوروغیرہ گھٹنوں اور مخنوں کے درمیان رکھی جائے۔)

فرشتول کے عمامے

ا حضرت على الرئضى ولأفؤ فرمات بين كدرسول الله المفاقية في يرفحم كون محص

عمامه باندها جس کا ایک سرامیری پشت پراشکا دیا اور فر مایا:

"الله تعالى نے روز بدراورروز حنین جن فرشتوں کے ساتھ میری مدوفر مائی تھی

انہوں نے اس طرح کے عمامے پہن رکھے تھے۔"

(سنن بيبقى ٔ جلدنمبر وا صفحه نمبر ۱۷ (جامع كبير ٔ جلدنمبر ۲ صفحهٔ نمبر ۱۵) (جمع الجوامع ٔ حديث نمبر ۴۵ - ۳۷) (المطالب العاليهٔ حديث نمبر ۲۱۵۸) (مخة الفتاح ٔ حديث نمبر ۱۸۱۱)

( پیری باندهنارسول الله منگفتا کی سنت ہے اور پیری ند باندهنا بھی آپ منگفتا کی سنت ہے اور پیری ند باندهنا بھی آپ منگفتا کی سنت ہے اور پیری نہ بانده کا بینا کی سنت ہے۔ اگر پیری باندھ کرنماز پر بھی جائے بلکہ نماز جمعہ میں شمولیت اختیار کی جائے تو بردی نضیات کی بات ہے۔)

ام المونين حضرت عائشه ظافها فرمانى بين كه في كريم ظافيم في ارشادفرمايا:
"دايت اكثر من دايت من الملائكة متعممين."

" و میں نے جن فرشنوں کو دیکھا ہے ان میں اکثر کو پکڑیوں میں و یکھا ہے۔'' (تاریخ دمشن ازابن عسا کڑجلدنمبر ۲'صفی نمبر ۲۳۲) ( کنز العمال ٔ حدیث نمبر ۳۳۸۹)

''تم پرضروری ہے کہ عمامے ہا ندھا کر دکیونکہ بیہ فرشتوں کا نشان ہیں اور ان (عمامول کے ایک سرے لیعنی شملہ) کو اپنی پشت پر ڈھیلا چھوڑ دیا کرو۔

ملائكه كے گھوڑنے

ا حضرت عبداللدابن عباس عليا فرمات بين:

"جب الله تعالى فے گھوڑوں كے بيدا كرفے كا ارادہ فرمايا تو جنوبی ہوات فرمايا" ميں بچھ سے ايك كلوق بيدا كرنا جاہتا ہوں جوميرے دوستوں كے ليے عزت كا باعث ہوگی اور ليے عزت كا باعث ہوگی ميرے دشمنوں كے ليے ذلت كا باعث ہوگی اور ميرے فرمانبرداروں كے ليے زينت كا سامان ہوگی۔"اس ہوانے عرض كيا

''اے اللہ!اس مخلوق کو ضرور پیدا فرما۔''اللہ تعالیٰ نے اس سے گھوڑے کو پیدا کیا اور فرمایا:'' میں نے تیرا نام''فرس'' (گھوڑا) رکھا ہے۔''فرشتوں نے عرض کیا:''اے اللہ! تو نے ہمارے لیے کیا پیدا فرمایا؟'' تواللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سیاہ وسفید نشان والا گھوڑا پیدا فرمایا جس کی گردن ہوئے اونٹ کی گردن کی طرح تھی۔اس تتم کے گھوڑوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے جن انبیاء اور رسولوں بینی کی مدد کرنا جائی مدوفرمائی۔

(ابواشیخ کتاب العظمة ) (شفاء الصدور ٔ مرفوعاً بلفظ آخر ) ( تاریخ نبیثا پورُازامام حاکم درحالات ابوجعفر حسن بن محمد بروایت حضرت علی الرتفنگی ڈائٹڑ)

حضرت عروه بن زبير النفيظ فرمات بين:

''جو فرشتے جنگ بدر میں نازل ہوئے شے وہ سیاہ وسفیدنشانات کے گھوڑوں پرسوار نے اور پہلے رنگ کے عمامے بائد ھے ہوئے تھے۔''

(مصنف عبدالرزاق،مسندعبدبن حميد)

#### مريض سے متعلقہ فرشتے

حضرت الوہري و الله الدوكل الله به ملكين من ملائكته لايفارقانه الماموض مسلم قط الاوكل الله به ملكين من ملائكته لايفارقانه حتى يقضى الله فيه باحدى الحسنيين اما بموت واما بحياة فاذا قال له العوّاد كيف تجدك قال احمدالله اجدنى والله بخير، قال له الملكان ابشربدم هو خيرمن دمك وبصحة هى خيرمن صحتك فاذا قال له العوّاد كيف تجدك قال اجدنى مجهودًا مكروبًا فى بلاء قال له الملكان ابشربدم هو شرمن دمك وباع وبلاء هو اطول من بلاء قال له الملكان ابشربدم هو شرمن دمك وبلاء هو اطول من بلانك." (يَكِنَّ نَ شعب الايمان)

" كوئى مسلمان بھى بيارنيس ہوتا گراللەنغالى دوفرشتے اس كےسپردكرديتا ہے

فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

جوال سے بھی علیحدہ نہیں ہوتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق دو اچھائیوں میں سے ایک کا فیصلہ فرمادے (موت کا یازندگی کا)۔ پس جب کوئی عبادت کرنے والا مریض سے کہتا ہے: '' تیراکیا عال ہے؟'' تو وہ کہتا ہے: '' الجمد للہ! میں اپنے آپ کوشم بخدا! بہتر پاتا ہوں۔'' تو فرشتے اسے کہتے ہیں: '' اس خون کے بدلہ میں خوش ہوجا! جو تیرے خون سے بہتر ہوگی۔'' مگراس دفت جب صحت کی خوشجری ہو جو تیری اس صحت سے بہتر ہوگی۔'' مگراس دفت جب مریض سے عیادت کرنے والا پوچھتا ہے: '' تیراکیا عال ہے' تم اپنے آپ کو مرض کی مشقت مریض سے عیادت کرنے والا پوچھتا ہے: '' میں اپنے آپ کو مرض کی مشقت کیما پاتا ہوں۔'' تو اسے فرشتے کہتے ہیں: '' کھنے خوشخری ہے! تیرے میں دکھیا پاتا ہوں۔'' تو اسے فرشتے کہتے ہیں: '' کھنے خوشخری ہے! تیرے میں دکھیا پاتا ہوں۔'' تو اسے فرشتے کہتے ہیں: '' کھنے خوشخری ہے! تیرے میں دکھیا پاتا ہوں۔'' تو اسے فرشتے کہتے ہیں: '' کھنے خوشخری ہے! تیرے میں دکھیا پاتا ہوں۔'' تو اسے فرشتے کہتے ہیں: '' کھنے خوشخری ہے! تیرے میں دکھیا پاتا ہوں۔'' تو اسے فرشتے کہتے ہیں: '' کھنے خوشخری ہے! تیرے میں دکھیا پاتا ہوں۔'' تو اسے فرشتے کہتے ہیں: '' کھنے خوشخری ہے! تیرے میں دکھیا پاتا ہوں۔'' تو اسے فرشتے کہتے ہیں: '' کھنے خوشخری ہے! تیرے میں دکھیا پاتا ہوں۔'' تو اسے فرشتے کہتے ہیں: '' کھنے خوشخری ہے! تیرے میں دکھیا پاتا ہوں۔'' تو اسے فرشتے کہتے ہیں: '' کھنے خوشخری اس مصیبت سے فرشیری اس مصیبت سے فریری اس مصیبت سے فران سے بیرترین ہے اور ایک مصیبت سے فرشیری اس مصیبت سے فریری اس مصیبت س

(اگرکوئی دھی حالت میں بھی صبر کرے اور اللہ تعالی کی تعریف بجالائے تو اس کے بدلہ میں اللہ تعالی صحت اور سلامتی عطافر ماتا ہے اور جو بے صبری کرتا ہے اور اللہ تعالی کی شکایت کرتا ہے تو اس کی مرض بڑھ جاتی ہے اور دکھ بھی طویل ہوجاتا ہے۔مسلمان کے لیے موت اللہ تعالی سے ملاقات کا ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ایک صدیث مبارک میں فرمایا گیا ہے کہ مومن کے لیے موت تخفہ ہے۔اس لیے اگر اللہ تعالی نے مسلمان کے لیے موت کا فیصلہ فرمایا تو یہ بھی مومن کے لیے فیر ہے اور زندگی کا فیصلہ بھی مومن کے لیے فیر ہے اور زندگی کی طوالت سے مسلمان کو اعمال فیر کا مزید موقع مل جاتا ہے۔)

مریض کی ربورٹ پہنچانے والے ملائکہ

حضرت عطاء بن بینار رحمة الله علیه سے مرسلا مروی ہے که رسول الله منافیظ نے ارشاد فرمایا:

"اذامرض العبد بعث الله اليه ملكين فيقول انظرامايقول لعواده فان هو اذا جَآوُةٌ جمد الله واثنى عليه رفعا ذلك الى الله عز و جل وهواعلم فيقول لعبدى على ان توفيته ان ادخله الجنة وان انا شفيته ان ابدله لحما خيرامن لحمه ودما خيرامن دمه وان اكفرعنة سيئاته."

"جب كوئى انسان بيار ہوتا ہے تواللہ تعالى اس كے پاس دوفر شتے ہيجتا ہے اور فرما تا ہے:" اس كى نگرائى كروكہ بيا ہے عيادت كرنے والوں كوكيا جواب ديتا ہے۔" پس جب وہ اس كے پاس آتے ہيں اور بياللہ تعالى كى تعريف اور اس كى شان بيان كرتا ہے تو يہ فرشتے اس كى رپورٹ لے كر اللہ تعالى كى ہارگاہ ميں پہنچاتے ہيں تو اللہ تعالى ارشاد فرما تا ہے:" ميرے اس بندے كے ليے انعام بيہ ہے كہ اگر ميں نے اسے وفات دى تواسے جنت ميں داخل كردوں گا اور اس كے خون كو بہتر خون سے تبديل كردوں گا اور اس كے گناہ بھى مطادول اور اس كے خون كو بہتر خون سے تبديل كردوں گا اور اس كے گناہ بھى مطادول

#### فرشتول كالجهينك كاجواب دينا

' و حصرت عبدالله بن عباس بن الله است روایت ہے کہ نبی کریم منافظ اے ارشاد فرمایا:

"اذاعطس احدكم فقال الحمدالله قالت الملائكة رب العالمين فاذاقال رب العالمين قالت الملائكة رحمك الله."

" جب تم میں سے کوئی چینکا ہے اور الحمد للد کہنا ہے تو فرشتے اس کی الحمد للد کو کمل کرنے کے لیے "درب العالمین" کہتے ہیں اور جب چینئے والا الحمد للد دب العالمین کہتا ہیں اللہ تعالی تجھ الحمد للد دب العالمین کہنا ہے تو فرشتے کہتے ہیں:" رحمک اللہ" (اللہ تعالی تجھ پر رحمت فرمائے۔)

# والمستر في المال ا

# شیاطین ملائکہ کی باتیں چراتے ہیں

ان الملائكة تنزل في العنان وهوالسحاب فتذكراالامر قضى في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه الى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عندانفسهم."

" فرشتے جب بادلوں میں اتر تے ہیں تو آسان میں جس امر کا فیصلہ کیا گیا ہوتا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں جس کوشیاطین چوری چھپے من لیتے ہیں اور کاہنوں (جادد گروں اور نجومیوں) کوآ کر بتلاتے ہیں۔انہوں نے اس ایک

لی کے ساتھ سوجھوٹ بھی اپنی طرف سے ملائے ہوتے ہیں۔' (افتح ابخاری جلدنمبر ۱۳۵ مفی نمبر ۱۳۵۵) (المشکؤ ۃ المصابح عدیث نمبر ۱۳۵۹) (جمع الجوامع عدیث نمبر ۱۳۵۹) (جمع الجوامع عدیث نمبر ۵۹۲۹) (تفییر بغوی جلدنمبر ۵۹۲۹) (تفییر بغوی جلدنمبر ۱۰۲۷) (تفییر بغوی جلدنمبر ۱۰۲۷) (التعلیق عدیث نمبر ۱۰۲۷)

(معلوم ہوا کہ نجومیوں اور جادوگروں کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا۔ان جادوگروں کا ایسی ہاتوں کی اطلاع دینا ان شیاطین کے بتلانے ہے بھی ہوتا ہے اور پچھ اُنگل پچوسے بھی۔ حدیث شریف میں جادوگروں اور نجومیوں کی بات کی تقدیق کرنے والے پر بہت شخت وعید ہے کہ وہ اس کی تقدیق کرکے دین اسلام کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ وہ اس کی تقدیق کرکے دین اسلام کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ یہ وہا پورے پاکتان اور ہندوستان میں عام ہو پچکی ہے، اللہ تعالیٰ اس فتنہ ہے سب کی حفاظت فرمائے۔)

#### عاجزي وتكبر

حضرت ابن عباس التنافر مايات بكرسول الله من التنافر مايا: "مامن آدمى الافى راسه حكمة بيدملك فاذا تواضع قيل للملك

ارفع حکمتك واذا تكبر قبل للملك ضع حکمتك "
"هر آدى كر مين مخفي طور هرايك لگام ہے جے ايك فرشتے نے پكڑا ہوا
ہے۔جب انسان تواضع كرتا ہے تو فرشتے كوظم ہوتا ہے كماس كى لگام كو بلند
كر دو اور جب آدى تكبر كرتا ہے تو فرشتے كوظم ہوتا ہے كماس كى لگام پست
كر دو اور جب آدى تكبر كرتا ہے تو فرشتے كوظم ہوتا ہے كماس كى لگام پست
كر دو اور جب آدى تكبر كرتا ہے تو فرشتے كوظم ہوتا ہے كماس كى لگام پست

(تفییردرمنثورٔ جلدنمبر۴ صفحهٔ نمبر۱۴۳) (طبرانی کبیرٔ جلدنمبر۱۴ صفحهٔ نمبر۱۹۹) (ترغیب وترهیب ٔ جلدنمبر ۳ صفحهٔ نمبرا۵۱) (انتحاف السادة المتقین ٔ جلدنمبر ۸ صفحهٔ نمبرا۳۵) (منندرک للحاکم ٔ جلدنمبر۲ صفحه نمبر(۲۹)

(فدکورہ حدیث کی مثل حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹ ہے بھی ایک حدیث مروی ہے کہ اگر کوئی تواضع اختیار کرتا ہے توانٹدتعالی اس کوعظمت عطافر ما تاہے اور جوکوئی تکبر اور برائی دکھلاتا ہے توانٹدتعالی اسے نیچا کردیتا ہے۔ (بیبی فی شعب الایمان) پس معلوم ہوا کہ لگام کا بلند کرنا یا بہت کرناعظمت اور ذلت کے معنی میں ہے۔)

وعائے موسی برآمین ملائکہ

حضرت جُمانہ با بلی الآفز ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سُلَافِیْ اسْماوفر مایا:
"لما اذن الله لموسیٰ فی الدعاء فوعون امّنت الملائکة۔"
"جب اللہ تفالی نے حضرت موی علیہ السلام کوفرعون کے لیے بدوعا کرنے
کی اجازت عطاء فرمائی تو ان کی دعا پرفرشتوں نے آمین کہی تھی۔"

کی اجازت عطاء فرمائی تو ان کی دعا پرفرشتوں نے آمین کہی تھی۔"
( کنز العمال عدیث نمبر ۱۰۲۲۵)

# ساتویں آسان کے فرشتے کی ندا

حضرت ابو ہر رہ اللفظ قرماتے ہیں:

"عرش كے دائيں جانب ايك فرشتہ ساتويں آسان پر ہے۔وہ بير وعاكرتا ہے:"اے اللہ اخرج كرنے والے كو باقى رہنے والا (مال) خوب وے اور

# فرشتوں کے حالات کی دوران کے حالات کے حالات کے حالات کی دوران کے دو

روکنے والے بخیل اور صدقہ خیرات نہ کرنے والے کوضائع ہونے والا ذخیرہ عطافر ما۔'(مکارم الاخلاق) ازخراکی)

#### محبوب التدمحبوب الملائكيه

حضرت الس بن ما لک رفائظ سے روایت ہے کہ رسول اللہ سکا اللہ سکا اللہ سکا اللہ سکا اللہ سکا اللہ عبدا قذف حبه فی قلوب المملائکة و اذا ابغض عبدا قذف بعضه فی قلوب الآدمیین۔ "قذف بعضه فی قلوب الآدمیین۔ "قذف بعضه فی قلوب الآدمیین۔ "اللہ تبارک و تعالی جب سی بندے سے محبت فرما تا ہے تواس کی المحبت فرما دیتا ہے اور جب سی بندے کو نا پند فرما تا ہے تو اس کا بغض فرشتوں کے دلوں میں پوست فرما دیتا ہے اور جب سی بندے کو نا پند فرما تا اللہ تا اللہ تا ہے تو اس کا بغض فرشتوں کے دلوں میں وال دیتا ہے۔ "اللہ تا ہے کھراس کا بغض اللہ اللہ میں واللہ دیتا ہے۔ "

(جُعُ الجوامعُ حدیث نمبر ۱۰۱۰) (الجامع الصغیرُ حدیث نمبر۲۵۹) (فیض القدیرُ جلد نمبر الصفحه نمبر ۲۳۷) (حلیهٔ جلدنمبر۳) مفحه نمبر ۲۳۷) (حلیهٔ جلدنمبر۳) مفحه نمبر ۲۳۷) (حلیهٔ جلدنمبر۳) مفحه نمبر ۲۵۰ مفحه نمبر ۲۵۰ جلدنمبر۱) (صفح بخاری جلدنمبر۴) صفحه نمبر ۱۳۵۵ و منت نمبر ۱۳۱۹)

# بجير بيدائش اور الله كاسلام

© حضرت انس بالنظ فرمات بي كهرسول الله مَا النَّالِيمُ السَّاوفر مايا:

"اذاولدت الجارية بعث الله اليها ملكا يَزِقُ البركة زَفًا يقول ضعيفة خرجت من ضعيفة القيم عليها معان الى يوم القيامة وأذا ولد الغلام بعث الله اليه ملكا من السماء فقبل بين عينيه وقال الله يقرئك السلام."

"جب لڑی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا ہے جواس پر جبت زیادہ برکت اتارتا ہے اور کہتا ہے :" کمزورہے! کمزورہے! کمزورہے ایک کفالت کرنے والے کی قیامت تک کمزورہے! میدوہ بیدا ہوئی ہے کہ جس کی کفالت کرنے والے کی قیامت تک

معاونت کی جاتی ہے۔ اور جب لڑکا بیدا ہوتا ہے تواللہ تعالیٰ اس کی طرف آسان ہے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جواس کی آتھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے: "اللہ تعالیٰ تجھے سلام فرما تا ہے۔"

( کنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۱۵۳۷۹) ( جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر۱۷۸۷) ( جمع الزوائد ٔ جلد نمبر ۸ مفحه نمبر۱۵۷) (مندالفردوس دیلمی ٔ حدیث نمبر ۱۳۳۰)

(کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہویا بیٹا ہرایک کی اپی خصوصیات ہیں۔ بیٹی پیدا ہونے سے برکت نازل ہوتی ہے اور اس کے کفیل (والد، والدہ کی ضروریات) کی کفالت ہوتی ہے۔ جولوگ بیٹی کے اپنے ہاں پیدا ہوئے سے رنجیدہ ہوتے ہیں وہ اس فضیلت کو مدنظر رکھیں۔)

صرت بيط بن شريط بن شريط بن شريط بن أنه ملائكة يقولون السّر طَالَةُ الله الله عليكم اهل الله الداولد للرجل ابنة بعث الله ملائكة يقولون السنلام عليكم اهل البيت يكسونها باجنحتهم ويمسحون بايديهم على راسها و يقولون ضعيفة خرجت من ضعيفة القيم عليها معان الى يوم القيامة "

"جب كسى انسان كے ہاں بئى پيدا ہوتى ہے تواللہ تعالیٰ اس نے پاس فرشتے بھیجتا ہے جو كہتے ہیں:" اے گھروالو! تم پرسلامتی ہو۔" پھرفرشتے اس بكی كو اپنے بروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اوراس كے سر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہیں اور كہتے ہیں:" ضعیف ہو ضعیف سے پیدا ہوئی ہو۔ قیامت تک اس كے کو کفیل كی مدد كی جائے گا۔"

(جُمْعُ الجُوامِعُ مديث نمبر ٢٤٨٣) (مُجُمِعُ الزوائدُ جلد نمبر ٨ صفحه نمبر ١٥٩) (طبرانی صغیرُ جلد نمبرا' صفحه نمبر ٣٠)

#### سونے والے کے محافظ فرشتے

"اذا آوى الرجل الى فراشه اتاهُ ملك وشيطان فيقول الملك اختم بخيرويقول الشيطان اختم بشرفاذا ذكر الله ثم نام ذهب الشيطان وبات يكلاه الملك فأذا استيقظ ابتدره ملك و شيطان

قال الملك افتح بخيروقال الشيطان افتح بشرِ"

"جب کوئی آدمی اینے بستر پر سونے لگتا ہے تواس کے باس ایک فرشتہ اور ایک شیطان آتا ہے۔فرشتہ کہتا ہے:'' (اپناعمل)خیر پرختم کر۔' شیطان کہتا ہے: "تر پر ختم کر۔" کی جب وہ اللہ تعالی کو یاد کرتا اور سوجاتا ہے تو شیطان جلا جاتا ہے اور فرشتہ ساری رات اس کی حفاظت میں لگا رہتا ہے۔ پھر جب ای انسان بیدار ہوتا ہے تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے پاس جا جہنچتے ہیں۔ فرشتہ کہنا ہے:'' خیر کے ساتھ بیداری کا افتتاح ک'' اور شیطان کہنا ہے:'' اپنا میدن شرارت سے شروع کر۔''

(الترغيب والتربيب طلدنمبرا صفح نمبره ١٨) (جمع الجوامع حديث نمبر١٣٢٣) (كنزالعمال حديث نمبر

(اگر کوئی سوتے ونت اللہ تعالیٰ کو یاد کرلے تو وہ فرشتے کی حفاظت میں رات گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ذکر اللہ منبیج ٔ تلاوت قرآن اوراستغفار سب شامل بیں۔حضور نبی کریم منافیز پر درود شریف پڑھنا بھی ذکر اللہ ہے غفلت کوختم کرتا ہے۔اگر مس نے میدنہ کیا تو شیطان سے تکلیف پہنے سکتی ہے اور اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کا ذکر اور مسنون وظائف کرے گا تو سارا دن آفات ہے محفوظ رہے گا۔ اس طرح کے وظائف امام جزرى رحمة الله عليه كى كماب حصن حصين أمام نووى مُرينية كى كماب الاذ كار اور امام نسائی کی کتاب عمل الیوم واللیله میں ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں)

حضرت جابر بن عبدالله بن فرمات بي كرسول الله من في ارشاوفر مايا: "اذا استيقظ الانسان من منامه ابتدره ملك وشيطان فيقول الملك افتح بخيرويقول الشيطان افتح بشر فان قال الحمدلله

الذى احيا نفسى بعد موتها الحمدالله الذى يُمسِكُ السماء ان تفع على الارض الاباذنه والحمدالله الذى يمسك التى قضى على الارض ويرسل الاخرى الى اجل مسمى طرد الملك الشيطان وظل يَكُلُاهُ"

"جب کوئی آ دمی اپنی نیندے بیدار ہوتا ہے اس کے پاس ایک فرشتہ اور ایک شیطان پہنے جاتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے: "کسی نیک کام سے دن کی ابتدا کر' اور شیطان کہتا ہے: "کسی برے کام سے دن کا افتتاح کر۔' اگر وہ یہ دعا پڑھ ہے:

(کتاب التواب) (جمع الجوامع عدیث نمبر ۱۲۳۳) (کنز العمال عدیث نمبر ۱۲۳۳۷)

د الحمد الله الذی احیا نفسی بعدمو تها الحمد الله الذی یُمُسِكُ
السماء ان تقع علی الارض الا باذنه الحمد الله الذی یمسك التی
قضی علیها الموت برسل الاخری الی اجل مسمی۔ "
د نمام خوبیال ای ذات کے لیے ہیں جس نے میری روح کواس کی موت کے بعد زندہ کیا۔ تمام خوبیال ای ذات کی ہیں جس نے آسان کوائے عکم
سے زمین پر گرنے سے تھام رکھا ہے۔ سب تعریفات ای ذات کی ہیں جو موت دیتا ہے ان جانداروں کو جن کے لیے موت کا فیصلہ فرمادیتا ہے اور باتی
د بین بر گرنے ہے تھام رکھا ہے۔ سب تعریفات ای ذات کی ہیں جو موت دیتا ہے ان جانداروں کو جن کے لیے موت کا فیصلہ فرمادیتا ہے اور باتی
د بین میرا روحوں کوایک مدت مقررتک۔ "

# تواب لکھنے میں فرشتوں کی سبقت

حضرت عبدالله ابن عمر فِلْ فَهُ قرمات عبي كه جمين رسول الله مَلَيْظِم في ايك روز
 مَمَاز پِرْهَا لَى، جب آپُ في ركوع ہے سراٹھایا تو " مع الله لمن حمده " كها توایک
 آدمی نے آپ کے بیچھے " ربنا لك الحمد حمداً كئيرا طیبا مبار كا فیه"

کہا۔ جب آپ مُنَّاثِیَّا نے سلام پھیرا تو پوچھا: ''تم میں سے ابھی پیکمہ بولنے والا کون تھا؟''

ایک آ دی نے عرض کیا:

آب مَالِيلُم في مايا:

" بجھے شم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے! میں نے 30 سے 33 کے اللہ کو اکسے میں سبقت لے عارہے عقصہ میں میری جان ہے المیں نے 30 سے تھے۔ جارہے تھے۔

ا حضرت عبدالله بن عمرو را تانز سے مروی ہے کہ ایک آدمی آیا جب کہ نبی کریم منافیظ نماز پڑھارہے متھے تو اس نے نماز شروع کرتے ہوئے یوں تکبیر کہی:

" الله اكبر الحمد للهملء السموات والارض\_"

اوراس کے علاوہ اور بھی کچھ کلمات کہے جنہیں حضرت عطاء ابن الی رباح یاد نہ رکھ سکے۔ جب رسول اللہ مٹا پیج کی نے نماز کمل فر مائی تو بوجھا :

" بيكلمات كينے والا كون تھا؟"

ایک آدمی نے عرض کیا:

" يارسول الله! ميس تقاء"

آب مَنْ اللَّهُمْ فِي مِنْ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

"میں نے فرشتوں کو دیکھا جنہوں نے اس کلمہ کولیا۔وہ اس کے لینے میں ایک دوسرے پرسیفت کررہے ہتھے۔"

(ان روایات سے ان کلمات کے ثواب اور درجہ کی طرف اشارہ ملتا ہے جس کی عظمت کے بیش نظر فرشتے ان کو وصول کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے رہے ہے۔) عظمت کے بیش نظر فرشتے ان کو وصول کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے رہے تھے۔)

# فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

#### چھینک کا جواب لکھنے والے ملائکہ

حضرت عامر بن ربیعہ ٹاٹھ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ مٹاٹھ کے قریب چھینگ ماری اور پیکلمات پڑھے:

"الحمدالله حمداكثيرا طيبا مباركافيه حتى يرضى ربنا وبعد الرضى والحمدالله غلى كل حال-"

جب رسول الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَ

''بيكلمات كمنے والا كون تھا؟''

اس نے کیا:

" يارسول الله مَرَّيْظُم! مِين بول-"

آب مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرسَّاد قرمايا:

" میں نے بارہ فرشنوں کو دیکھا تھا جواس کو لکھنے میں سبقت کررہے ہے۔ (مندعبدالرزاق طدیث نمبر۳۰۹۳) (کنزالعمال طدیث نمبر۳۰۹۳)

#### سر برابی اور تجارت کا فرشته:

حضرت عبداللہ بن مسعود رفائن سے روایت ہے کہ جب کوئی آدمی تجارت یا سربراہی کا معاملہ طلب کرتا ہے پھر اس پر قادر بھوجاتا ہے تواللہ تعالیٰ ساتوں آسانوں سے اوپر اس کا ذکر فرماتا ہے اور اس کی طرف ایک فرشتہ مبعوث فرماتا ہے: ''میرے بندے کے پاس جا اور اسے آس کام سے بازر کھ۔ اگر میں نے اس کو بیہ عطا کرویا تواس کی وجہ سے اسے دوز خ میں ڈال دول گا۔'' تووہ اسے اس سے الگ کردیتا ہے۔''

( نتجارت میں منافع نہ ملنے یا سربراہی سے بٹانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو آخرت کا فائدہ عطا فرمائے گا۔ورنہ آگر انلہ تعالیٰ اس کو تنجارت میں اور سربراہی میں کامیاب کردے تویہ دونوں چیزیں اس کے لیے دوزخ میں جانے کاسب بن جائیں۔

کیوں کہ جب کی کو ان دو میں ہے کوئی ایک یا دونوں چیزیں حاصل ہوجاتی ہیں تو عام طور پر ہی دیکھا گیا ہے کہ دہ دنیا داری میں مشغول الشدتعالی ہے عافل اور بڑے بڑے گاہوں میں بہتلا ہوجاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں گناہ کرنے کا بڑاسب بھی ہیں اور پاکدامنی کا ایک سب یہ ہے کہ وہ نادار ہواور بے اختیار ہوجیہا کہ ایک روایت میں اور پاکدامنی کا ایک سب یہ ہے کہ وہ نادار ہواور بے اختیار ہوجیہا کہ ایک روایت میں ہے: ''ان من العصمة ان لاتجد'' اس لیے الشدتعالی انسان کی اس فطرت کے پیش نظر ایسا کرتا ہے اور اس لیے بھی کہ جہاں جہاں دولت اور سربراہی میں سرکشی اور نافر مانی پائی جائے انسان کو اس کی خیرخواہی مطلوب نہ ہوتو بھش اوقات نافر مانی پائی جائے انسان کو اس کی خیرخواہی مطلوب نہ ہوتو بھش اوقات رکھنا الشدتعالی کی بڑی عنایت ہے۔ ہاں اگر اس کی خیرخواہی مطلوب نہ ہوتو بھشتا چلا جاتا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے اس طرح سے وہ گر ابی میں خود پھنتا چلا جاتا ہے اور اگر اس کے کی بہت بڑے جرم کی بطور انتقام مزا دینا منظور ہوتو مال دے کر بھی مرکش بنادیا جاتا ہے اور وہ مال اس کے لیے ہلاکت اور گر ابی کا سبب بن جاتا ہے۔)

مال کے ذریعے سرکش بنانے والا فرشنہ

عظیم محدث حضرت علی بن عبام رحمة الله علیه فرمات بن

"جب الله تعالی سی بندے کونا پیند فرماتا ہے تو اس پر ایک فرشته مقرر کردیتا ہے اور فرماتا ہے: "اس کو مال کے ذریعے سرکش بناد ہے۔ "توجب وہ اسے مال کی فراہمی میں تعاون کر کے آسودہ حال بناویتا ہے تووہ انسان الله تعالی کے سرامنے عاجزی اور دعا کرنا بھول جاتا ہے۔ "

" انسان كومصيبت ميں مبتلا كرنے والے فرشتے

حضرت الوامام بالملى النائلات روايت م كه بى كريم النائل في ارشادفر مايا:
"ان الله عزوجل يقول للملائكة انطلقوا الى عبدى فصبواعليه البلاء صبا فيحمد الله فيرجعون البلاء صبا فيحمد الله فيرجعون فيقولون صبنا عليه البلاء صبا فيقول ارجعوا فانى فيقولون صبنا عليه البلاء صبا كما امرتنا فيقول ارجعوا فانى

احب ان اسمع صوته."

''اللہ تعالیٰ فرشتوں ہے فرما تا ہے ''میرے قلال بندے کے پاس جاؤ اور
اس پر بیخت مصیبت بلیٹ دو۔' وہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اوراس پر
اچھی طرح ہے مصیبت ڈال دیتے ہیں۔وہ بندہ مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کی
تعریف بیان کرتا ہے تو یہ لوٹ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں:''اے اللہ!
ہم نے اس پر اچھی طرح ہے مصیبت ڈال دی تھی جس طرح کہ تو نے نے
ہمیں تھم دیا تھا۔' اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:'' واپس لوٹ جاؤ اور اس ہے
مصیبت ہٹا دو کیونکہ میں پند کرتا تھا کہ اس کی آواز سنوں کہ وہ حالت
مصیبت ہٹ جھے کس طرح یاد کرتا ہے اور میری تعریف کرتا ہے؟'' (حالا تکہ
اللہ تعالیٰ جانا ہے کہ وہ میری تعریف بی بنجالائے گالیکن اس حالت میں اس
کی زبان سے کئم اشکر کہلا نا اور اس کا سننا مقصود ہوتا ہے۔)

(طبرانی کبیر ٔ جادنمبر ۸ صفی نمبر۱۹۵) (شرح السهٔ جادنمبر۵ صفی نمبر ۲۳۳) (اتحاف السادة المتقین ' جلد نمبر۵ صفی نمبر ۳۸) (جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر ۱۹۸۸) (احیاءعلوم الدین جلد نمبر ۱ صفی نمبر ۳۰۸) (امالی الشجری ٔ جلد نمبر۲ صفی نمبر ۲۸۳) (الاتحافات السدیه ٔ صفی نمبر ۱۳۵)

وارهى كاخضاب

حضرت ابن عباس المنظمة المستروايت من كدرسول الله مَلْ اللهُ الشّاوفر مايا:
"اخضبوا لحاكم فان الملائكة تستبشر بخضاب المؤمن،"
"ا في دار هيول كوم بندى من خضاب كيا كروكيونكه فرشت مومن ك خضاب من خوش بوت بين،"

(جمع الجوامع ومديث تمبر ٨٣٣) (الاحكام الله ة في الصناعة الطبيه علد نمبر ٢٧ جلد نمبر ٢٧) ( كامل في الضعفا وأزابن عدى جلد نمبر ٣٠) ( الاحكام الله ق في الضعفا وأزابن عدى جلد نمبر ٣٠) ( الاحكام الله ق في الضعفا وأزابن عدى جلد نمبر ٣٠) ( ١٢٠٥)

(اس خضاب سے کالا خضاب مراوٹیس۔ بیصرف دارالحرب میں جنگ میں اور اپنی بیوی کوخوش رکھنے کے لیے جائز ہے۔اسلام وشمن ملکوں میں خضاب کرنے کا تواب

فرشتوں کے مالات کے ما

بھی ہوگا کیونکہ یہ بڑھاپے کو چھپاتا ہے جس سے دشمن خدا خوف کھاتا ہے۔ اگر کوئی اسلامی ملک میں اپنا بڑھا یا چھپاتا ہے تو بید درست نہیں کیونکہ بیانسان کا وقار ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور مَنَّ الْمِیْمُ کی زبانِ اقدی سے بہت سے انعامات کا وعدہ فرمایا ہے۔ داڑھی کے سفید ہونے کا انعام سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوعطا فرمایا گیا تھا۔)

#### ايك محافظ فرشته

عظیم محدث حضرت عکرمہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں:
"ایک آدمی بہت عبادت گزارتھا۔اس کے پاس شیطان اس لیے آیا کہ اسے تباہ
کردے لیکن اس نے اور زیادہ عبادت کرنا شروع کردی۔شیطان اس کے پاس ایک
آدمی کی شکل اختیار کر کے آیا اور کہنے لگا:

" میں آپ کی صحبت میں رہنا جا ہتا ہوں۔"

اس عابد نے منظور کرلیا اور وہ اس طرح سے اس کے ساتھ رہنے لگا۔ وہ ہر وقت اس کی تاک میں رہنا اور اس کے اروگرد گھومتا رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ نازل فرمایا جس کو شیطان تو بہجان گیا لیکن وہ عابد نہ بہجان سکا۔ جب شام ہوئی تو شیطان اس کی تاک میں تھا کہ فرشتہ نے اپنا ہاتھ شیطان کی طرف بڑھایا اور اسے قبل کر دیا۔ اس نیک تاک میں تھا کہ فرشتہ سے کہا:

" میں نے آج جیسا واقعہ ہیں دیکھا تونے اسے قبل کرڈ الا حالاتکہ وہ اسپے ایسے ایسے حال میں تھا۔"

پھر وہ دونوں نیک آ دمی اور فرشتہ چل پڑے حتی کہ وہ ایک بستی میں جارکے تو بستی والوں نے ان کو بٹھلایا اور ان کی مہمانی کی۔ فرشتہ نے ان کا جاندی کا ایک برتن اٹھا لیا۔ وہ دونوں پھرچل پڑے اور ایک اور بستی میں جاائر ہے۔ بستی والوں نے ان کو نہ تو بیٹھنے کی جگہ دی اور نہان کی مہمانی کی۔ فرشتے نے ان کو وہ برتن دے دیا تو اس نیک تو بیٹھنے کی جگہ دی اور نہان کی مہمانی کی۔ فرشتے نے ان کو وہ برتن دے دیا تو اس نیک

"جوہماری ضیافت کرتے ہیں توان کا برتن چراتا ہے اور جوضیافت نہیں کرتے ان کو دے دیتا ہے؟ تو ہرگز میری صحبت میں نہیں رہ سکے گا۔" کرتے ان کو دے دیتا ہے؟ تو ہرگز میری صحبت میں نہیں رہ سکے گا۔" فرشتے نے کہا:

'' وہ جس کو میں نے قبل کیا تھا وہ شیاطین میں سے ایک شیطان تھا جس کا یہ ارادہ تھا کہ وہ تہہیں گراہ کر ہے۔ وہ جن کا میں نے برتن اٹھایا تھا وہ نیک قوم تھی ان کے لیے چاندی کے برتن کا رکھنا اور استعال کرنا درست نہیں تھا کیونکہ بیسونے چاندی کے برتن کا رکھنا اور استعال کرنا درست نہیں تھا کیونکہ بیسونے چاندی کے برتن گنا ہگاروں اور متنکبروں کے برتن ہیں۔ بیجن کو میں نے برتن دیا ہے فاس قوم ہے چنا نچہ بیاس کے زیادہ حق دار ہیں۔ اس کے بعد فرشتہ آسان کی طرف پرواز کر گیا اور چنا نچہ بیان کی طرف پرواز کر گیا اور آدی دیکھنا رہ گیا۔ (مصف عبدالرزاق) (البہتی فی شعب الایمان)

## انسان کی فرشتوں پرفضیلت و برتری

حضرت جابر بن عبرالله را التناس روایت ہے کہ نی کریم طاقی ارشاد فر مایا:

الما خلق الله آدم و ذریته قالت الملائکة ربنا خلقتهم یا کلون ویشر بون وینکحون ویر کبون الخیل فاجعل ویشر بون وینکحون ویر کبون الخیل فاجعل لهم الله نیا ولنا الآخرة فقال الله تبارك و تعالی لا اجعل من خلقته بیدی و تفقحت فیه من روحی کمن قلت له کن فكان۔ "الله تعالی نے جب حضرت آدم نائی اور ان کی اولا و کو پیدا فر مایا تو فرشتوں نے عرض کیا: "اے ہمارے پروردگار! تو نے ان کو پیدا کیا ہے کہا تے ہمی ہیں ورئی ان کی بیدا کی تین تو دنیا ان کی بید بھی جن تین تو دنیا ان کی اولا و کو پیدا کیا نے جوابا بید بھی جن تین تو دنیا ان کے لیے خصوص کردے اور آخرت ہمارے لئے "الله تبارک و تعالی نے جوابا ارشاد فرمایا: "جس انسان کو جس نے اپنے قدرت کے ہاتھ سے پیدا کیا اور ارشاد فرمایا: "جس انسان کو جس نے اپنے قدرت کے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس میں اپنی روح پھوئی اس کو اس فرشتہ جیسا نہیں کرسکتا جس کو صرف "کن"

کہا اور وہ پیدا ہوگیا۔''

(تفيردرمنتور طدنمبر ١٩ صفحه نمبر ١٩٣١) (المشكؤة المصافئ عديث نمبر ٥٤٣٢) (كنزالعمال (حديث نمبر ٣٢٢) (الاتحافات السنيه صفحه نمبر ٢٥٤) (مند الفردول حديث نمبر ٥٢٨٩) (الاساء والصفات حديث نمبر ٣١٨٩)

(اس حدیث میں انسان کی فرشتہ پر فضیلت ثابت ہوتی ہے۔اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت کا ملہ کے ہاتھ سے بنایا اور فرشتہ کوکن کہہ کر لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی قدرت کا ملہ کے ہاتھ سے بنایا اور فرشتہ کوکن کہہ کر لیکن اگر انسان اللہ تعالیٰ کا نافر مان ہوگا تو اس کے پاس بیفضیلت نہیں ہوگی اور وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوجائے گا۔)

فرشتوں کے ناموں برنام رکھنا

حضرت عبدالله بن جراب را النفر عن مرفوعاً روایت ہے کہ نبی کریم من النفر ہے ارشاد رمایا:

'إسمواباسماء الانبياء ولاتسمواباسماء الملائكة.''

"ابینے بچول کے نام انبیائے کرام کے ناموں پر رکھوفرشتوں کے ناموں پر مت رکھو۔"

(کنزالعمال جلدنمبر۱۱ صفحه نمبر۱۲۱ حدیث نمبر۱۵۲۱۸ (۱۵۲۲۵ ما مع الصفیر حدیث نمبر کا ۱۵۲۱ میلی) (جامع الصفیر حدیث نمبر کا ۱۵۲۱) (مین الکبرگازامام بیلی ، جلد نمبر ۹ صفحه نمبر ۱۳۰۹) (مین الکبرگازامام بیلی ، جلد نمبر ۹ صفحه نمبر ۱۳۵۸) (تاریخ کبیرازامام بخاری جلدنمبره صفح نمبر ۱۵۵)

عثمان غني طالنظ سي فرشتول كاحبا

ام المونين حضرت عائشه ظافها معفرماتي بين:

نی کریم طاقیم کی پنٹرلی تھی محضرت ابو بکرصدیق جائی آئے تو نبی کریم طاقیم نے اے اسے ایسے ہی رہم طاقیم نے اسے ایسے ہی رہم طاقیم نے اسے ایسے ہی رہم دیا چرحضرت عمر فاروق جائی آئے تو بھی نبی کریم طاقیم نے اسے ایسے ہی رہمے دیا (لیکن) نبی کریم طاقیم نے اس وفت اپنے کیڑے درست فرما لیے جب حضرت عثمان خاتین خدمت اقدی میں حاضر ہوئے اور فرمایا:

"الااستحى من رجل تستحى منه الملائكة\_"

'' میں اس آدمی سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔'' (فتح الباری ٔ جلد نمبر ک صفحہ نمبر۵۵) (اسمح المسلم' کتاب فضائل الصحابۂ باب نمبر الاحدیث نمبر ۳۷) (نثرح النۂ جلد نمبر ۱۳ صفحہ نمبر ۱۰۵) (مندامام احد ٔ جلد نمبر ۱' صفحہ نمبر ۱۲)

### فرشت بطوررتاني كواه

حضرت سلمه بن اکوع ناتین سے روایت ہے که دسول الله منافین ہے ارشاد فرمایا:
"انتم شهداء الله فی الارض و الملائکة شهداء الله فی المسماء۔"
(بیبی ملد نبر ۴) صفح نمبر ۵۵) (طبرائی کبیر جار نمبر کاصفح نمبر ۲۵) (الترغیب والتر بیب جار نمبر ۴) صفحه نمبر ۳۸) (الترغیب والتر بیب جار نمبر ۴) صفحه نمبر ۳ الله فی الاد مار میں الله کے واج ہوا در فرشتے آسمان میں الله کے گواہ بیوں۔"
"" تم زمین میں الله کے گواہ ہوا در فرشتے آسمان میں الله کے گواہ بیوں۔"

### قاضى كى رہنمائى كرنے والے فرشتے

حضرت عمران بن حبين المنظم المنظم المنظم الله منطق الله منطق المثارة مايا:
"مامن قاض من قضاة المسلمين الا ومعه ملكان يسددانه الى الحق مالم يردغيره فاذاارادغيره وجارمتعمدا تبرأ منه الملكان ووكلاالى نفسه."

'' ہرمسلمان قاضی کے ساتھ دوفرشتے ہوتے ہیں جو قاضی کوحق کی رہنمائی

کرتے رہنے ہیں جب تک کہ وہ خلاف حق کا ارادہ نہ کرے اور اگراس نے
خلاف حق کا ارادہ کیا اور جان ہو جھ کرظلم اور زیادتی کی تو اس سے بیہ دونوں
فرشتے دورہوجاتے ہیں اور اس کو اس کے تشر کر کرجاتے ہیں۔''

(کنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۱۳۹۹) (مجمع الزوائد ٔ جلد نمبر ۱۳ صفحہ نمبر ۱۹۳۷) (طبرانی کیر' جلد نمبر ۱۳۳۳)
نمبر ۲۳۰۰)

(حضرت سعید بن المسیب میندیسے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسلمان اور یہودی دونوں حضرت عمر قارد ق النافظ کے پاس اپنا جھکڑا کے کر آئے۔حضرت عمر فاروق

فرشتوں کے طالات کے طالات کے طالات کے اللہ کا کہا گا

### رحمت كى دعا كرنے والے فرشتے

حفرت عامر بن ربیعه و التقطیر التقریب سے که رسول الله مَثَالِیْم نے ارشاد فرمایا: "مامن عبد یصلی علی الا صلت علیه المملائکة مادام یصلی علی فلیقل العبد من ذلك اولیکشر."

"جوبندہ بھی مجھ پردرود پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود پڑھتار ہتا ہے۔ اب پڑھنے والی کی مرضی کدوہ کم درود پڑھے یازیادہ۔"

### جنتيول برسلام

حضرت عبدالله عروائل من المعنة فقراء المهاجرين الذين يتقى بهم المكاره اذا امروا سمعوا واطاعوا وان كانت لرجل منهم حاجة الى السلطان لم تقض حتى يموت وهى فى صدره فان الله عزوجل يدعو يوم القيامة الجنة فتاتى بزخرفها وزينتها فيقول اين عبادى الذين قاتلوا فى سبيلى وجاهدوا فى سبيلى ادخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب وتاتى الملائكة فيسجدون فيقولون ربنا بغير حساب ولا عذاب وتاتى الملائكة فيسجدون فيقولون ربنا نحن نسبحك الليل والنهار ونقدس لك من هولاء الذين الرتهم علينا فيقول الله علينا والنهار ونقدس لك من هولاء الذين الرتهم علينا فيقول الله علينا والنهار ونقدس الك من هولاء الذين الرتهم علينا فيقول الله عزو جل هولاء عبادى الذين قاتلوا فى سبيلى

واوذوافي سبيلي فتدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم بماصبرتم فنعم عقبي الدارِ."

'' سب سے بہلی جماعت جوجنت میں داخل ہوگی وہ فقرائے مہاجرین کی ی جماعت ہوگی جوممنوعات سے بیختے رہے جب انہیں تھم دیا گیا انہوں نے اسے ممل طور برستا اور بوری بوری اطاعت کی اور اگران میں سے کسی کی کوئی ضرورت بادشاه مص متعلق تقى تووه بورى مد جوئى بهال تك كداس برموت آ گئی اور اس کی ضرورت اس کے سینے میں دھری رہ گئی۔ پس روز قیامت الله تعالیٰ ارشاد فرمائے گا:'' میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا' میرے رائے میں محنت اور مشقت جھیلی؟''وہ سب حاضر ہوجا تیں کے تواللہ تعالی ارشاد فرمائے گا: '' جنت میں بلاحساب و کتاب اور بلاعذاب داخل ہوجاؤ۔' فرشتے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوکر سجدہ کریں کے اور عرض کریں گے:" اے ہارے بروردگار! ہم رات دن تیری تنہیج اور نقذنیں بیان کرتے ہیں میکون لوگ ہیں جن کو ہم پرتر جیج دی گئی؟" الله عزو جل ارشاد فرمائے گا:'' ہیمبرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میرے راستے میں جہاد کیا اور میرے راستے میں تکالیف میں متلا کئے گئے۔ 'فرشتے ان كے سامنے جنت كے ہر دروازہ سے بير كہتے ہوئے آئيل كے:

'' سلام علیکم ہما صبر تم فنعم عقبی اللدار۔'' ''تم پرسلامتی ہواں کے بدلہ میں جوتم نے مصیبتوں پرصبرکیا،سو بیآ خرت کا گھر بہت خوب ہے۔''

الله تعالى كاملائكه كے سامنے بندوں برفخر

ا حضرت ابن عمر عظينا فرمات بين كه بهم في رسول الله مُظَيْنًا كے ساتھ مغرب كى

فرشتوں کے حالات کے حا

دروازہ کھولا ہے۔اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے آپ حضرات پر فخر فر مار ہا ہے دروازہ کھولا ہے۔اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے آپ حضرات پر فخر فر مار ہا ہے اور فرشتوں سے کہدر ہاہے: '' دیکھو میرے بندوں کی طرف جنہوں نے ایک فریضہ (نماز مغرب) اوا کرلیا ہے اور دوسرے فریضہ (نماز عشاء) کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔''

(سنن ابن ماجهٔ حدیث نمبر ۱۰۱) (ترغیب وتر ہیب ٔ جلد نمبرا ٔ صفحه نمبر۲۸۲) ( کنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۱۸۹۲)

صحفرت عبادہ بن صامت بھٹن سے مردی ہے کہ رسول اللہ مٹافیا نے ارشاد فرمایا:

"اتاكم شهر رمضان شهر بركة فيه خبر يغشيكم الله فينزل الرحمة ويحط فيه الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظرالله تعالى الى تنافسكم ويباهى بكم الملائكة."

"تمہارے پاس ایک برکت کا مہینہ ماہ رمضان آیا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اس میں ایڈ تعالیٰ تمہارے این مہینہ میں اللہ تعالیٰ تمہیں ایٹی عنایات میں ڈھانپ لیتا ہے اور اپنی رحمت نازل فرما تا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ گناہ مٹا تا ہے اور وعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ایک دوسرے پر (نیکی میں) سبقت کو بھی و کھے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ایک دوسرے پر (نیکی میں) سبقت کو بھی و کھے رہا ہے۔ اور تم پر فرشتوں کے سامنے نخر بھی کردہا ہے۔ "

(جع الجوامع وريث نمبر ٢١٦) (كنزالعمال حديث نمبر ٢٢٧٦) (ترغيب وترهيب جلد نمبر ٢ صفحه

" تم كول بيشي بو؟"

انہوں نے عرض کیا:

'' ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کاذکر کریں اور اس کی اس بات پر تعریف کریں کہ اس نے ہمیں اسلام کی طرف ہدایت فرمائی اور اس کا ہم پر احسان فرمایا۔''

نی کریم منافظ نے ارشاد فرمایا:

" واقعی اجمہیں اس مقصد کے علاوہ کسی اور چیز نے نہیں بھلایا۔ میں نے تم پر الزام لگانے کے لیے حلف نہیں اٹھوایا بس یہ معلوم کرنا تھا کہ تم کون سا نیک عمل کر رہے ہو کیونکہ نمیرے پاس حضرت جبرائیل علیہ آئے اور بتلایا کہ اللہ عزوجل تم پرفرشتوں کے سامنے فخر فرمارہا ہے۔"

(نمائی آداب القصاة باب نمبر۲۳ صفح نمبر۲۴۹) (داری طدیث نمبر۳۹۵)

المحضرت طلح التأثر الله تعالى يباهى بالشاب العابد الملائكة يقول انظرواالى الله تعالى يباهى بالشاب العابد الملائكة يقول انظرواالى عبدى ترك شهوته من اجليى ايها الشاب انت عندى كبعض ملائكتى "

''الله تبارک وتعالی نو جوان عیادت گزار پر بھی فرشتوں کے سامنے نخر کرتا اور فرما تا ہے:'' اے فرشتو! دیکھومیرے ہندے کی طرف اس نے میری وجہ سے اپنی خواہش کو چھوڑ رکھا ہے۔'' پھر اس نو جوان سے خطاب کرکے فرما تا ہے: ''اے نو جوان! تو میر بے نز دیک میر ہے بعض فرشتوں کی مانند ہے۔'' (جمع الجوامع' حدیث نمبر ۱۵۵۷) (اتحاف السادة المتنفین' جلد نمبر ۴ صفح نمبر ۱۹۳) ( کنز العمال حدیث

نمبر ۵۷-۳۳۱) (جامع الصغيرُ حديث فمبر ۱۸۴) (مناويُ جلدنمبر۲٬ صفحه نمبر ۲۸۰)

حضرت ابو بریره نگانی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ اَنْیَا مِے ارشاد فرمایا:
 "ان الله عزوجل یباهی باهل عرفات ملائکة السماء فیقول لهم انظرواالی عبادی هولاء جاء ونی شعثا غبر اً۔"

(عرفات مکم معظمہ کے قریب ایک بہت بڑا میدان ہے جہاں جہاج کرام نوذی الحجہ کو تھہرتے اور اللہ کی عبادت اور دعا کیں کرتے ہیں۔ چونکہ آدمی دور دراز کا سفر طے کرکے وہاں پہنچنا ہے اس لیے غبار آلود فرمایا گیا ہے اور اس لیے بھی کہ جہاز ول موٹروں اور کاروں کے زمانہ سے پہلے جب لوگ قافلہ درقافلہ اونوں گرموں گھوڑوں پرادر پیدل دور دراز سے جج کا سفر کرکے آتے ہے تو وہ غبار آلود اور پراگدہ حال ہوتے تھے۔)

ام المومنين حضرت عائشہ فَيْ فَي مِن كررسول الله فَيْ فِي الْمُومِين حضرت عائشہ فَيْ فَي فَر ماني مِن كررسول الله فَيْ فِي الْمُومِين حضرت عائشہ فَيْ فَي فَر ماني الله عزوجل يباهي ملائكته بالطائفين۔"
"الله تارك و تعالى فرشتوں كے سامنے بيت الله شريف كا طواف كرنے والوں پر فخر فرما تا ہے۔"

( كنزالعمال ٔ جلدتمبر۵ صفحة تمبرا۱۲۰۰) (الجامع الصغير ۱۸۳۹) (منادی ٔ جلدتمبر۲ صفحة تمبر۱۲۵)

حضرت على المرتضى مَنْ تَنْ سے روایت ہے کہ رسول الله مَنْ الله علائکته وهم
 "ان الله تعالٰی یباهی بالمتقلد سیفه فی سبیل الله ملائکته وهم
یصلون علیه مادام متقلده۔"

"الله تبارک و تعالی جہاد فی سبیل الله میں اپنی تلوار لاکانے والے پر اپ فرشتوں کے سامنے فخر فر ما تا ہے اور فرشتے اس پر اس وفت تک طلب رحمت کرتے رہے ہیں جب تک کہ وہ اس تلوار کوائے گئے ہاتھ یا پہلو وغیرہ میں لاکائے رکھے۔"

(ابن عساكر ٔ جلد نمبر۵ صفحه نمبر۲۵۳) (تاریخ بغدادٔ جلد نمبر ۸ صفحه نمبر ۳۸۷) ( کنزالعمال حدیث نمبر ۲۵۸۷) (جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر ۱۸۵۸) (تذکرة الموضوعات ٔ صفحهٔ نمبر۱۲۰)

(آج جو چیزیں تلوار کے قائم مقام سمجی جاتی ہیں جیسے پستول' ریوالور بندوق' کلاشکوف وغیرہ ان کے لئکانے یا پاس رکھنے سے بھی مجاہداسلام کو فدکورہ فضیلت حاصل ہوگی۔)

حضرت امام حسن بصرى رحمة الله عليه فرمات بيل كه رسول الله ظافية في ارشاد .
 فرمایا:

"اذا نام العبد و هوساجديباهي الله به الملائكة يقول انظروا الى عبدى روحه عندى وهوساجد لي-"

"جب کوئی بندہ سجدہ کرتے ہوئے نیند کے غلبہ سے سوجاتا ہے تواس پر اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے فخر کرتا اور فرماتا ہے:" میرے بندے کی طرف دیکھواس کی روح میرے پاس ہے اور وہ میرے لیے سجدہ میں پڑاہے۔" (انتحاف السادۃ استفین 'جلد نمبرا'صفی نمبرا'صفی نمبرا'صفی نمبرا'صفی نمبرا'صفی نمبرا'صفی نمبرا'صفی نمبرا

الأاكان ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون على
الذاكان ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون على
الإلكان ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون على
الإلكان ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون على
الإلكان ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون على
الإلكان ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون على
الإلكان ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون على
الألكان ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة من الملائكة يصلون على الملائلة المل

كل عبدقائم اوقاعد يذكرالله فاذا كان يوم عيدهم باللى بهم الملائكة فقال ياملائكتى ماجزاء اجيروفى عمله، قالواربنا جزاؤة ان يوفى اجرة ـ

"جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت سمیت نازل ہوتے ہیں جو ہر کھڑے اور بیٹے اللہ کاذکرکرنے والے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں کی عید کا دن آتا ہے ، تواللہ تعالی فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا اور فرما تا ہے: "اے میرے فرشتو! اس مزدور کا کیاحق ہے جو اپنا کام پورا کر چکے؟" وہ عرض کرتے فرشتو! اس مزدور کا کیاحق ہے جو اپنا کام پورا کر چکے؟" وہ عرض کرتے ہیں:" اے باری تعالی اس کاحق اور انعام یہ ہے کہ اس کو پوری پوری مزدور کی عطافر مادی جائے۔"

(مفتكوّة المصانع طديث نمبر٢٠٩٧) (جمع الجوامع عديث نمبر ٢٢٨٧) (تفيير درمنتور جلد نمبر ٢ منحد نمبر٢٧٧)

حظرت عبرالله الله من شهر رمضان يقول الله تعالى: يارضوان افتح الذاكان اول ليلة من شهر رمضان يقول الله تعالى: يارضوان افتح البواب الجنان يامالك اغلق ابواب الجحيم عن الصائمين من امة محمد ياجبريل اهبط الى الارض فصفدمودة الشياطين فاذا كان ليلة القدر يامر الله تعالى جبريل فيهبط فى كبكبة من الملائكة الى الارض ومعه لواء اخضر فيركزه على ظهر الكعبة وله ستماء ة جناح منها جناحان لاينشرهما الا فى ليلة القدر فينشرهما فى تلك الليلة فيجاوز ان المشرق والمغرب ويبث جبريل الملائكة فى هذه الامة فيسلمون على كل قائم وقاعد ومصل وداكر ويصافحونهم ويومنون على دعائهم حتى يطلع الفجر فاذا طلع ويصافحونهم ويومنون على دعائهم حتى يطلع الفجر فاذا طلع الفجر نادى جبريل يامعشر الملائكة الرحيل المجيل فيقولون

ياجبريل ماصنع الله في حوائج المومنين من امة محمد، فيقول ان الله الله على الله وعفا عَنْهُمْ فَإِذَا كَانَ غَدَاةُ الْفِطْر يبعث الله الممازكة في كل البلاد فيهبطون الى الارض ويقومون على افواه السكك فينادون بصوت يسمعه جميع من خلق الله الا الجن والانس فيقولون ياامة محمد اخرجوا الى رب كريم يعطى الجزيل ويغفر العظيم فاذا برزوا في مصلاهم يقول الله للملائكة ياملائكتي ماجزاء الاجيراذا عمل عمله فيقولون جزاؤة ان توفيه اجره."

"جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ (جنت کے ذمہ داراور مردار فرشتے ہے) ارشاد فرما تا ہے: "اے رضوان! سب جنتوں کے دروازے کھول دے! (اور دوزخ کے سردار فرشتے ہے فرما تا ہے:)"اے مالک! امت محمد یہ کے روزہ داروں کے لیے دوزخ کے سب دروازے بند کردے۔ "(پھر فرما تا ہے:)" اے جرائیل! زمین پر جااور تمام سرش جنات کو بائدھ دے۔ پس جب شب قدر ہوتی ہے تواللہ تعالیٰ حضرت جرائیل کو اتر نے کا حکم فرما تا ہے تو وہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ جرائیل کو اتر نے کا حکم فرما تا ہے تو وہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ وہ کعبہ شریف کی پشت پر گاڑ دیتے ہیں۔ حضرت جرائیل ملینا کے چھو پر بین ان میں ہے وہ دو پروں کو شب قدر کے علاوہ بھی نہیں کھو لتے۔ جب بین ان میں ہے وہ دو پروں کو شب قدر کے علاوہ بھی نہیں کھو لتے۔ جب ان دو پروں کو اس رات میں کھو لتے ہیں تو وہ پرمشرق و مغرب سے متجاوز ہو جاتے ہیں۔ حضرت جرائیل ملینا اینے ساتھ نازل ہونے والے فرشتوں کو اس امت میں پھیلا دیتے ہیں جو حالت قیام حالت قعود حالت تعود حالت تمان والت نمازاور حالت ذکر میں مشغول مسلمانوں کو سلام کرتے ان سے مصافحہ کرتے اور ان

کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ یہاں تک کہنے طلوع ہوجاتی ہے۔ پس جب صبح طلوع ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیقا منادی کرتے ہیں:'' اے فرشتو! كوچ كرو كوچ كرو ـ تووه حصرت جرائيل عليها ـ يوجيعتے ہيں:'' الله تعالی نے امت محر کے مونین کی حاجات کے متعلق کیا فیصلہ فرمایا ہے؟ " وہ جواب ویتے ہیں:"اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نظر کرم بھی کی ہے اور ان کی مغفرت بھی فرمادی ہے۔' جب عیرالفطر کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالی بہت سے فرشتوں کو تمام شہروں اور علاقوں میں روانہ فرماتا ہے تووہ زمین پر اتر کر راستوں کے سروں پر کھڑے ہوتے اور بلند آواز سے منادی کرتے ہیں جس کو سوائے جنات اور انسانوں کے اللہ کی سب مخلوقات سنتی ہیں۔وہ کہتے ہیں:'' اے امت محرُ! اینے رب کریم کی طرف نکلو! وہ آج تمہیں بہت بڑا اجرعطاء فرمائے گا' تمہارے بہت بڑے گناہوں کو معاف کرے گا۔' پس جب روزه رکھنے والے اور رمضان میں عبادت کرنے والے عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ کریم فرشتوں سے فرما تا ہے: '' اے میرے فرشتو!اس مزدور کا کیا انعام ہے جوایئے ذمہ کا کام کمل کردے؟''وہ عرض کرتے ہیں:''اس کی جزااور انعام بیا ہے کہ اس کو پوری بوری مزدوری عطافر مادی جائے۔' حضرت جابر بن عبدالله وللفظ فرمات بي كدرسول الله من في ارشاد فرمايا: "اذا كان يوم عرفة ينزل الرب عزوجل الى السماء الدنيا ليبا هي بكم الملائكة فيقول انظرواالي عبادى اتونى شعثا غبراضا جين من كل فج عميق اشهدكم انى قدغفرت لهم." " جب نووي ذوالحجه كأدن ہوتا ہے تورحمت ربانی پہلے آسان كى طرف نزول فرماتی ہے تا کداللہ تعالی فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کڑے۔ چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے:"میرے بندوں کو دیکھوئس طرح سے میرے پاس ج كرنے كے ليے براگندہ غبار آلوداور بلند آواز سے تلبيد كہتے ہوئے ووروراز

فرشتوں کے حالات کے حا

ے آئے ہیں۔ تم گواہ ہوجاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرمادی۔' (شرح السنۂ جلد نمبر کاصفحہ نمبر ۱۵۹) (جمع الجوامع' حدیث نمبر ۲۴۴۷) (الاتحافات السنیہ' صفحہ نمبر (۱۱) (صحیح این حیان حدیث نمبر ۲۰۰۱) (ایج المسلم' حدیث نمبر ۱۳۴۸)

#### حجاج يءمصافحه اورمعانقته

ام المونین سیده عائشہ نگانا ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ مُلَاثِیْل نے ارشاد فر مایا:

''ان الملائکة لتصافح ر کبات الحجاج و تعتنق المشاق۔''

'' جو حضرات سوار ہوکر ج کرنے جاتے ہیں ان سے فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔''
ہیں اور جولوگ پیدل ج کرنے جاتے ہیں ان سے بخل گیر ہوتے ہیں۔''

(جمع الجوائع صدیث نمبر ۵۹۳۹) (مندالفردوئ حدیث نمبر اے کا) (کنزالعمال حدیث نمبر ۱۵۹۱)

# فرشتول کی پیدائش کا دن

مشهورتا بعي مفسر حضرت ابوالعاليدرهمة الشعلية فرمات بين:

"الله تعالى نے فرشتوں كو بدھ كے روز پيدا كيا جنات كوجعرات كے روز اور حضرت آدم مليك كو جمعہ كے روز احتى كى ايك قوم كافر ہوگئ تھى جن كى طرف فرشتے اتر تے تھے اور ان سے جنگ كرتے تھے جس سے زمين ميں خون بہتا اور فساد ہوتا تھا۔ اس بات كود كي كر فرشتوں نے ائسان كى پيدائش پر كہا تھا:

"اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء"

''اے اللہ! کیا تو زمین میں ایسی مخلوق پیدا فرمانا جا ہتا ہے جو اس میں فساد کرے گی اورخون بہائے گی۔'' (تغییر درمنٹور'جلد نمبرا'منی نمبرہ سے)

فرشتوں کا جہنم ہے خوف اور انسان کی پیدائش پرسوال

مشہورتا بعی حضرت ابن زید میند فرماتے ہیں کہ جب اللہ جل شانہ نے دوزخ کو پیدا کیا تو اس سے فرشتے بہت دہشت زوہ ہوئے اور کہنے لگے:

# فرشتوں کے حالات کے حا

"اے ہمارے پروردگار! تونے اسے کیوں پیدا فرمایا؟"

الله تعالى نے ارشاد فرمایا:

"این مخلوق میں ہے نافر مان کے لیے۔"

اس روز فرشتوں کے علاوہ اللہ کی کوئی (مکلّف) مخلوق نہیں تھی۔انہوں نے عرض

"اے پروردگار! کیا ہم پرایک زمانہ ایہا بھی آنے والا ہے جس میں ہم آپ کی نافر مائی کریں گے؟" بیست میں ایک کی نافر مائی کریں گے؟" بیست میں ایک کی نافر مایا:

دونہیں، میزا ادادہ میہ ہے کہ بین زمین میں ایک مخلوق (انسان) پیدا کرون اور اس میں ایک خلیفہ مقرر کروں گا جوخون بھی بہائیں گے اور زمین میں فساد بھی کریں سے "

فرشتول نے عرض کیا:

''کیا اس میں ایس مخلوق پیدا کی جائے گی جو اس میں فساد کرنے گی؟ ہمیں اس پر بھیج دیں ہم تیری حمد کے ساتھ تنہیج بھی بیان کریں گے اور تقذیب مھی''

> الله رتعالی نے ارشاد فرمایا: ''جومیں جانتا ہوں وہ تم نہیں جائے''

(درمنتور جلدنمبرا صفح نمبرهم)

# ' فرشتوں کی اوّ لین لبیک

فاعرض عنهم فطافوا بالعرش ست سنين يقولون لبيك لبيك اعتذار اليك لبيك لبيك نستغفرك ونتوب اليك."

"سب سے پہلے جس نے "لیک" کہی وہ فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ذکر کیا کہ ہیں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا "اے اللہ انواس میں اس مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو اس میں خون بہائے گا۔ اللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان گی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان بارے میں تکرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اعراض فرمالیا۔ فرشتوں نے چھ سال تک عرش کا طواف کیا اور:

(كتاب التوبيّلا بن الى الدنيا) (تنسير درمنثورُ جلدنمبرا صفح تمبر٢٧)

لبيك لبيك اعتذاد اليك لبيك لبيك نستغفرك ونتوب اليك-"
( مم حاضر بين - بم حاضر بين - بم آپ سے معذرت چاہتے بين - بم حاضر
بين - بم حاضر بين - بم اپنے قصور كى معافى مائلتے بين اور رجوع كرتے
بين - ) كہتے رہے ـ "

# كعبه كااولين طواف فرشتول نے كيا

"دحیت الارض من مکة و کانت الملائکة تطوف بالبیت فهی اول من طاف به ..."

'' ساری زمین کو مکہ سے پھیلایا گیا جبکہ فرشتے اس وقت بیت الله شریف کا طواف کرتے ہتے اور یہی سب سے پہلے کعبہ کا طواف کرنے واٹے ہتے۔'' (تغییر درمنثور ٔ جلد نمبر اصفی نمبر ۳۷) (تغییر ابن کثیر ٔ جلد نمبر اصفی نمبر ۱۰۰۰) (تغییر قرطبی ٔ جلد نمبر اصفی نمبر ۲۹۳۳)

ا حضرت وہب بن مدید مرسید فرماتے ہیں:

'الله تعالیٰ کی فرشتہ کو کسی امر کے لیے جہاں بھی روانہ فرماتا ہے وہ بہلے بیت الله کا طواف کرتا ہے چہاں جہاں کا اسے حکم دیا گیا ہوتا ہے۔'
الله کا طواف کرتا ہے چھر دہاں جاتا ہے جہاں کا اسے حکم دیا گیا ہوتا ہے۔'
(فضائل مکہ از علامہ جندی)

"

حضرت اين عبال رفي المحادث على الله على الله المحادث المحادة المحادث المحاد

(شفاء الغرام بإخبار البلد الحرام ازعلام آق الدین فای ، جلد نمبر ا صفی نمبر ۱۸۱) "

"خضرت آدم علیه السلام مکه مکرمه بیس تشریف لائے توان سے فرشتوں نے ملاقات کی اور کہا :"اے آدم! آپ کا حج قبول ہوگیا۔! ہم نے آپ سے دو ہزار سال پہلے اس گھر کا ج کیا ہے۔ "خضرت آدم علیه السلام نے پوچھا: "تم طواف کرتے ہوئے کیا (کلمات) پڑھتے تھے۔؟ "فرشتوں نے کہا: "تم طواف کرتے ہوئے کیا (کلمات) پڑھتے تھے۔؟ "فرشتوں نے کہا: "ہم پڑھتے تھے :" سبحان الله والحمد لله ولا الله الا الله والله الله الا الله اکبر "اس کے بعد حضرت آدم علیه السلام جب بھی بیت الله کاطواف کرتے تو یہی کلمات بودھا کرتے تو یہی کلمات

حضرت علی بن حسین رحمة الله علیه فرماتے بیل که بیت الله کے اس طرح سے طواف کر سنے کی صورت میہ ہوئی کہ الله نتائی نے فرشتوں سے ذکر کیا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے کہا:

"اے رب! کیا ہمارے علاوہ ان سے کوئی خلیفہ بنایا جائے گا جو زمین میں فساد کریں گئے آپس میں بغض رکھیں گے اورایک فساد کریں گئے آپس میں حسد کریں گئے آپس میں بغض رکھیں گے اورایک دوسرے پر سرکشی کریں گئے؟ اب رب! وہ خلیفہ ہم سے بناوے ہم زمین میں فساد نہیں کریں گئے خوان نہیں بہا کیں گئے آپس میں بغض نہیں رکھیں گئے وہ ساد نہیں کریں گئے خوان نہیں بہا کیں گئے آپس میں بغض نہیں رکھیں گئے

فرشتوں کے حالات کے حا

ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گئے ایک دوسرے برسر کشی نہیں کریں گے ایک دوسرے برسر کشی نہیں کریں گے بلکہ ہرکام میں تیری اطاعت کریں گئے بھی بھی تیری نافر مانی نہیں کریں گئے۔''

الله تعالى في فرمايا:

'' میں جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے۔''

حفزات ملائکہ کرام نے سمجھا کہ انہوں نے جو پچھ کہا ہے سب اللہ عزوجل کے فرمان کے خلاف ہے اور اللہ تعالی ان کے اس جواب سے ناراض ہوگیا ہے تو وہ عرش کے گرد طواف کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے سراٹھا لیے 'اپنی انگیوں سے اشارے کرنے لگے اور وہ عاجزی کرتے اور اللہ تعالی کے ڈر سے روتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے تین گھڑیاں عرش کا طواف کیا، تب اللہ تعالی نے ان کی طرف نظر کرم فرمائی اور ان پر رحمت نازل ہوئی۔ اللہ تعالی نے عرش کے نیچ زیرجد (موتی) کے چارستونوں پر ایک گھرمقرر کیا' ان ستونوں کو سرخ یا توت سے ڈھائیا اور اس کا نام ضراح رکھا۔ فرشتوں سے فرمانا:

" عرش کے بجائے اس گھر کا طواف کرو۔"

توفرشتوں نے اس کا طواف شروع کردیا اور عرش سے ہے گئے۔ بیطواف کرنا ان کے لیے آسان ہوگیا۔ وہ مہی بیت المعمور ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ اس میں رات دن ستر ہزار فرشتے واضل ہوتے ہیں جو دوبارہ نہیں لوٹ سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور تھم دیا:

''میرے لیے (بیت المعمور کے ) مطابق اتنائی زمین میں ایک گھر بناؤ۔'' پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کوجو زمین میں رہتی ہے تھم فر مایا کہ وہ اس گھر کا طواف کریں جس طرح کہ آسمان والے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔

فرشتوں کے حالات کے حا

روانہ کرے تو وہ فرشتہ اللہ عزوجل سے اس بیت اللہ کے طواف کی اجازت طلب کرتا ہے اور اس کو اجازت عنایت فرمائی جاتی ہے تو وہ اس کے شکرانے اور خوش کے طور پر آسان سے ''لا الہ الا اللہ'' پڑھتے ہوئے نیچاتر تا ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس بِن الشادشاد فرمات بين:

"سب سے پہلے جس نے بیت اللہ شریف کا طواف کیا وہ فرشتے ہے۔"

"كان موضع البيت في زمن آدم عليه السلام شبرا او اكثر علما فكانت الملائكة تحج اليه قبل آدم ثم حج آدم فاستقبلته الملائكة قالوا:ياآدم من اين جئت؟ قال: حججت البيت فقالوا

قد حججته الملائكة قبلك بالفي عام\_"

"بیت الله کی جگه ایک بالشت برابرتھی یا اس سے پچھ زائدتھی۔حضرت آدم طینیا سے بیل فرشتے اس کا جج کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت آدم طینیا نے جج کیا تو فرشتے ان کے پائی حاضر ہوئے اور بوچھا:"اے آدم! آپ کہاں سے تو فرشتوں نے آرے ہیں۔" فرمایا:" بیت الله شریف کا جج کرک" تو فرشتوں نے بتا ہے دو ہزار سال قبل اس کا جج کرکے ہیں۔"

بتلایا" ہم آپ سے دو ہزار سال قبل اس کا بچ کر چکے ہیں۔'' (مصنف ابن الی شیبے) (شعب الایمان بیٹی) ( کنزالعمال حدیث نمبر ۱۲۷۷۲) (تفییر درمنثور ٔ جلد نمبرا صفح نمبراسا)

# بيوت الله كى تعداد

حضرت ليث بن معاذ بُرَالَة فرمات بي كدرسول الله مَنْ الله عَنْ السماء وسبعة "هذا البيت خامس خمسة عشربينا سبعة منها في السماء وسبعة منها الى تنحوم الارض السفلي واعلاها الذي يَلِي العرش: البيت المعمود لكل بيت منها حرم كحرم هذا البيت لوسقط منها بيت

لسقط بعضهاعلى بعض الى تخوم الارض السفلي ولكل بيت من اهل السماء ومن اهل الارض من يعمره كما يعمر هذا البت. "

"الله تعالیٰ کے پندرہ گھروں میں ہے ہے ہیت الله پندرهواں گھر ہے۔ ان گھروں میں ہے سات آسان میں ہیں اور سات آخری زمین تک ہیں۔ ان سب سے اوپر بیت المعور ہے جوعش کے قریب ہے۔ ہر بیت الله کا ایک حرم ہے جس طرح ہے اس بیت الله کا حرم ہے۔ اگر ان میں ہے کوئی گھر مثال کے طور پر گر پڑے تو آخری زمین تک ایک دوسرے کے اوپر گرے گا بینی تمام گھر ایک دوسرے کے اوپر گھر کے لیے اہل ساوات اور اہل ارض سے پھے حضرات ایسے ہیں جوان کو آبادر کھتے ہیں جیس جوان کو آبادر کھتے ہیں جوان کو آبادر کھتے ہیں جیسا کہ اس بیت الله کو آبادر کھتے ہیں۔ "(تغیر درمنور جلد نبر اس مؤنبر ۱۲۸)

كعبة الله كي تغيير اورسيدنا آ دم علينا

حضرت عبید بن ابی زیاد رحمة الله علیه بیان فرمات بین که جب الله تعالی نے حضرت عبید بالله تعالی نے حضرت آدم علیه السلام کو جنت سے اتارا تو انہیں تھم دیا:

''اے آدم! میرے لیے زبین میں ایک گھر نغیبر کرومیرے اس گھر کی سیدھ میں جو آسان میں ہے جس میں تو بھی عبادت کرے اور تیری اولا دبھی جس طرح سے میرے فرشتے میرے عرش کے گردعبادت کرتے ہیں۔''

اس (کعبہ کے)مقام پر فرشتے بھی اڑے جنہوں نے اس مقام کو کھودا یہاں تک کہ ساتویں زمیں تک جا پہنچے پھر فرشتوں نے اس جگہ پر ایک چنان بھینک دی جو زمین کی سطح تک ظاہر ہوگئی۔''

ركن يماني برفرشتول كااجتماع

حضرت عبداللدبن عباس جائبا سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام

# فرشتوں کے مالات کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا الہ کا اللہ کا اللہ

رسول الله نظافیظ کی خدمت میں تشریف لائے۔ان پر ایک سبز رنگ کی گیڑی تھی جس پر غبار چڑھا ہوا تھا تو آی نظافیظ نے ان سے یو چھا:

> '' بیغبارکس چیز کا ہے؟'' جبرائیل ملینِلائے عرض کیا:

''میں کعبہ کی زیارت کو حاضر ہوا تھا تو فرشتوں نے رکن (یمانی) پررش کرر کھا تھا۔ بیغبار جوآپ دیکھ رہے ہیں بیان کے پرون سے اڑ کر بیٹھا ہے۔''

حضرت عثمان طالفظ معتان والتفظ معتان والتفظ معتان والتفظ معتان والتفظ معتان والتفظ معتان والتفط الماء ا

ام المونین سیرہ عائشہ ڈائن اسے روایت ہے کہ رسول اللہ منا ڈیا ہے ارشادفر مایا:
" مجھے اس ذات کی شم ہے جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے! فرشتے عثان
بن عفان بڑائن سے اس طرح سے حیا کرتے ہیں جس طرح وہ اللہ تعالیٰ اور
اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔"

# ملائكه كى لعنت كے سزاوار

حضرت واثله فل المنظر المنظر المنظر الله الله الله الله المنظرة المنظر الم

"جوآ دمی کوئی عیب دار چیز خربدار کو بتلائے بغیر فروخت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالی کی بیزار کی میں رہنا ہے اور فرشنے اس پر لعنت کرتے رہنے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی شے کا عیب بتلا دے۔''

(سنن ابن ملجهٔ حدیث نمبر۲۲۳۷) (مشکوة المصانع ٔ حدیث نمبر۲۸۷) ( کنزالعمال حدیث نمبر ۹۳۵۱) ۹۳۵۱)

﴿ حضرت الوبرايه الله عَلَيْ قُر مات بين كرسول الله مَنْ الله عَلَيْ ارشاد قر مايا: "ان الملائكة لتلعن احدكم اذا اشار الى اخيه بخديدة وان كان

اخاه لابيه وامه."

'' فرشتے تم مسلمانوں میں ہے اس آ دمی پرلعنت کرتے ہیں جوابیے بھائی پر ہتھیارسونے اگر چہوہ اس کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔''

(جَع الْجُوامِع صديث نمبر ١٩٩٥) (مند الفردول عديث نمبر ٢٦٥) (كنزالعمال عديث نمبر ١٢٥) (كنزالعمال عديث نمبر ١١٩ه) (سنن الكبرى بيبق علد نمبر ١٣٠٨) (عليد نعيم جلد نمبر ٢ صفحه نمبر ١٢٥) (اتحاف السادة جلد نمبر ٩ صفحه نمبر ١٨)

"جوكسى آدمى كواس كے نام كے علاوہ كسى اور نام سے مانام بگاڑ كر بلاتا ہے تو اس بر فرشتے لعنت كرتے ہيں۔"

(عمل اليوم والبله صفحه نمبر ۳۸۸) (كنزالعمال جلد نمبر الأصفحه نمبر ۱۳۵۲) (فيض القدري حديث نمبر ۸۲۲۷) (منن ويلمي حديث نمبر ۵۷۲۷)

© حضرت على المرتضى بن في فرات بين كدرسول الله من في المرتفر مايا:
"من افتى بغير علم لَغنّتهُ ملائكة السماء والارض-"
"جو آدى بغير علم كع جبالت پر اور اپن و هكوسلے سے فوئ و يتا ہے اس پر
آسان اور زبین كے فرشتے لعنت كرتے ہیں۔"

( كنزالعمال مديث نمبر ۲۹۰۱۸)

حضرت ابو بریره بن تراست روایت ہے که رسول الله من تراسی ارشاد فر مایا:
 اذاباتت المراة هاجرة فراش زوجها لعنتهاالملائكة حتى ترجع
 وفي لفظ حتى تصبح۔"

"جب کوئی عورت اپنے خاوند کابستر چھوڑ کرنافر مائی کرتے ہوئے الگ سوئی ہے تو فرشتے اس پرلعنت کرتے ہیں بہاں تک کہ وہ اس کے بستر پرلوٹ آئے۔" اور ایک روایت میں یوں ہے:" اس عورت پرضج تک فرشتے لعنت

فرشتوں کے مالات کے ما

رفیج ابخاری جلد نمبر کاصفحه نمبر ۳۹) (ایسی المسلم "کماب الزکاح" باب نمبر ۲۰ دریث نمبر ۱۱ استی ابخاری جلد نمبر ۱۵ دریث نمبر ۱۲ دری جلد نمبر ۲۰ صفحه نمبر ۱۵) (سنن بینی جلد نمبر ۲۰ صفحه نمبر ۱۵) (سنن بینی جلد نمبر ۲۰ صفحه نمبر ۲۹۷) (جمع الجوامع دریث نمبر ۱۳۳۲) صفحه نمبر ۲۹۲) (جمع الجوامع دریث نمبر ۱۳۳۲) (مفحه نمبر ۱۳۳۲) (تفییر این کمیز جلد نمبر ۱ صفحه نمبر ۱۳۳۲) (تفییر این کمیز جلد نمبر ۱ صفحه نمبر ۱۳۳۷) (تفییر این کمیز جلد نمبر ۱ صفحه نمبر ۱۳۳۲)

تعفرت ابو بكر رفي تنظرت وايت م كدرسول الله متالية الله تأليم في مايا:
"اذا شهر المسلم على اخيه سلاحا فلا تزال ملائكة الله تلعنه حتى يشيمه عنه."

( کنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۳۹۸۸۷) (جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر۲۰،۲۰،۲۰) (مجمع الزوا کهٔ جلد نمبر ک صفحه نمبر(۳۹۱)

'' جب کوئی مسلمان اینے مسلمان بھائی پر ہتھیار لہراتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پراس وقت تک لعنت کرتے رہنے ہیں جب تک کہ اس کو میان میں نہیں کر لیتا۔''

# نامكمل نمازمنه بردے مارنے والے فرشتے

حضرت عمرفاروق وللفظ قرمات بيل كدرسول الله مَنَافِيَم في ارشاد قرمايا: "مامن مُصَلِّ الإملك عن يمينه وملك ون يساره فان اتمها عرجا بها وان لم يتمها ضربا بها وجهد."

"برنماز پڑھنے والے کے داہنے ایک فرشتہ ہوتا ہے اور با کیں بھی۔ پس اگر نمازی این نماز کی این کو لے کر کے اوپر کو پرواز نمازی این نماز کی نماز کی نماز کی نماز کی نماز کو ناتمام ادا کرے تو فرشتے اس کو پرانے کر جاتے ہیں اور اگر نمازی نماز کو ناتمام ادا کرے تو فرشتے اس کو پرانے کیڑے میں لیبیٹ کراس کے منہ پر مارد ہے ہیں۔"

(ترغيب وترجيب جلد نمبرا صفحه نمبر ٣٣٨) (ديلي عديث نمبر ١٠٩١) (زبرالفردوس جلد نمبر ٢٠٠٠)

نمبر ۱۷) (فیض القدیرُ حدیث نمبرا۱۱۸)

#### قرآن مجيداورملائكه

"من ختم القرآن اول النهار صلت علیه الملائکة حتی یمسی ومن ختمه اخر النهارصلت علیه الملائکة حتی یصبح-"

"جوخص قرآن کریم کوشروع دن کے وقت ختم کرتا ہے اس کے لیے فرشتے شام تک رحمت اور مغفرت کی دعا کیں کرتے ہیں اور جوآخر دن ہیں ختم کرتا ہے اس کے لیے فرشتے صبح ہونے تک رحمت ومغفرت کی دعا کیں کرتے ہیں اور جوآخر دن ہیں کرتے ہیں ایک رحمت ومغفرت کی دعا کیں کرتے ہیں ایک کی دعا کیں کرتے ہیں ہیں ۔"

( كنزالتمال ٔ حدیث نبر ۲۳۱۹) (شرح منادی ٔ جلدنمبر ۲ مفحه نمبر۱۲۳) (حلیه ابونعیم ٔ جلدنمبر ۵ صفحه نمبر۲۷) (انتحاف السادة ٔ جلدنمبر۳ صفح نمبر۲۹)

المن حضرت ابوسعيد خدرى وللفرات بين كدرسول الله منافية ألم في ارشادفر مايا: "من قر االقر آن ثم مات قبل ان يستظهره اتاه ملك فعلمه في قبره فلقي الله تعالى وقد استظهره "

"جس نے قرآن پاک پڑھا اور حفظ کرنے سے پہلے حفظ کے ارادہ سے یا
دوران حفظ کمل حفظ کرنے سے پہلے موت آگئ تواس کے پاس ایک فرشتہ
آگ گا جو اسے اس کی قبر میں قرآن پاک کو حفظ کرادے گا۔ پھر وہ متعلم
اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ وہ قرآن پاک مکمل طور پر
حفظ کر چکا ہوگا۔"

( كنزالعمال ٔ مديث نمبر ٢٣٣٩)

ت حصرت الس المنزوية مروايت م كدرسول الله مَا لَيْنَ مِن ارشاد فرمايا:

"البيت اذا قرى فيه القرآن حضرته الملائكة وتنكبت عنه الشياطين واتسع على اهله و كثر خيره وقل شره وان البيت اذا لم بقرا فيه القرآن حضرته الشياطين وتنكبت عنه الملائكة وضاق على اهله وقل خيره و كثر شره."

"جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں فرشتے آتے اور شیاطین دور ہوجاتے ہیں۔ یہ گھر اہل خانہ افراد کے لیے کشادہ ہوجاتا ہے اور اس میں بھلائی کی بہتات اور شرکی قلت ہوجاتی ہے۔ گرجس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی اس میں شیاطین جمع ہوجاتے ہیں فرشتے نکل پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی اس میں شیاطین جمع ہوجاتے ہیں فرشتے نکل جاتے ہیں اور وہ اپنے باسیوں پر تنگ ہوجاتا ہے۔ خیر کم اور شربہت بردھ جاتا ہے۔ ن

(كتاب الصلوّة 'ازمحمه بن نفر) (كنزالعمالُ جلدنمبرا صفحهٔ نمبر۴۴۵) (احیاءعلوم الدین جلدنمبر۴۴ صفحه : نمبر۴۲۷) (مجمع الجوامع ٔ حدیث نمبر۱۰۳۲)

"سورہ بقرہ قرآن باک میں برا اور اعلیٰ مقام رکھتی ہے۔ اس کی ہرآیت اتر نے کے وقت اس فرشنے نازل ہوتے ہتھے۔"

ا (مندامام احدُ جلدنمبر۵ صفحه نمبر۲۱) (مجمع الزوائدُ جلدنمبر۴ صفحه نمبر۱۳۱) ( کنزالعمالُ عدیث نمبر ۲۵۴۸) (جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر۱۳۱۱) (ترغیب وتر مهیب ٔ جلد نمبر۴ صفحه نمبر۳۹۹) (تفییر ابن کنیژ جلدنمبر۱ صفح نمبر۲۰)

حضرت ابن عمر المن المراق المن على الله من الله من الله من الله على الله من المن الله من الله

فرشتوں کے حالات کے حا

"سورة انعام ایک ہی مرتبہ کمل طور پر نازل ہوئی۔اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہتے جواس کے نزول کی خوشی میں زور زور سے تنبیج اور تخمید ادا کررہے شخصے"

(تفییرورمنثورٔ جلدنمبر۳ صفحهٔ نمبر۳) (مجمع الزوائدُ جلدنمبر کاصفحهٔ نمبر۱۹) (مجم صفیرطلطمر انی ٔ جلدنمبر۱ ٔ صفحهٔ نمبر۸۱) (۱ مالی انتجر کی جلدنمبر۱ صفحهٔ نمبر۱۳) (حلیه ابونعیم جلدنمبر۳ صفحهٔ نمبر۲۳)

'' اس سورت کے ساتھ استے فرشتے نازل ہوئے ہیں جنہوں نے آسان تک کا کنارہ مجرد کھا ہے۔''

(مىتدرك للحاكم جلد نمبر ۴ صفح نمبر ۱۳۵۵) (تفيير درمنتور ٔ جلد نمبر ۳ صفحه نمبر ۴) (كنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۲۵۸) (تفييرابن کثير ٔ جلد نمبر ۳ صفح نمبر ۲۳۳)

ک حضرت ابن عمر بُنْ جُناسے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیْم نے ارشادفر مایا:

"اذاختم العبدالقر آن صلی علیه عند ختمه ستون الف ملك "

" جب بندہ قرآن مجید ختم کرتا ہے تو بوقت اختام اس کے لیے ستر ہزار
فرشتے رحمت ومغفرت کی دعا کیں کرتے ہیں۔"

(كنزالعمالُ جلد نمبر الصفحه نمبر ۱۵) (جامع الشملُ جلد نمبر الصفحه نمبر ۱۲۵) (جمع الجوامع صديث نمبر ۱۲۸۱) (الفوائد المجموعه صفحه نمبر ۱۳۸۹) (الفوائد المجموعه صفحه نمبر ۱۳۸۹) (الفوائد المجموعه صفحه نمبر ۱۳۸۹) (الفوائد المجموعه صفحه نمبر ۱۳۸۸)

فرشتول كوامورالبي كاعلم

حضرت عبرالله بن عباس تُنْ أَمْ أَمْ الله عَلَى كرسول الله مَنْ الله عَلَيْمَ فَيْ ارشاد فرمايا
"اذاقضى ربنا امرًا سبح حملة العرش ثم سبح اهل السماء الذين
يلونهم حتى يبلغ التسبيح اهل هذه السماء الذنيا ثم قال الذين
يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخرونهم ماذا

قال فيستخبر بعض اهل السموات بعضا حتى يبلغ الخبرهذه السماء الدنيا فيخطف الجن السمع فيقذفون الى اوليائهم ويرمون فما جاؤوابه على وجهه فهو حق ولكنهم يقذفون فيه فيزيدون."

"جب ہمارا پروردگارکی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو عرش بردار فرشتے اللہ تعالیٰ کی تیج بیان کرتے ہیں بو اللہ تعالیٰ کی تیج بیان کرتے ہیں بو اللہ تعالیٰ کی تیج بیان کرتے ہیں بہاں تک کداس آسان دنیا تک تیج آن پہنچی ہے ان کے قریب ہوتے ہیں یہاں تک کداس آسان دنیا تک تیجی آن پہنچی ہے اور یہ بھی تیج عرض کرتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جوعش بردار فرشتوں کے قریب ہوتے ہیں ان عرش برداروں سے کہتے ہیں: "آپ کے پروردگار نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟" تو وہ انہیں بتلاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوتا ہے۔ پھرای طرح ہرآسان والے دوسرے والوں سے معلوم کر لیتے ہیں ہوتا ہے۔ پھرای طرح ہرآسان والے دوسرے والوں سے معلوم کر لیتے ہیں امور کہ ہرآسان تا کہ آپنچی ہے۔ پھر جنات بعض امور کہ الیتے ہیں اور جلدی سے اپنے دوستوں کو بتادیتے ہیں ہیں جو بات وہ پوری کی الیتے ہیں اور جلدی سے اپنے دوستوں کو بتادیتے ہیں ہیں جو بات وہ پوری کی الی کر سے ہیں تو حق ہوتی ہے لیکن وہ اس ہیں جموث ملاتے اور اضافے کر دیتے ہیں۔"

(مىندامام احمرُ حديث نمبر ٢١٨)

نزول وحی

حضرت الوبريه تلافزت وايت م كررول الله منافز من المعان الله منافز مايا:
"اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكة باجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسلة على صفوان فاذا فزع عن قلوبهم قالوا ما ذاقال ربكم قالواللذي قال الحق وهوالعلى الكبير فيستمعها مسترقوالسمع."

"جب الله تعالیٰ آسان میں کسی کام کا فیصلہ فرما تا ہے تو فرشتے الله تعالیٰ کے عکم کے احترام میں عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے پرمارتے ہیں گویا کہ یہ وہی خداوندی زنجیر کی آواز کی طرح ہے جب وہ کسی چینے پھر پر ہلائی جاتی ہو یا ماری جاتی ہو۔ پس جب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے فرشتے اس فرشتہ سے پوچھتے ہیں جس پر الله تعالیٰ نے وحی نازل کی ہوتی ہے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ تو وہ بتا تا ہے:"جو پچھ فرمایا حق فرمایا۔ وہ بہت ہی بلا ہے۔" تواس وحی کو باتیں چرائے والے بہت ہی بلا ہے۔" تواس وحی کو باتیں چرائے والے جنات س لیتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت سے جھوٹوں کی آمیزش کرکے جنات س لیتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت سے جھوٹوں کی آمیزش کرکے اینے دوستوں اور سرکر دہ شرارتوں کو بتلاتے ہیں۔"

(فتح البارئ جلد نمبر ۸ صفحه نمبر ۱۳۸۰) (السنن الزندئ حدیث نمبر ۳۲۳۳) (این ابخارئ جلد نمبر ۴ سفیه نمبر ۱۰۰۰) (سنن ابن ماجهٔ حدیث نمبر ۱۹۳۰) (مشکوهٔ المصابح عدیث نمبر ۱۹۳۰) (جمح الجوامع و دیث نمبر ۱۹۳۱) (مشکوهٔ المصابح حدیث نمبر ۱۳۵۹) (تفییر درمنتور حدیث نمبر ۱۳۲۱) (تفییر درمنتور حدیث نمبر ۲۳۲) (تفییر قرطبی جلدنمبر ۱۳۱۷) (مندحیدی حدیث نمبر ۱۳۳۱) (تفییر قرطبی جلدنمبر ۱۳۱۷) (تفییر قرطبی جلدنمبر ۱۳۱۷) (تفییر این کثیر جلدنمبر ۱۳۱۷) (تفییر این کثیر جلدنمبر ۱۳۷۷) (تفییر قرطبی جلدنمبر ۱۳۷۷) (تفییر این کثیر جلدنمبر ۱۳۵۷)

### نیک و بدروح سے فرشتوں کاعمل

حضرت الوہريه بن الله علی طیب ریحها و تقول اهل السماء روح طیبة جاء ت من قبل الارض صلی الله علیك و علی جسد كنت تعمرینه فینطلق به الی ربه ثم یقول انطلقوا به الی آخر الاجل وان الكافراذ اخرجت روحه فلكر من نتنها و تقول اهل السماء روح خبیئة جاء ت من قبل الارض فیقال انطلقوابه الی آخرالاجل۔"
قبل الارض فیقال انطلقوابه الی آخرالاجل۔"

لے کراوپر چلے جاتے ہیں اور اس کی پاکیزہ خوشبوکا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اہل ساوات کہتے ہیں: '' کتنی پاکیزہ روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جھ پر رحمت فرمائے معفرت کرے اور اس جم پر بھی جے تونے آباد کیا۔'' پھر اس کورب کریم کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: '' اسے اس کی آخری اجل (قیامت) کی طرف لے جاؤ (لیعنی قیامت تک لے اس کی آخری اجل (قیامت) کی طرف لے جاؤ (لیعنی قیامت تک کے لیے اس کے بڑے انعام کو موفر کردو)۔'' جب کافر کی روح تکلی ہے تو اس کی بدیوکا تذکرہ کیا جاتا ہے اور اہل آسان کہتے ہیں:'' یہ خبیث روح ہے جوزمین کی طرف سے آئی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے:''اس کو اس کی آخری اجل رقیامت) تک لے چلو۔ اس کو جرموں کی بڑی سزا قیامت کے دن سے دیں گے۔''

(جمع الجوامع حديث نمبر ۵۰۵) (انتحافات السدية صفحه نمبر۱۰۴) (كنزالعمال حديث نمبر ۱۵۲۸) الصح المسلم كتاب الجنة حديث نمبر۲۸۷) (انتحاف السادة طدنمبر ۱۰ صفحه نمبر۲۰۴) (تفسيرابن کثير حديث نمبر ۲۸۸) (مشكوة المصابح حديث نمبر ۱۸۲۸)

# نوجوان عبادت كزار كيمتعلق الله كافرشتول كے سامنے اظہار فخر

"ممام مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ نعالی کا محبوب وہ کم عمر نوجوان ہے جس کی شکل و شاہبت بھی خوبصورت ہواور اس نے اپنا شاب اور جمال اللہ نعالی کی شکل و شاہبت بھی خوبصورت ہواور اس نے اپنا شاب اور جمال اللہ نعالی کی فرمانبرداری میں مصروف کررکھا ہو۔ یہی وہ جوان ہے جس کے متعلق اللہ نعالی اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور

فرما تاہے:

(ابن عساكرُ جلد نمبرٌم صفحه نمبر۴۳۹) (جمع الجوامع ُ عدیث نمبر۱۰۸) (كنزالعمالُ عدیث نمبر ۱۹۰۳ (انتحافات السدیه صفح نمبر۱۵۹)

'' پیرانندہ ہے!''

اذان وتلاوت يرفرشتول كأعمل

() حضرت عبدالله بمن عمر بن بخاست روایت ہے کہ رسول الله من الله الافان۔ "

"ان اهل السماء لایسمعون من اهل الارض الا الافان۔ "

"ان اهل السماء لایسمعون من اهل الارض الا الافان۔ "

"امان والے زمین والوں کی کوئی بات نہیں سنتے صرف اذان سنتے ہیں۔ الماوت والے گھر ساتوں آسان والوں کومنور نظر آئے ہیں"

"لماوت والے گھر ساتوں آسان والوں کومنور نظر آئے ہیں"

(کتاب الافان از ابوائی ) (مندابن عمر صفحہ نمبر ۲۲) (جمع الجوامع صدیث نمبر ۲۳۹) (کنز العمال حدیث نمبر ۲۳۹) (المطالب العالیہ صفحہ نمبر ۲۳۵) (الفعفاء والجم وظین المحدیث نمبر ۲۳۵)

(rai

حضرت ابوہریہ اور حضرت ابوالدرداء بی بینا سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیظ 
 صفرت ابوہریا اور حضرت ابوالدرداء بی بینا سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیظ 
 صفرت ابوہر مایا:

جلدنمبرا صفح نمبر۱۳) (مند دیلی ٔ حدیث نمبر۸۸۲) (تذکرة الموضوعات ٔ از ابن تبیر انی ٔ حدیث نمبر

"ان بيوتات المومنين لمصابيح الى العرش يعرفها مقربو السموات يقولون هذا النور من بيوتات المومنين التي يتلى فيها القرآن.\_"

" بیشک مومنوں کے گھر عرش تک روش ہیں۔ ان گھروں کو ساتوں آسانوں کے کے مقرب اولوالعزم فرشتے پہنچائے ہیں اور بید کہتے ہیں: " بیدنور مومنوں کے ان گھروں سے آرہا ہے جن ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ " (نوادرالاصول ازامام تریزی) ( کنزالعمال جلد تمبرا صفی تمبر ۵۵) ( جمتے الجوامی حدیث نبر ۱۳۳۵)

صحرت عائشہ صدیقہ بڑا تھا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی تی ارشاد فرمایا:

"البيت الذي يقرآ فيه القرآن يترا يا لاهل السماء كما تترا يا النجوم لاهل الارض\_"

" وہ گھر جس میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے آسمان والوں کو ایبا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والول کوستارے دکھائی دیتے ہیں۔" (شعب الایمان جلد نمبر ۲ صفحہ نمبر ۱۳۲۹) (آلجامع الصغیرُ حدیث نمبر ۳۲۲۳) (مصنف عبدالرزاق جلد نمبر ۳) (جمع الجوامع ، حدیث نمبر ۱۰۳۲۵) ( گنزالعمال حدیث نمبر ۵۹۹۹)

حديث اختضام ملااعلي

حضرت المن عباس الله فرمات بين كرسول الله مَنْ الله الله المحمد "اتانى الليلة ربى تبارك و تعالى فى احسن صورة فقال يامحمد هل تدرى فيم يختصم الملاالاعلى قلت لا فوضع يده بين كتفى حتى وجدت بردها فى ثديبى فعلمت مافى السموات ومافى الارض فقال يامحمد هل تدزى فيم يختصم الملاالاعلى قلت نعم فى الكفارات والدرجات والكفارات المكث فى المساجد بعد الصلوات والمثنى على الاقدام الى الجماعات واسباع بعد الصلوات والمثنى على الاقدام الى الجماعات واسباع الوضوء فى المكاره والدرجات افشاء السلام واطعام الطعام والصلاة باليل والناس نيام"

"آئ رات خواب میں میں نے اللہ تعالی کوخوبصورت ترین صورت میں دیکھا۔اللہ تعالی نے بچ چھا: "اے جھڑا کیا آپ جانے ہیں کہ مقرب فرشتے کر بات میں بحث کررہے ہیں؟" میں نے عرض کیا: "دنہیں!" تواللہ تعالی نے اپنا دست مبارک میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا جس کی شنڈک میں نے اپنا دست مبارک میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا جس کی شنڈک میں نے اپنا دست مبارک میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا جس کی شنڈک میں نے اپنا دست مبارک میرے دونوں کی اور جو کچھ آسانوں اور زمین میں تھا مجھے اس کاعلم ہوگیا۔ پھر پوچھا: "اے جھڑا کیا آپ جانتے ہیں کہ مقرب فرشتے کس کاعلم ہوگیا۔ پھر پوچھا: "اے جھڑا کیا آپ جانتے ہیں کہ مقرب فرشتے کس

بارے میں بحث کردہے ہیں؟ "میں نے عرض کیا:" جی ہاں! کفارات اور درجات کے بارے میں۔ کفارات ریہ ہیں کہ نمازوں کے بعد مساجد میں کفہرے رہنا 'جماعت کی طرف قد موں سے چلنااور وضو کرتے وقت یانی کو مبالغہ کے ساتھ ان اعضآء کا دھونا جو وضو میں فرض اور سنت ہیں۔ درجات یہ ہیں کہ سلام کو پھیلانا 'کھانا کھلانا اور رات کو تہجد کی نماز ادا کرنا جب کہ لوگ محو نییند ہوں۔'

(اختیارالاولی فی شرح حدیث اختصام ملاء اعلیٰ اذابن رجب صبلی) (کنزالعمالُ حدیث نمبر ۱۴۳۳) (سند عبدالرزاق) (جامع ترندی کتاب النفیر ٔ حدیث نمبر ۳۲۳۳) (انتحاف السادة المتقین 'صفی نمبر ۱۴۳۳) (بخ الجوامع ٔ حدیث نمبر ۳۲۰) (مفکلوة المصانع 'صفی نمبر ۱۴۰۰)

### يدينه طيبه كحافظ فرشت

حضرت تميم دارى بناتن سے روايت ہے كه رسول الله من الله عليه ملك شاهر سيفه "ان طيبة المدينة وما بيت من ابياتها الا عليه ملك شاهر سيفه لايد خلها الدجال ابداً"

" مدینه طیبہ کی شان بہ ہے کہ اس کے گھروں میں کوئی گھر ایسانہیں ہے جس پر
کوئی فرشتہ اپنی تکوارنہ اہرار ہا ہو۔ مدینہ میں دجال بھی بھی داخل نہ ہوسکے گا۔"
( کنر العمال مدیث نمبر ۳۲۸ ۹۳۳) ( جمع الزوائد ٔ جلد نمبر ۳ صفحہ نمبر ۹ ۳۰۱) (طبرانی کبیر' جلد نمبر ۲ صفحہ نمبر ۳ سفہ نمبر ۳ سف

#### میت کے حق آمین کہنے والے ملا تکہ

حضرت امسلمہ نظاف سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالَیْنَا نے ارشادفر مایا:
''اذاحضرتم المیت فقولوا خیرافان الملائکة یومنون علی ماتقولون۔''
ماتقولون۔''
''جبتم میت کے یاس آؤ تو اس کے تن میں تعریف کرو کیونکہ تم جو پھے کہتے

ہوفر شنے اس برآمین کہتے ہیں۔"

(مىندامام احمرُ جلد نمبر ۱۱ معنی نمبر ۲۹۱) (سنن بین تا جلد نمبر ۳۸ معنی نمبر ۳۸ ۱۳۸) (ترغیب وتر هیب جلد نمبر ۴ معنی نمبر ۳۵ الطب النوی صفی نمبر ۱۳۵۵) (امالی النجری جلد نمبر ۱۳۵۲) (سنن الی داوُدُ حدیث نمبر ۳۱۱) (۱۲۵۲) (سنن الی داوُدُ حدیث نمبر ۳۱۱۵) (متهیدُ جلد نمبر ۳۸۱) صفی نمبر ۱۸۱)

### مرغ كافرشت كود يكهنا

حضرت الوجريه والتنوز مات بي كدرسول الله من الشارة المنادفر مايا: الذاسمعتم صياح الديكة فاسألو الله من فضله فانها رأت ملكا واذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوابالله من الشيطان فانها رأت شيطانًا."

"جب تم مرغ کی اوان سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کرو کیونکہ بیہ اس وقت فرشتے کو دیکھا ہے اور جب گدھے کی ریک سنو تو اللہ تعالیٰ کی شیطان سے بناہ مانگو کیونکہ وہ شیطان کود کھے کررنگا ہے۔"

شیطان سے پناہ مانگو کیونکہ وہ شیطان کود کھے کررنگا ہے۔''
(افتی ابخاری جلد نمبر ۴ صفحہ نمبر ۱۵۵) (افتیح المسلم 'کاب الذکر والدعا باب نمبر ۴ حدیث نمبر ۱۸) (سنن ابی واؤ ڈکتاب الاوب باب نمبر ۱۵) (سنن ترزی حدیث نمبر ۱۳۵۹) (مندامام احم جلد نمبر ۴ مان ابی واؤ ڈکتاب الاوب باب نمبر ۱۵) (سنن ترزی حدیث نمبر ۱۲۲۱) (منتلوق المصابح حدیث نمبر ۲۰ صفحہ نمبر ۲۲۱) (منتلوق المصابح حدیث نمبر ۱۲۲۹) (الا ذکارالنود به صفحہ نمبر ۲۲۲) (الامرارالمرفوعه حدیث نمبر ۱۳۳۱) (کشف الحفاء جلد نمبر ۱۴ مفرد حدیث نمبر ۱۳۳۹) (تفییر ابن کیر جلد نمبر ۴ مسفحہ نمبر ۲۲۳۳) (الا دیب المفرد حدیث نمبر ۱۲۳۳)

نماز سے فراغت کے بعد اپنے مقام نماز پر بیٹھنے والے نمازی کے لیے "ملائکہ کی دعائے مغفرت

حضرت على بن النظ فرمات بي كدرسول الله من الله على المادفر مايا:

"اذاصلى الرجل المسلم ثم جلس بعد الصلاة صلت عليه الملائكة مادام في مصلاه وصلاتهم عليه اللهم اغفرله اللهم

ارحمهـ'

"جب کوئی انسان نمازے فارغ ہوکر اس جگہ بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس جگہ پیٹھارہتا ہے۔ فرشتوں کی دعارہے:
" پر بیٹھارہتا ہے۔ فرشتوں کی دعارہ ہے:

" اللهم اغفرله اللهم ارحمه::

''اے اللہ!اس کی مغفرت فرما۔اے اللہ!اس پر رحمت نازل فرما۔'' (شعب الایمان ازامام بیبیق) (جمع الجوامع عدیث نمبر ۲۰۴۷) ( کنز العمال عدیث نمبر ۱۹۰۷)

### انضل ملائكه كاانتخاب

حضرت ابن عباس بُنْ بَنَا سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَّ اللهِ عَلَى ارشاد فرمایا:
"اصطفو اولیتقدم کم فی الصلاة افضلکم فان الله یصطفی من المالائکة ومن الناس۔"

'' اپنی پیشوائی کے لیے (اجھے امام کا) انتخاب کرو۔ جاہیے کہ نماز میں تمہارا امام افضل آ دمی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں اور بندوں سے اجھے حضرات کا انتخاب فرما تا ہے۔''

( مجمع الزوائد ٔ جلد نمبر ۲ صفحه نمبر ۲۰۵۲) ( كنز العمال طديت نمبر ۲۰۵۲۷)

# روزہ دارے سامنے کھانا کھانے پرروزہ دار کے لیے ملائکہ کی وعا

حضرت ام عماره بنت كعب فل أنه است روايت م كه رسول الله من الشاه مراد الله من المادة مايا:
"ان الصائم اذا اكل عنده لم تزل تصلى عليه الملائكة حتى يفوغ من طعامه."

"جب روزہ دار کے پاس کوئی کھانا کھاتا ہے تو روزہ دار کے لیے اس وقت تک فرشنے رحمت اور مغفرت کی دعا کیں کرتے ہیں جب تک کہ اس کے پاس کھایا جاتا ہے۔"

فرشتوں کے حالات کی اللہ میں میں میں میں میں میں

(منادی جلد نمبرا صفح نمبر ۱۳۵۹) (مندامام احمر ٔ جلد نمبر ۱ صفحه نمبر ۱۳۵۵) (سنن داری جلد نمبر ۲ صفحه نمبر ۱۵ النه جلد نمبر ۲ النه جلد نمبر ۱۵ النه مند نمبر ۱۵ النه نمبر ۱۵ النه نمبر ۱۸ النه نمبر ۱۵ النه نمبر ۱۸ النه نمبر ۱۸ النه نمبر ۱۸ النه نمبر ۱۵ النه نمبر ۱۸ النه نمبر ۱۳۵۷ النه نمبر ۱۸ النه نمبر

# جعه کے دن فرشتوں کاعمل

حضرت الومريه التخطيرة على كرسول اكرم الليظ في ارشادفر مايا: "اذاكان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس على قدر منازلهم الاول فالإول فاذا جلس

الامام طوو االصحف وَجَاؤُوا يستمعون الذكرـ"

"جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو ہر مسجد کے ہر دروازہ پر فرشتے آتے ہیں جو لوگوں کے ثواب ان کے سفر کے حساب سے لکھتے ہیں۔جو پہلے آتا ہے اس کا ثواب زیادہ لکھتے ہیں اور جو اس کے بعدلیکن باقیوں سے پہلے آنے والا ہے تواس کا ثواب زیادہ لکھتے ہیں اور جو اس کے بعدلیکن باقیوں سے پہلے آنے والا ہے تواس کا ثواب لکھتے ہیں۔ پس جب امام (منبر پر) بیٹھ جائے تو وہ ان روان کو لیب لیتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں۔"

(جامع العفيرُ حديث نبر ١٩٠٨) (التي البخارى جلد نبر ١٠ صفى نبر ١١١١) (التي السلم "كآب الجمعة باب نبر ١١ مديث نبر ١٠ مديث المديث المديث المديث نبر ١٠ مديث نبر ١٠ مديث نبر ١٠ مديث نبر ١٠ م

(بیرتواب لکھنے والے فرشنے کراما کاتبین فرشتوں کے علاوہ ہیں جو یہی ممل اپنے پاک موجود اوراق میں تحریم کرنے ہیں گیا ہے۔ پاک موجود اوراق میں تحریر کرتے ہیں لیکن جب امام خطبہ دیتے کے لیے منبر پر بیٹھتا ہے۔ او پھر بیکی کی آمد کا تواب نہیں لکھنے بلکہ خطبہ سننے میں لگ خاتے نہیں لیکن کراما کاتبین

ا پنے متعلقہ حضرات کے اعمال ان کے اعمالناموں میں لکھتے رہتے ہیں۔ فیض القدریشرح جامع صغیر مناوی ٔ جلد نمبرا 'صفحہ نمبر ۳۲۲)

على المنظمة فرمات على المنظمة فرمات بين كررسول الله من في ارشاد فرمايا:

المنظمة في المنظمة فرمات بين كررسول الله من في المنظمة في المنظمة

"اذاكان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها الى الاسواق فيرمون الناس بالربائث ويتبطونهم عن الجمعة وتغدوالملائكة فتجلس على ابواب المسجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخوج الامام-"

'' جب جمعہ کا دن آتا ہے تو شیاطین صح صح اپنے اپنے جھنڈے لے کر بازاروں میں نکل آتے ہیں' لوگوں کے سامنے ضروریات وغیرہ کی رکاوٹیں کھڑی کردیتے ہیں اور نماز جمعہ سے ردکتے ہیں۔ ای طرح فرشتے بھی صح صح مجد کے دروازوں پر آ بیٹھتے ہیں اور اول وقت میں آنے والے کے لؤاب کوبھی لکھتے ہیں اور دوسرے وقت میں آنے والے کے لؤاب کوبھی لکھتے ہیں اور دوسرے وقت میں آنے والے کے ٹواب کوبھی لکھتے ہیں۔ اس طرح آنے والوں کے ثواب لکھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ امام خطبہ کے لیے نکلے اور منبر پر ہیڑھ جائے تو یہ ثواب لکھنا روک دیتے ہیں اور امام کا خطبہ سننا شروع کردیتے ہیں۔

(فتح البارئ جلد نمبر ۱۲ معنی نمبر ۱۳۱۹) (سنن ابی داؤد کتاب الجمعهٔ باب نمبر ۱۴ مدیث نمبر ۱۰۱۸) (منن بیبتی و دیث نمبر ۱۲۰۰۳) (جامع صغیر جلد نمبر ۱۰۲۷) (بیمع الجوامع صغیر جلد نمبر ۱۰۲۷) (بیمع الجوامع صغیر جلد نمبر ۱۳۸۸) (بیمع الجوامع مدیث نمبر ۱۲۱۸۸) (میمن نمبر ۱۲۱۲۸)

"اذاكان يوم الجمعة دفعت الراية الى الملائكة الى كل مسجد يجمع فيه فيحضر جبريل المشجد الحرام ومعه ملائكة مع كل ملك منهم كتاب وجوههم كالقمر ليلة البدر معهم قراطيس فضة

واقلام ذهب يكتبون الناس على مراتبهم فمن جاء قبل خروج الامام كتب: شهد الامام كتب من السابقين ومن جاء بعد خروج الامام كتب: شهد الخطبة ومن جاء بعد كتب: شهدالجمعة فاذا سلم الامام تصفح الملك وجوه القوم فاذا فقد الرجل ممن كان يكتبه فيما خلا من السابقين لاندرى ماخلفه اللهم ان كان مريضا فاشفه وان كان غائبا فاحسن صحابته وان كان قبضته فارحمه ويومن الذين معه عائبا فاحسن صحابته وان كان قبضته فارحمه ويومن الذين معه

" جب جمعہ کادن ہوتا ہے تو ہر جامع مسجد کے لیے فرشتوں کو ایک ایک جهنداوے دیا جاتا ہے۔ حضرت جرائیل ماینی مسجد حرام (خانہ کعبہ) میں تشریف لاتے ہیں اور ان کے ساتھ بہت سے فرشتے ہوتے ہیں۔ ہرایک فرشتہ کے ساتھ ایک کتاب ہوتی ہے ان کے چہرے چودھویں رات کے جاند جیسے ہوتے ہیں ان کے پاس مذکورہ کتاب کے جاندی کے اوراق اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کے اجروثواب کوان کے مراتب کے اعتبارے لکھتے ہیں۔ پس جوامام کے منبر پر آنے سے پہلے معجد میں آگیا تواسے سابقین میں درج کرتے ہیں اور جوامام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد آیا ، ال کے کیے لکھا جاتا ہے کہ ریہ خطبہ کے وقت شریک ہوا۔ جو خطبہ کے بعد آیا اسے لکھاجاتا ہے کہ بینماز جمعہ میں شریک ہوا۔ پھر جب امام سلام پھیرلیتا ہے تو ایک فرشتہ حاضری کا پیند لگانے کے لیے قوم کے چیروں کوغور سے دیکھا ہے تو اگر کسی آ دمی کوموجود جیس یا تا توان لوگوں میں سے جن کواس نے لکھا ہوتا ہے تو کہتا ہے: ''ہم نہیں جانتے کہ وہ کیوں چلا گیا۔''سوائے سابقین کے کہ فرشنہ ان کے بارے میں چھیں کہتا اور بیددعا کرتا ہے: '' اے اللہ! بیہ مریض ہو گیا ہے تو اسے شفاعطا فرما دے اور اگر میہ چلا گیا ہے تو اس کی مجلس

فرشتون كى خالات المنظمة المنظم

بہتر فرمادے اور اگراس کوموت آئے تواس پر رحمت فرمانا۔'' جوفر شنے اس فرشنے کے ماتحت ہوتے ہیں وہ اس کی دعا پرآمین کہتے ہیں۔''

(كمّاب الثواب از ابوالشيخ) (كنز العمال حديث نمبر ٢٣٣٨، جلد نمبر ٨ صفحه نمبر ٣٧٨)

حضرت الوالدرداء التنافر ما المحمعة فانه يوم مشهود تشهده "اكثروا من الصلاة على يوم الجمعة فانه يوم مشهود تشهده الملائكة وان احدالن يصلى على الا عرضت على صلاته حين فرغ منها قيل وبعد الموت قال وبعد الموت ان الله حرم على

الارض ان تاكل اجساد الانبياء-"

'' جمعہ کے دن جھ پر کثرت سے درود پڑھا کرد کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی ایک بھی جھ پر درود نہیں بھیجنا گر جب اس سے فارغ ہوتا ہے تواس کا درود جھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔''عرض کیا گیا:'' آپ کی وفات کے بعد بھی ہمارا درود آپ کو پہنچایا جائے گا۔؟''ارشاد فرمایا:'' ہاں! موت کے بعد بھی کیونکہ اللہ عزوجل نے زمین پر گا۔؟''ارشاد فرمایا:'' ہاں! موت کے بعد بھی کیونکہ اللہ عزوجل نے زمین پر

حرام کرویا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے اجسام کو کھائے۔'' (فیض القدیرِ جلد نمبر ۲ صغی نمبر ۸۷) (سنن ابی واؤڈ جلد نمبر ا صغی نمبر ۱۵ اور ۲۱۳) (سنن نسائی ٔ جلد نمبر ا صغی نمبر ۱۵ اسنن داری صغی نمبر ۱۹۵) (مشدرک امام حاکم ٔ جلد نمبر ا صفی نمبر ۲۷۸) (سنن بیبی 'جلد نمبر ۳ صغی نمبر ۲۳۸) (نیل الاوطار ٔ جلد نمبر ۳ صغی نمبر ۲۱ اور ۲۱۱) (تفییر این کثیر ٔ جلد نمبر ۳ صغی نمبر ۵۱۷)

(اس مدیث ہے آپ ملائظ کی حیات بعد الوقات ٹابت ہوتی ہے کیونکہ حضور طائظ کی زندگی تک تو درود شریف کے تینے کا حضرات صحابہ کو یقین تفالیکن آپ کی وفات کے بعد تر دلاتھا تو آپ ملائظ نے جواب میں اس شبہ کا دفعیہ فرمادیا کہ حضرات انبیائے کرام بیٹھا پی وفات کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں اور ان کے اجسام قبر میں محفوظ رہتے ہیں۔)

# فرشتوں کے مالات کے ما

# عيدالفطر كے موقع برفرشتوں كاعمل

حضرت اول انساری فی افغات الملائکة فی افواه الطرق فنادوا "اذاکان یوم الفطر وقفت الملائکة فی افواه الطرق فنادوا یامعشر المسلمین اغدوا الی رب کریم یمن بالخیر ویثیب علیه الجزیل امرتم بقیام اللیل فقمتم وامرتم بصیام النهار فصمتم واطعتم ربکم فاقبضوا جوائز کم فاذا صلواالعید نادی مناد من السماء ان ارجعوا الی منازلکم راشدین فقد غفرلکم ذنوبکم ویسمی ذلك الیوم فی السماء یوم الجوائز۔"

"جب عيرالفطر كادن بوتا ہے تو فرشة شروع راستوں ميں كھڑ ہے ہوكر كے نكاؤ وہ ندا كرتے ہيں: "اے مسلمانو! اپنے رب كريم كى طرف جلدى سے نكاؤ وہ بہترين احسان كرنے والا ہے اور بہت بڑا اجر عطا كرنے والا ہے - تہہيں دن كوروزہ ركھنے كا حكم ديا گيا تو تم نے روزہ ركھا' تم اپنے رب كى اطاعت كے انعامات وصول كرو' توجب وہ عيركى نماز اوكر ليتے ہيں تو آسان سے ايک نما كرنے والا ندا كرتا ہے: "اب اپنے گھروں كو خوشى سے لوٹ جاؤ كي نما دن كا نام آسان ميں "يوم الجوائز" بہارت گناہ معاف كرو ہے گئے۔ اس دن كا نام آسان ميں "يوم الجوائز" (انعامات كا دن) ركھا گيا ہے۔"

(مندحن بن سفیان) (طبرانی کبیرٔ حدیث نمبر ۱۹۷) (مجمع الزوائد علد نمبر۲ سفه نمبر۲۰) (کنز العمال حدیث نمبر۳ ۲۳۷) (جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر۲۳۷۳) (امالی الثیری ٔ جلدنمبر۲ سفی نمبر۲۶)

# فقراءمومنين برفرشتول كاترس كهانا

حضرت ابن عبائ المنظمة المنظمة المنات من المنظمة الما يدخل على فقراء "ان الملائكة لتفرح بدهاب الشتاء رحمة لما يدخل على فقراء المسلمين فيه من الشدة."

فرشتوں کے حالات کے حا

''مومنین فقراء کوسردی کی تکلیف ہوتی ہے تو فرشتے ان پر ترس کھاتے ہیں۔جب سردی جاتی ہے تو فرشتے خوش ہوتے ہیں۔'' (مجمع الزوا کہ جلد نمبرا صفح نمبرے ۲۳۷) (طبرانی کبیر ٔ جلد نمبراا صفح نمبرہ ۱۰۰)

### فرشتے اور حضرت آ دم علیہ السلام کا جناز ہ

عیارت اوم معید اسمام با جهار ما طرح اول سے پر معا معار در دری ا عیار تکبیری کہی تھیں۔''

(ہم جونماز جنازہ پڑھتے ہیں اس میں بھی جارتگبیریں کہتے ہیں، ندکورہ حدیث ہماری دلیل ہے۔ آج کل ہمارے ملک میں جولوگ جنازہ میں پانچ تکبیریں کہتے ہیں وہ اس حدیث کے خلاف کرتے ہیں۔)

عضرت عبدالله بن عباس بن في فرمات بين:

" حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے
پڑھائی اور چارتکبیریں کہیں۔انہوں نے مسجد خیف (جوکہ میدان عرفات کے
قریب ہے) میں فرشتوں کی امامت کرتے ہوئے جنازہ پڑھایا۔"
محدث ابن عساکر میشی نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ اس سے دیگر
فرشتوں پر حضرت جرائیل مالیہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔

روز قیامت فرشنوں کی بہتے سننے والے

حضرت جابر بن عبدالله بالمبناس روايت ب كدرسول الله من المين في ارشاوفرمايا:

"اذاكان يوم القيامة قال الله عزوجل اين الذين كانوا ينزهون السماعهم وابصارهم عن مزامير الشيطان ميزوهم فيتميزون في كثب المسك والعنبرتم يقول للملائكة اسمعوهم تسبيحي وتمجيدي فيسمعون باصوات لم يسمع السامعون بمثلها قطر" (تقير درمنثور طد نمبره صفح نمبر ١٥٣١) (جمح الجوامح مديث نمبر ١٣١١) (كنزالمال مديث نمبر ٢٢١٥)

"جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا:"وہ حضرات کہاں ہیں جواپنے کان اور آئکھیں شیطان کے گانے باہے سے محفوظ رکھتے ہے؟ ان سب کوالگ کردو۔"تو ایسے افراد کو کستوری ادر عزبر کے ٹیلوں پر نمایاں کردیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالی فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا:" تم ان کو میری تنہیج وتجید سناؤ۔"توبید نیک لوگ ایسی خوبصورت آ داز دن میں تنہیجات وتجیدات سنیں گے کہ ایسی آ دازیں کچھی سننے دالوں نے نہیں سنی ہوں گی۔"

# مساجد میں رہنے والوں کے ساتھ فرشتوں کاعمل

وان مرضواعادوهم وان كانوافي حاجة اعانوهم\_"

'' پیچھلوگ مساجد کو لازم پکڑنے والے ہیں فرشتے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اگر میلوگ غائب ہوجا نمیں تو ان کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرتے ہیں اور اگر کسی ضرورت میں پڑتے ہیں تو ان کی اعانت کرتے میں ''

. أيل-(كنزالعمال حديث نمبر ٢٠٣٥) (تفيير درمنتوز علد نمبر ٢٠٠٣ صفحه تمبر ٢١٦) (مجمع الزوائد جلد نمبر ٢ صفحه

# فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

حضرت عطاء خراسانی تا بھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ من اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ من اللہ علیہ فرمایا:

"ان للمساجد اوتادا جلساؤهم الملائكة يتفقدونَهُمْ فان كانوافى حاجة اعانوهم وان مرضواعادوهم وان غابوا تفقدوهم وان حضروا قالوالذكروا الله ذكركم الله."

" کے اور کے مساجد کو لازم بکڑنے والے ہیں ان کے ساتھ فرشتے بیٹھتے ہیں۔ اگر بیدلوگ غائب ہوجا کیں توان کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر کسی حاجت میں مصروف ہوتے ہیں۔ اگر بیار ہوتے ہیں تو ان کی اعانت اور مدد کرتے ہیں۔ اگر بیار ہوتے ہیں تو ان کی عیاوت کرتے ہیں اور اگر مسجد میں حاضری سے رہ جا کیں تو ان کو تلاش کرتے ہیں اور اگر موجود رہیں تو ان سے کہتے ہیں: " تم اللہ کو یاد کرو اللہ تہ ہیں یا دکر ہے گا۔"

(مندامام احد ٔ جلد نمبر۲ صفحه نمبر ۱۳۱۸) (مصنف عبدالرزاق ٔ حدیث نمبر ۲۰۵۸۵) (مجمع الزوائد ٔ جلد امبر۲ معنی احد الرزاق ٔ حدیث نمبر۲ ۱۲۱۸) (معنی نمبر۲ معنی نمبر۲ ۱۲۱۸) (معنی نمبر۲ ۱۲ می نمبر۲ ۱۲۱۸) (معنی مدیث نمبر۲ ۱۲ می نمبر۲ ۱۲ می نمبر۲ ۱۲ می نمبر۲ ۱۲ ۱۲ می نمبر۲ ای نمبر۲ ای نمبر۲ ای نمبر۲ ۱۲ می نمبر۲ ۱۲ می نمبر۲ ای نمبر۲ ای نمبر۲ می نمبر۲ ای نمبر۲ ای نمبر۲ ای نمبر۲ ای نمبر۲ ای نمبر۲ ای نمبر۲ امبر۲ ای نمبر۲ ای

# تمام فرشتول انبياء ادر ادلياء كي دعا .

حضرت تمارين يامر شخبات روايت م كدرسول الله طالبة المرافع المادة النه الله يدع ملك ولانبى موسل ولاعبدصالح الاكان من دعائه: اللهم بعلمك على الغيب و بقُدُرتك على الخلق احينى ماعلمت الحياة خيرا لى وتوقينى اذا علمت الوفاة خيرا لى و اسالك خشيتك فى الغيب والشهادة وكلمة الحكم فى الغضب و الرضى والقصد فى الفقر والغنى واسالك نعيما لاينفدوقرة عين الرضى والقصد فى الفقر والغنى واسالك نعيما لاينفدوقرة عين لا تنقطع ويرد العيش بعدالموت واسالك النظر الى وجهك

والشوق الى لقائك في غيرضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيّنًا بزينة الايمان واجعلنا هداة مهتدين.

( كنزالعمال ٔ مديث نمبر ٣٨٨١)

"كوئى فرشته نى مرسل اورنيك بنده اييانېيى جس في بيدعانه مانكى مو:

"اللهم بعلمك على الغيب ويقدرتك على الخلق احيينى ماعلمت الحياة خيرا لى وتوفيقى اذا علمت الوفاة خيرا لى و اسالك خشيتك فى الغيب والشهادة وكلمة الحكم فى الغضب و الرضى والقصد فى الفقر والغنى واسالك نعيما لاينفدوقرة عين لا تنقطع ويرد العيش بعدالموت واسالك النظر الى وجهك والشوق الى لقائك فى غيرضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيّنا بزينة الى النظر الى مهتدين."

''اے اللہ! اپنے علم غیب اور مخلوق پر اپنی قدرت کے مطابق مجھے اس وقت موت تک زندہ رکھنا جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو اور اس وقت موت دیناجب میرے لیے وفات بہتر ہو۔ میں پوشیدہ اور ظاہری حالت میں تیرے خوف کا طلب گار ہوں۔ غصہ اور خوشی کے وقت وانائی کی بات فربت اور تو گری کی حالتوں میں میانہ روی کوطلب کرتا ہوں۔ ایس نعمت فربت اور تو گری کی حالتوں میں میانہ روی کوطلب کرتا ہوں۔ ایس نعمت طلب کرتا ہوں جو بھی منقطع نہ ہو۔ مرنے کے بعد الحمینان کی زندگی چاہتا ہوں۔ تجھ سے تیرے چہرہ کریم موس مو خوشر رہنچانے والی حالت اور گراہ کرتا ہوں۔ تجھ سے ملاقات کو شوق مانگا ہوں جو خوشر رہنچانے والی حالت اور گراہ کرنے والے فتنہ سے خالی ہو۔ اے اللہ! جو خوشر رہنچانے والی حالت اور گراہ کرنے والے فتنہ سے خالی ہو۔ اے اللہ!

فرشتے کے ذریعے دعا کی تلقین

ا حضرت حدیقہ بن بمان بھاتی اللہ مناتی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور

"مين نمازير هر باتها كدايك بولنے والے سے بيدعائى ہے:

"اللهم لك الحمدكله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله علانيته وسره اهل ان تحمد انك على كل شيء قدير اللهم اغفرلي جميع مامضي من ذنوبي واعصمني فيما بقي من عمري وارزقُنِي عملا زاكيا ترضي به عني."

''اے اللہ اہمام خوبیاں اور ساری حکومت تیرے ہی لیے ہے۔ تمام بھلائیاں تیرے اختیار میں ہیں اور تمام ظاہری اور پوشیدہ امور کوتو ہی جانتا ہے۔ تو ہی اس لائق ہے کہ تیری حمد بیان کی جائے۔ تو ہر شے پر قدرت والا ہے۔ اے اللہ! مجھے سے جتنے گناہ میری گزشتہ عمر میں سرز د ہوئے ان سب کو معاف کردے اور میری جتنی عمر باقی ہے اس میں مجھے گناہوں سے محفوظ فرما اور مجھے یا کیڑہ مل کی تو فیق عطا فرما جس کے سرانجام دینے سے تو مجھے سے راضی ہوجائے۔''

تورسول الله ملايم عن ارشادفرمايا

'' بیا کی فرشتہ تھا جو تہہیں تہمارے پر در دگار کی تعریف سکھلانے کے لیے آیا تھا۔''

( کتاب الصلوة ٔ ازمجر بن نصر مروزی) (مسند امام احدُ جلد نمبر ۵ صفحه نمبر ۳۹۲) ( مجمع الزوا کهٔ جلد نمبر ۱۰ صفحه نمبر ۹۶) (حادی للفتادی ٔ جلد نمبر ۴ صفحهٔ نمبر ۴۵۷) (ترغیب وتر بهیب ٔ جلد نمبر ۴ صفحهٔ نمبر ۱۳۸۱)

صحفرت انس ڈائٹز سے روایت ہے کہ حضرت ابی بن کعب بڑائٹز نے ارشاوفر مایا:
"" میں مسجد میں داخل ہوکر ضرور نماز پردھوں گااور اللہ تعالیٰ کی الیمی الیمی
تعریفات بجالاوں گا کہ الیمی تعریف کسی نے نہیں کی ہوگی۔"

چر جب انہوں نے نماز اداکی اور اللہ تعالیٰ کی تعربیف کرنے کے لیے بیٹے تو ان کے بیجھے سے بلند آواز سے کسی نے بیدعا پڑھی:

"اللهم لك الحمدكله ولك الملك كله وبيدك النحير كله واليك يرجع الامر كله علائيته وسره اهل ان تحمد انك على كل شيء قدير اللهم اغفرلي جميع مامضي من ذنوبي واعصمني فيما بقي من عمري وارزقُني عملا زاكيًا ترضي به عني."

''اے اللہ اہم خوبیاں اور سماری حکومت تیرے ہی لیے ہے۔ تمام بھلائیاں تیرے اختیار میں ہیں اور تمام ظاہری اور پوشیدہ امور کوتو ہی جانتا ہے۔ تو ہی اس لاکق ہے کہ تیری حمد بیان کی جائے۔ تو ہر شے پر قدرت والا ہے۔ اے اللہ! مجھ سے جننے گناہ میری گزشتہ عمر میں سرزد ہوئے ان سب کو معاف کردے اور میری جننی عمر باتی ہے اس میں مجھے گناہوں سے محفوظ فر مااور مجھے پاکیزہ عمل کی تو فیق عطا فر ما جس کے سرانجام دینے سے تو مجھ سے راضی ہوجائے۔''

توحضرت ابی بن کعب مٹائنز رسول اللہ مٹائنز کے پاس حاضر ہوئے اور اپنا ہیہ واقعہ بیان کیا۔رسول اللہ مٹائنز کے ارشاد فر مایا:

" بيرحضرت جبرائيل عليه السلام <u>يتھ</u>"

# فرشتول كوبندول بررحمت كي اطلاع

خطرت ثوبان بالتخصروايت بكدرول الله كَالله عنور الله كذلك فيقول الله الله عنورجل فلايزال كذلك فيقول الله ياجبريل ان عبدى فلانا يلتمس ان يرضيني الا وان رحمتي عليه فيقول جبريل ان عبدى فلانا يلتمس ان يرضيني الا وان رحمتي عليه فيقول جبريل رحمة الله على فلان ويقولها حملة العرش ويقولها من حولهم حتى يقولها اهل السموات السبع ثم يهبط الى الان ضي"

" بندہ جب الله تعالی کی رضا کی جنتو کرتا ہے اور ای میں لگارہتا ہے تو

الله تعالی فرما تاہے: ''اے جرائیل! میرافلال بندہ مجھے راضی کرنے کی جبتو میں ہے من لو! میں اس پر رحمت کرتا ہوں۔'' تو حضرت جرائیل علیہ (دوسرے فرشتوں ہے) فرماتے ہیں: ''الله تعالی کی فلال بندے پر رحمت نازل ہورہی ہے۔'' تو یہی بات عرش بردار فرشتے بھی کہتے ہیں اور جوان کے آس پاس ہیں وہ بھی۔ یہاں تک کہ ساتوں آسانوں کے فرشتے بھی بہی کہتے ہیں۔ یہر یہ بات زمین پر نازل ہوجاتی ہے۔''

(مندامام احمد بن عنبل علد نمبره صفحه نمبره ۲۷) (منتکوة المصابح و بیث نمبره ۲۳۷) (تفییر ابن امندامام احمد بن عنبل علد نمبره ۲۳۷) (منتکوة المصابح و بیث نمبر ۱۲۷۵) (کنزالعمال عدیث نمبر کثیر جلد نمبر ۱۲۸۵) (کنزالعمال عدیث نمبر ۵۸۵۸) (جمع الجوامع حدیث نمبر ۱۵۲۵) (اتحافات السنیه صفحه نمبر ۱۵۲۸)

### ببيت المقدس ميں فرشتوں كا اجتماع

مشهورتا بعی حضرت ابوالظا مربیه مینید فرمات بین:

'' میں بیت المقدی میں نماز پڑھنے کی نیت سے آیااور مسجد میں داخل ہوا۔ میں مسجد میں تھا کہ ایک اتر نے والے کی آواز سی جس کے دو پر بھی منظ وہ ' اس حال میں میری طرف متوجہ ہوا کہ ریہ کہدر ہاتھا:

"سبحان الدائم القائم سبحان الحى القيوم سبحان الملك القدوس سبحان رب الملائكة والروح سبحان الله وبحمده سبحان العلى الاعلى سبحانه وتعالىً-"

"پاک ہے وہ ذات جو ہمیشہ قائم و دائم رہنے والی ہے، پاک ہے وہ ذات جو جی اور قیوم ہے، پاک ہے وہ زات جو جی اور قیوم ہے، پاک ہے وہ بادشاہِ قدوں، پاک ہے وہ پروردگار جو فرشتوں اور روح الا بین کا رہ ہے، پاک ہے اللہ اپنی حمد و ثنا کے ساتھ، پاک ہے وہ بلند و برتر ذات اپنی پاکیزگی اور بلندی مرتبت کے ساتھ۔'' پاک ہے وہ بلند و برتر ذات اپنی پاکیزگی اور بلندی مرتبت کے ساتھ۔'' پھر ایک اور بلندی مرتبت کے ساتھ۔'' پھر ایک اور بلندی مرتبت کے ساتھ۔'' پھر ایک اور بلندی مرتبت کے ساتھ۔'

فرشتوں کے حالات کے حا

اتر نے لگا اور یہی پڑھنے لگا۔ یہاں تک کہ معجد بیت المقدس بھرگئی۔ ایک ان میں سے جومیر ہے قریب تھا مجھے یو حصے لگا:

"م آدمی ہو؟"

میں نے کہا:

"'ہاں!''

اس نے کہا:

" تم گھرانا مت ریفر شنے ہیں۔" · · ·

میں نے کہا:

" میں تم سے اس ذات کی تم وے کر پوچھتا ہوں جس نے تمہیں اس تبیج کے ادا کرنے کی تو نین جو میں و کیے رہا ہوں جس سے پہلے نازل کے ادا کرنے کی تو نین جو میں و کیے رہا ہوں ہم میں سب سے پہلے نازل ہوئے والا کون ہے؟"

ان میں سے ایک فے کہا:

"جبرائيل"

میں نے کہا:

''وہ کون ہے جواس کے بعد اتر ا؟''

كها جميا:

"ميكائيل\_!"

'' میں نے کہا:

"ان کے بعد کون الرے ہیں۔؟"

کہا گیا:

"فرشة!"

میں نے کیا:

"میں تم سے اس ذات کا واسطہ سے بوچھتا ہوں جس نے تہ ہیں اس کی توفیق بخشی جو میں دیکھ رہا ہوں۔ مجھے بناؤ کہ اس تنبیح کے پڑھنے والے کو کتنا تواب اور اجر ملے گا؟"

بتایا گیا: '' جس نے اس کوروزاندایک مرتبدایک سال تک پڑھاوہ اس وقت تک فوت ندہوگا جیب تک اپنامقام جنت میں ندد مکھے لے گا۔''

(فضائل بيت المقدل أز ابو بكر واسطى) (فضائل المسجد الاقصلي)

(اس روایت کے ابتد کا واقعہ "اتجاف الاخصا" میں اس طرح ہے کہ حضرت ابوالظا ہر بیہ فرمات ہے شاید میں آیک ابوالظا ہر بیہ فرمات ہے شاید میں آیک سال تو بردی مدت ہے شاید میں آیک سال تک زندہ نہ رہوں میں نے ایک ہی دن میں سال کے ایام کے برابر بیدعا پڑھ لی تواس کی برکت ہے میں نے جنت میں اپنا مقام اور ٹھکانا دیکھ لیا۔)

شب قدراور ملا تكه كاطواف كعبة الله

① فرمان باری نعالی : "من کل امر سلام" کی تفییر میں امام صعبی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں:

''شب قدر میں فجرطلوع ہونے تک مساجد میں بیٹھنے والے حصرات اور اپنی جائے نماز پر جیٹھنے والی خواتین پر فرشنے سلام پیش کرتے ہیں۔''

شمہورتابعی حضرت منصور بن زاؤان رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں:
"شب قدر میں غروب آفاب کے وقت فرشتے تازل ہوتے ہیں اور طلوع بخرتک رہتے ہیں ہو ہرمومن کے پاس سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں:

"السلام عليك يامؤمن."

"ا اےمومن تم پرسلام ہور"

ا حضرت حسن بعرى مينية فرمات بين:

" جب شب قدر ہوتی ہے تو فرشتے اپنے پروں کے بل اللہ تعالیٰ کی طرف

# فرشتوں کے حالات کے حا

سے سلام اور رحمت کے کرکے زمین پر نماز مغرب سے لے کر نماز فجر تک رہتے ہیں۔''

'' شب قدر ستائیسویں یا تیسویں (ماہ رمضان) کو ہوتی ہے۔اس رات زمین پرسکریزوں سے بھی زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔''

( كنزالتمال مديث نمبر ٢٥٠٥٠) (جامع الصفيرُ مديث نمبر ٢٧٦٧)

و حضرت ابو يجي بن ابي مرة رحمة الله عليه فرمات بي :

"میں نے ماہ رمضان المبارک کی ستائیسویں شب کو بیت اللہ شریف کا طواف کیا تو مجھے فرشتوں کی زیارت ہوئی۔وہ بھی فضا میں بیت اللہ شریف کا کے گردطواف کردے ہے۔"

# جإشت كى نماز فرشتوں كى نماز

حضرت عبدالله بن زيد شلط المن المن الله من الله من الله من الله على المن الله على المتى سبحة الضحى فقال تلك صلاة الملائكة من شاء صلاها ومن صلاها فلا بصليها حتى ترتفع "

"میں نے اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ میری امت پر جاشت کی نماز فرض قرار دے دی جائے تو اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا:" یہ فرشتوں کی نماز ہے جو آدی جا ہے ادا کرے اور جو چاہے ترک کردے۔ جو اس کو ادا کرنا چاہے تو مورج چڑھنے کے بعد ادا کرے۔"

( كنزالعمال حديث تمبر٣٩٣) (مندالفردول حديث تمبر ٣٠٠١) جلدتمبر٢ صفحه تمبر١١٣)

# و شنوں کے مالات کے کالات کے مالات کے ما

### تائيے كى بوسے ملائكه كا نفور

حضرت عبدالله ابن عمر بن المنظم التي بين كه نبى كريم من النظم الله الله ابن كه ايك بت كاب سے كر دي الله ابن كي پشت مارى اور فر مايا:

- پاس سے گزرے اس كى پشت برا ہے ہاتھ كى پشت مارى اور فر مايا:

" وہ نقصان اور خسارہ میں جا پڑا جس نے اللہ تعالی كو چھوڑ كر تيرى عبادت كى۔"

پھرنی کریم مُنَافِیًّا کے پاس حصرت جبرائیل مایی ایک فرشنے کی معیت میں انتریف لائی ایک فرشنے کی معیت میں انتریف لائے تو وہ فرشنہ آپ مَنَافِیًّا ہے دور چلا گیا۔ آپ مَنَافِیًّا نے ارشاد فرمایا:

"اس کو کیا ہوا؟ میہ کیوں دورہوگیا۔؟"

حضرت جبرائيل عليبائ في عرض كيا:

''ہم تانے کی بوے متحمل نہیں ہیں اس نے آپ سے تانے کی بویائی ہے اس لیے دور چلا گیا۔'' (مجمع الزوائد ٔ جلد نمبر ۵ صفی نمبر ۱۷۱۷)

### اولى اجنحة كأتفير

(): فرمانِ اللي "جاعل الملائكة رسلااولمي اجنحة مثنى وثلاث ورباع" كي الفير مين مشهور مفرح شرت قاده تا بعي المين فرمات مين المين المي

اس آیت کی تفییر میں حضرت ابن جریج تابعی مینید فرماتے ہیں:

"فرشتوں کے بروں کی تعداد دو سے تین اور بارہ تک ہے۔ موازین والوں
کے بردس دس ہیں اور فرشتوں کے پرروکیس دار ہیں۔ جرائیل علیہ السلام
کے چھ بر ہیں، ایک مشرق میں ہے ایک مغرب میں دو ان کی آئھوں پر اور
دوان کی پشت پر ہیں۔ بعض علاء کہتے ہیں کہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے
ان دونوں کو لیسٹ کرلباس بنایا ہوا ہے۔" (این المندر)

باب: ٣

# بإروت وماروت كابيان

### . قصه بإروت وماروت

سكرتمًا و فخير اعندذلك بين عذاب الدنيا و الاخرة فاختارا عذاب الدنيا\_"

" الله تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین برا تارا تو فرشتوں نے عرض كيا: " اے يروردگار! توزيين ميں ايے لوگوں كو بيدافر مائے گا جو اس میں فساد کریں کے اور خوزیزیاں کریں گے۔ ہم برابر تنبیح کرتے رہتے ہیں اور تیری یا کی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا: "میں جانتا ہوں اس بات کو جس کوتم نہیں جانتے۔"انہوں نے عرض کیا:' اے ہمارے يروردگار! بم تو انسانول سنے زيادہ تيرے تالع فرمان ہيں۔ ' الله تعالىٰ نے فرمایا: '' تو پھرتم فرشتوں میں سے دوفرشتوں کو پیش کروان کو زمین پراتاراجائے گا پھردیکھوں گا کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں۔" انہوں نے عرض كيا: " اے جارے پروردگار! اس آزمائش كے ليے باروت عليه السلام اور ماروت عليد السلام موندول بين كيونكه بيه بهت بارسا بين- "توانيس زمين بر ا تاردیا گیا تو ان کے لیے زہرہ (ستارہ) کوانسانوں سے زیادہ حسین بنا کر بھیج دیا سمیا۔ جب بیان دونوں کے باس آئی توانہوں نے اس سے اس کاجسم طلب كيا (زناكرنے كوكها) تواس نے كها: 'وقتم بخدا! بالكل نہيں جب تك كه بتم شركيه كلمنبيل كيتے- "انہول نے كہا!" "نبيس خدا كى قتم! ہم خدا كے ساتھ بھی شرک نہیں کریں گے۔'نو وہ ان کے ہاں سے پہلی گئی، پھرایک بیجے کو اٹھا كرساتھ لے آئى۔ تب بھی انتہوں نے اس سے اس كاجسم طلب كيا تواس في كما: " بالكل مبين تتم بخدا إيهال تك كم أس يج كول كردو-" انهول في كها: "خداك فتم ابم أس يج كو بهي قبل نبيل كريس كيد" تب بهي وه بيلي عنی ۔ پھرایک پیالہ شراب کا اٹھا کرلوٹی تو بھی انہوں نے اس سے اس کا جسم طلب كيا توجين اس في كيا:"بالكل نبين خداك فتم! يهال تك كمتم اس

فرشتوں کے مالات کے ما

شراب کو پیو۔ "تو انہوں نے شراب پی تو نشہ میں پڑگئے اس عورت کے ساتھ زنا کیا اور بیج کو بھی قبل کرڈ الا پھر جب ہوش میں آئے تو اس عورت نے کہا:" فدا کی قتم اہم نے کچھ نہیں چھوڑا جس کا تم نے میرے سامنے اٹکار کیا۔ وہ سب تم نے نشہ میں کرڈ الا ہے۔"پھر ان دونوں کو مزاکے لیے دنیا اور آخرت کے عذاب میں اختیار دیا گیا تو انہوں نے عذاب دنیا کو اختیار کرلیا۔"

( كمّاب العقوبات أزامام ابن افي الدنيا) ( صحيح ابن حبان) (شعب الايمان أزامام بيهق) (مندامام اجمد بن حنبل جلد نمبر ۲ صفحه نمبر ۱۳۱۷) (سنن بيهق 'جلد نمبر ۱۰ صفحه نمبر۵) ( مجمع الزوائد جلد نمبر۵ صفحه نمبر ۲۸ جلد نمبر ۲ صفحه نمبر ۱۳۱۳) (عمل اليوم والليله 'صفحه نمبر ۱۵۷) ( جمع الجوامع 'حديث نمبر ۱۰۲۳)

حضرت المنافر ما الدنيا فرات بنى آدم يعصُون فقالت السرفت الملائكة على الدنيا فرات بنى آدم يعصُون فقالت يارب مااجهل هُولاء مااقل معرفة هؤلاء بعظمتك!! فقال الله عزوجل لو كنتم فى مسلاخهم لعصيتمونى قالوا كيف يكون هذا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال فاختاروامنكم ملكين فاختاروا هاروت وماروت ثم اهبطا الى الارض وركبت فيهما شهوات بنى آدم ومثلت لهما امراة فماعصما حتى واقعا المعصية فقال الله اختاراعذاب الدنيا والاخرة فنظر احدهما الى صاحبه قال ماتقول فاختر قال اقول ان عذاب الدنيا ينقطع وان عذاب الآخرة لاينقطع وان عذاب الآخرة لاينقطع وان غذاب الآخرة وماانزل على الملكين، الاية على الملكين، الاية كتابه وماانزل على الملكين، الاية الله الماكين، الاية الله الماكين، الاية الله ما الماكين، الاية الله وماانزل على الملكين، الاية الله وماانزل على الملكين، الاية الله وماانزل على الملكين، الاية الله الماكين، الاية الماكين الماكين الاية الماكين الماكين الاية الماكين الماكين الماكين الاية الماكين الماكين الاية الماكين الماكين الماكين الماكين الماكين الماكين الاية الماكين الالماكين الماكين ال

'' فرشتوں نے دنیا میں جھا نکا تو انسانوں کو دیکھا اور عرض کیا:'' اے پروردگار! یہ گئے بڑے جائل ہیں ان کو تیری عظمت سے کتنی کم واقفیت ہے۔'' تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:'' اگرتم ان کے روپ میں ہوتے تو تم بھی میری نافر مانی کرتے۔''انہوں نے عرض کیا:'' یہ کیسے ہوسکتا ہے۔ہم تیری حمد کے ساتھ تیج پڑھتے اور تیری تفذیس بیان

فرشتوں کے خالات کے کالات کے خالات کے الا

کرتے ہیں۔ 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا: '' پھرتم اپ یے ہیں سے دوفر شتوں کو منتخب کرلو۔'' انہوں نے ہاروت اور ماروت کو منتخب کیا تو انہیں زمین پرا تارا گیا' ان پر اولا د آ دم کی خواہشات سواد کر دی گئیں اور ان کے لیے ایک عورت کی صورت بنادی گئی تو وہ اپنی حفاظت نہ کرسکے۔ یہاں تک کہ وہ گناہ میں جتلا ہوگئ اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے تھم دیا کہ دنیا یا آخرت کا عذاب پیند کرلو تو ان میں سے ایک نے اپ ساتھی کی طرف دیکھا اور کہا:''تو کیا کہتا ہوں کہا:''تو کیا کہتا ہوں کہا:''تو کیا کہتا ہوں کہ دنیا کا عذاب منقطع ہونے والا ہے اور آخرت کا عذاب منقطع ہونے والا ہے اور آخرت کا عذاب منقطع ہونے والا نہیں۔'' تو اس نے کہا:'' میں کہتا ہوں کہ دنیا کا عذاب منقطع ہونے والا نہیں۔'' تو اس نے دنیا کا عذاب کو مذاب کو منتخب کرلیا۔ یہ وہی دوفر شنے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تو انہوں نے دنیا کے عذاب کو منتخب کرلیا۔ یہ وہی دوفر شنے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ''و ما انزل علی الملکین بیابل ھاروت و ماروت' میں فرمایا

(شعب الایمان جلدنمبر اصفی تمبرسا۱۱) (جامع کبیر جلدنمبر۱ صفی نمبره ۵۰) (کنزالعمال حدیث نمبر ۳۲۲۹) (تفییر درمنثور جلدنمبرا صفی نمبر ۹۷)

عبراللدابن عمر النافز فرمایا:

" جب سے جھے یہ بات معلوم ہوئی تو میں نے زہرہ کو دیکھا۔ جب دیکھا تو کہا:" (حمہیں) مرحبا نہ ہو!" پھر بتلایا کہ فرشتوں میں سے وہ دوفرشتے ہادوت اور ماروت ہے۔ انہوں نے اللہ تعالی سے عرض کیا کہ انہیں زمین پراتاراجائے۔ جب بید زمین پراتر گئے تو لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے ہے۔ جب شام آئی تو یہ پھھ ایسے کلمات پڑھے جن سے آسان کی طرف رجوع کرجاتے۔ پھر اللہ تعالی نے ایک انہائی حسین عورت کوان کے قابو میں کردیا' ان میں شہوت بھڑکادی اور ان کے دلوں پر اس عورت کوان کے قابو میں بس وہ اس کی محبت میں گرفار رہے بیہاں تک کہ اس عورت کو سوار کردیا۔ ساتھ ایک وقت پر پہنچی تو کہا!" بھے وہ ساتھ ایک وقت پر پہنچی تو کہا!" بھے وہ مات کی ہوت کے وہوں کے اس عورت کو کہا!" بھے وہ ساتھ ایک وقت پر پہنچی تو کہا!" بھے وہ ساتھ ایک وقت پر پہنچی تو کہا!" بھے وہ ساتھ ایک وقت پر پہنچی تو کہا!" بھے وہ ساتھ ایک وقت پر پہنچی تو کہا!" بھے وہ ساتھ ایک وقت پر پہنچی تو کہا!" بھے وہ ساتھ ایک وقت پر پہنچی تو کہا!" بھے وہ ساتھ ایک وقت پر پہنچی تو کہا!" بھے وہ ساتھ کا کہ سکھلا دو جس کی وجہ سے تم آسمان پر عروج کرتے ہو۔ "انہوں نے وہ

فرشتوں کے مالات کے ما

کلم سکھلادیا توجب اس نے وہ کلمہ بڑھا تو آسان کی طرف چڑھ گئ اس کی شکل منے کردی گئ اوراسے اس (ستارے زہرہ کی) شکل میں کردیا گیا جے تم و کیھتے ہو۔ جب ان ہاروت اور ماروت نے شام کی اور بیکلمہ بڑھاتو اوپر کو نہ چڑھ سکے اس گناہ کی پاداش میں ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بیغام بھیجا نہ چڑھ سکے اس گناہ کی پاداش میں ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بیغام بھیجا کہ آگر تم چاہوتو و نیا کا عذاب دے دول اورا گرچا ہموتو و نیا کا عذاب دے دول توان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ہم دنیا کا عذاب تبول دول توان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ہم دنیا کا عذاب تبول دول توان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ہم دنیا کا عذاب تبول دول توان میں سے ایک منا مام)

حضرت على المرتضى طِيَّاتَنَةُ فرمات مِين:

"بدنه (ساره) جے عربی "زہرہ" کہتے ہیں اور عجی "ناہید" کہتے ہیں۔
دوفرشتے سے جولوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے سے۔ بیز برہ ان کے پاس
آئی اور انہوں نے اسے دیکھا توان سے زہرہ نے کہا: "تم مجھے نہیں بتلاتے
جس کے ساتھ تم آسان کی طرف چڑھتے ہو اور جس کے ساتھ زبین کی
طرف اترتے ہو؟" توانہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ
چڑھتے اور اترتے ہیں۔ تواس نے کہا: "تم مجھے اپ پاس نہیں بلا سکتے یہاں
تک کہتم سکھلا دو۔" تواس نے کہا:" خداتھا لی کے عذاب کی تخی
"اس بے کلمات مجھے سکھلا دو۔" تواس نے کہا:" خداتھا لی کے عذاب کی تخی
وہم کس طرح برداشت کریں گے۔" ووسرے نے کہا:" اس وقت ہم
اللہ تعالیٰ کی وسعت رحمت کی امید کریں گے۔" اس نے اسے وہ کلمات سکھلا دیے تواس فوہ ساتھ کریں گے۔" اس نے اسے وہ کلمات سکھلا دیے تواس فوہ سکھلا دیے تواس فوہ ساتھ کریں گے۔" اس نے اسے وہ کلمات سکھلا دیے تواس فوہ ساتھ کریں گے۔" اس نے اسے وہ کلمات سکھلا دیے تواس فوہ ساتھ کریں گے۔" اس نے اسے وہ کلمات سکھلا دیے تواس فوہ سکھلا دیے تواس فوہ سے تواس فوہ ساتھ کریں گے۔" اس نے اسے وہ کلمات سکھلا دیے تواس فوہ سے تواس فوہ سے تواس فی طرف ازگیٰ جس سکھلا دیے تواس فوہ سے تواس فوہ سے تواس فی طرف ازگیٰ جس سکھلا نے اس فورت کوسٹے کردیا تووہ ستارہ بن گئی۔"

(منداسحاق بن راہویہ)(تفییرعبربن حمید)(کتاب العقوبات ازامام ابن الی الدنیا)(تفییر ابن جریر)(کتاب العظمة ٔ از ابوائشنج)(المنتدرکے للحاکم)

حضرت على المرتضى بن التي وايت كرتے بيل كدرسول الله بن التي أن ارشاد فر مايا:
 "لعن الله الزهر قفائها هي التي فتنت الملكين هاروت و ماروت."
 " زبره (عورت) پر لعنت بويه وي ب جس في دوفرشتول باروت اور ماروت كونافر ماني ميل مبتلاكيا تقال."

(مسند ابن راهوریه) (تنسیراین مردوریه) (تذکرة الموضوعات صفحه نمبر ۱۱) (تنسیر درمنثور جلد نمبر ا صفحهٔ نمبر ۹۷) (کنز العمال عدیث نمبر ۱۷۲۷)

عضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ آسان دنیا کے فرشتوں نے زمین کی طرف جھا نکا تو آہیں گنا ہوں میں مبتلا پایا تو عرض کیا:

طرف جھا نکا تو آہیں گنا ہوں میں مبتلا پایا تو عرض کیا:

''اے پروردگار! اہل زمین تو گناہوں میں مبتلا ہیں۔'' منابع ملا منابع شدہ میں میں اور گناہوں میں مبتلا ہیں۔''

الله تعالى نے فرمایا:

''تم میرے ساتھ ہوام لیے گناہ نہیں کرسکتے ہوادر وہ مجھ سے پردہ میں ہیں اس لیے گناہوں میں مبتلا ہوجائے ہیں۔''

پھران ہے فرمایا گیا:

''تم اپنول سے تین فرشتوں کومنتخب کرلو۔''

انہوں نے اپنے اندر سے تین فرشتوں کو نتخب کیا تاکہ وہ زمین پراتر جا کیں اہل زمین کے مابین فیطے کریں اور ان میں انسانوں کی شہوت رکھ دی گئی لیکن انہیں تھم دیا گیا کہ نہ تو وہ شراب پئیں نہ کسی کو قبل کریں نہ زنا کریں اور نہ بت کو سجدہ کریں ۔ ان میں سے ایک نے معذرت کرلی اور دو نے قبول کیا تو انہیں زمین پر اتار دیا گیا۔ ان کے پاس لوگوں میں سے حسین ترین عورت آئی جس کا نام' 'تاھید' کھا تو ان دونوں نے اس کی خواہش کی اور اس کے گھر ہے گئے۔ یہ دونوں اس کے پاس پہنچے اور اس کا ارادہ کیا تو اس نے ان کو کہا:

" ان دفت تک نبیں جب تک کہتم میری بیشراب نبیں پی لیتے میرے پروی کے بیچے کولل نبیں کردیتے اور میرے اس بت کوسجدہ نبیں کردیتے۔"

انہوں نے جواب دیا:

'' ہم سجدہ تو نہیں کرایں گے۔''

پھرانہوں نے شراب پی پھراس کے نشہ میں آکر بیچے کوئل کیا پھر بت کو سجدہ کیا۔ تو آسان والوں نے ان کو گناہ میں مبتلا ہوتے دیکھ لیا۔اس عورت نے ان دونوں کوکہا:

'' بجھے وہ کلمہ بتلا و جس کوتم پڑھ کراڑتے ہوئے آسان پر جاتے ہو۔''
انہوں نے اسے وہ کلمہ بتلا دیا تو وہ زمین سے اڑگئ اور انگارے کی شکل میں مسخ
کردی گئی، بہی وہ زہرہ ہے۔ ان دونوں فرشتوں کے پاس حضرت سلیمان بن داؤد الجالئ کومبعوث فرمایا گیا تو انہوں نے ان دونوں کودنیا یا آخرت کے عذاب سے میں اختیار دے دیا۔انہوں نے دنیا کے عذاب کو پہند کرلیا۔ یہ دونوں مزا کے طور پر آسان اور زمین کے درمیان لیکے ہوئے ہیں۔'' (ابن انی عاتم)

حضرت ابن عباس التأنيخ فرماتے بیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد لوگ گناہوں اور انکار خدا میں مبتلا ہو گئے تو فرشتوں نے آسمان میں رہنے ہوئے کو فرشتوں نے آسمان میں رہنے ہوئے کہا:

" 'اے اس جہان کے پروردگار! تونے تو ان کواپئی عبادت واطاعت کے لیے
تخلیق کیا تھا مگر میتو گناہوں میں پڑ گئے اور کفر کرنے نزندوں کوتل کرنے مال
حرام کھانے نزنا اور چوری کرنے اور شراب نوشی میں مبتلا ہو گئے۔'
پھر فرشتے انسانوں کے لیے بددعا کرنے لگ گئے اور ان کا کوئی عذر قبول نہیں
کرتے تھے۔ تو آئیس تنہیہ کی گئی کہ وہ پردہ میں ہیں ان کا بی عذر قابل قبول ہے پھر آئییں

'' اگرتم میرعذر قبول نہیں کرتے تو اپنے سے افضل ترین فرشنے منتخب کرلو' میں انہیں بچھ باتوں کا تھم دیتا ہوں اور بچھ باتوں سے منع کرتا ہوں۔''

فرشتوں کے حالات کے کالات کے حالات کی اللہ میں ا

تو انہوں نے ہاروت اور ماروت کو منتخب کیا۔ انہیں زمین پر اتاردیا گیااور ان کی اولا د آ دم جیسی خواہشات بنادی گئیں۔انہیں حکم دیا کہ وہ صرف اس خدا کی عبادت کریں كے اس كے ساتھ كى كوشر يك نہيں كريں كے اور انہيں نفس حرام كے قبل مال حرام كے کھانے' زنا'چوری اورشراب نوشی ہے منع کیا گیا۔ بیرز مین میں ایک زمانہ تک لوگوں میں حق کے مطابق فیصلے کرتے رہے اور میرحضرت ادریس علیہ السلام کازمانہ تھا۔ای زمانہ میں ایک عورت تھی اس کا حسن عورتوں میں اس طرح تھا جس طرح زہرہ (ستارے) كاسب ستاروں میں ہے۔ بير دونوں فرشتے اس كے ياس منبے اس كے ساتھ بات میں زمی کی اور اس کے بدن کا ارادہ کیا تواس نے انکار کردیا۔ اس نے کہا کہتم میری باتیں ما نوتو میں تمہاری بات مانوں گی۔تم میرے دین برچلو۔ جب انہوں نے اس کے دین کے بارے میں پوچھا تو اس نے اپنا ایک بت نکالا اور کہنے گئی : 'میہ ہے میں جس کی عبادت كرتى ہوں۔ 'انہوں نے جواب دیا:''ہمیں اس كى عبادت كرنے كى كوئى حاجت نہیں۔" پھر میر فرشتے چلے گئے اور جب تک اللہ نے جاہا غائب رہے۔اس کے بعد پھر اس کے باس آئے اور اس کا ارادہ کیا تو بھی اس عورت نے ویبا ہی کیا، وہ پھر چلے منے۔اس کے بعد جب آئے تواس کے بدن کا ارادہ کیا تواس نے جب دیکھا کہ انہوں نے بت پرسی سے انکار کردیا ہے تو سمئے لگی: ''اچھا! تو پھران تین باتوں میں سے کوئی سی پند کرلو۔اس بت کی عبادت کرو'اس آ دی کونل کرویا شراب بی لو۔' انہوں نے کہا:'' بیہ سب شرطیں بوری کرنے کی تو نہیں لیکن ان نتیوں میں شراب نوشی کم گناہ ہے۔ 'پس انہوں نے شراب بی تو عقل جاتی رہی پھرانہوں نے زناکیا پھر انہیں خطرہ لگا کہ كہيں انسانوں كو ہمارے گناہ كى اطلاع نہ ہوجائے توانہوں نے اس عورت كو قتل كرڈ الا چشر جب ان كا نشه ہرن ہوا اور بينة چلا كه وه كس گناه ميں ملوث ہوئے توانہوں نے آسان کی طرف عروج کا ارادہ کیا تو توفیق نہ ہوئی۔ ان کے اور آسان کے درمیان ر کا وٹ آ گئی۔فرشنوں ادران کے درمیان سے پروہ ہٹادیا گیا تو فرشنوں نے اس کو دیکھ

لیا جس میں وہ مبتلا ہوئے تھے۔ وہ مششدررہ گئے اور پہچان ہوگئی کہ جو بردہ میں ہواس میں خدا کا خوف بہت کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد سب قرشتے مومنین کے لیے استغفار کرنے لگ گئے۔ ہاروت و ماروت کو کہا گیا کہ دنیا کا عذاب یا آخرت کاعذاب چن لو توانہوں نے سوچا کہ عذاب دنیا تو ختم ہونے اور مٹ جانے والا ہے لیکن عذاب آخرت کہ کھی ختم نہیں ہوگا توانہوں نے عذاب دنیا کوچن لیا۔ انہیں بابل میں قید کر دیا گیا اور وہ ابتک عذاب میں مبتلا ہیں۔''

(ابن المنذر)(ابن البي عاتم)(متدرك للحاكم)(شعب الايمان ازامام بيهل ) حضرت امام مجابد مستنظية فرمات بين كه مين حضرت عبداللذ بن عمر بيلطن سے حالت مفر بيس ملا۔ جب رات كاوفت آيا توانہوں نے اپنے غلام سے فرمایا:

'' ریکھوا حمراء طلوع ہوگئی، اسے مرحبانہ ہواور نہ خوش آ کہ یہ ہواور نہ ہی اسے اللہ تروتازگی بخشے۔ یہ دوفر شتوں کی ہم نشین تھی۔ فرشتوں نے کہا تھا: '' اے پروردگار! توبدکارانسانوں کو کیمے چھوڑ دیتا ہے جبکہ وہ ناجائز خون بہاتے ' محرمات کی خلاف ورزی کرتے اور زبین بیں فساد پھیلاتے ہیں۔؟' اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''میں نے توامتحان لیا ہے پس اگر بیس تمہارا بھی انہی کی طرح کا امتحان لے لوں تو تم بھی وہی کرو جووہ کرتے ہیں۔' انہوں نے مرض کیا: '' نہیں !ایبا تو نہ ہوگا۔' اللہ تعالیٰ نے فرمایا: '' تو پھرتم این نیک عرض کیا! '' نہیں !ایبا تو نہ ہوگا۔' اللہ تعالیٰ نے فرمایا: '' تو پھرتم این نیک ترین میں سے دو کو منتخب کرلو۔' انہوں نے ہاروت اور ماروت کو منتخب کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان دوفوں سے فرمایا: '' میں شہیں زمین میں اتار باہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ نہ تو تم شرک کروگ نہ نہ زنا کروگ اور نہ خیات تاکید کرتا ہوں کہ نہ تو تم شرک کروگ نہ نہ زنا کروگ اور نہ خیات کردی گئی۔ ان کے لیے زہرہ کو سین ترین عورت کی صورت میں اتارا گیا، کردی گئی۔ ان کے لیے زہرہ کو سین ترین عورت کی صورت میں اتارا گیا، کردی گئی۔ ان کے لیے زہرہ کو سین ترین عورت کی صورت میں اتارا گیا، نیس جب وہ ان کے سامنے آئی توانہوں نے اس کے جسم کا ارادہ کیا۔ اس

یاس آئے سوائے اس کے کہ وہ بھی وہی دین اینا لے۔ 'انہوں نے بوچھا: :" تیرا کیا دین ہے۔؟" اس نے کہا:" میرا دین مجوسیت ہے۔"انہول نے کہا:" بیرتو شرک ہے اور ریرالی شے ہے کہ ہم اس کا اقرار نہیں کر سکتے۔" جب تک اللہ تعالیٰ تے جاہا وہ عورت استے عرصہ تک دوررہی چران کے سامنے آئی تو بھی انہوں نے اس سے اس کانفس طلب کیا تواس نے کہا:" تم جو جاہتے ہو میں نا پند کرتی ہوں کہ اس کی اطلاع میرے خاوند کو ہوجائے اور میں شرمندہ ہوجاؤں، پس اگرتم میرے لیے میرے دین کا اقرار کرلواور بیشرط بھی تسلیم کرو کہتم جھے ساتھ لے کرآ سان کی طرف پرداز کرو گے تو میں تیار ہوں۔''انہوں نے اس کے دین کا اقرار کیا اور جوجا ہے تھے وہ کیا۔ پھر وہ اس سمیت آسان کی طرف پرداز کرنے لگے، پس جب وہ آسان تک جا پہنچے تو وہ (زہرہ)ان سے اُ چک لی گئی اور ان کے پر کاٹ دیئے گئے توبیہ خوفز دہ اور شرمندہ ہو کر روتے ہوئے زمین پر گر گئے۔اس زمانہ میں زمین پر ایک نبی سے جودو جمعوں کے درمیان دعا کیا کرتے تھے۔ جب جمعہ کادن ہوتا تو ان کی دعا بوری ہوجاتی تھی۔ انہوں نے کہا:'' ہم نبی کے یاس حاضر ہوں اور ان ہے سوال کردائیں تا کہ وہ ہمارے لیے اللہ تعالی ہے تو ہہ کرنے کی اجازت طلب کر ہیں۔ 'وہ نبی کے باس گئے تواس نے فرمایا:'' اللہتم پررحم فرمائے زمین دالا آسان والول کے لیے توبہ بیسے طلب کرے۔؟" انہول نے عرض کیا: '' ہم تو امتحان میں مبتلا ہو گئے۔''اس نبی نے فرمایا:'' تم میرے یاس جعہ کے روز آنا۔ 'وہ اس کے یاس جعہ کے روز آئے تواس نے فرمایا: " تہارے متعلق میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔تم میرے یاس دوسرے جمعہ کوآنا۔ 'وہ دوسرے جمعہ کوآئے تواس نی علیہ السلام نے فرمایا :''تم منتخب كرلويتهبين اختيار ديا گيا ہے۔ اگر تهبين پيند جو دنيا ميں معافی ہوجائے اور

آخرت میں عذاب میں رہواور اگر جا ہوتو دنیا میں عذاب میں رہواور آخرت میں اللہ کے تھم عذاب سے محفوظ رہو۔ "ان میں سے آیک نے کہا:" دنیا کا بہت کم حصہ گزرا ہے اس لیے آخرت کے عذاب کو منتخب کرلیں۔ "دوسر بے نے کہا: " میں بے آخرت کے عذاب کو منتخب کرلیں۔ "دوسر بے نے کہا: " تم پر افسوں ہے! میں نے پہلے تمہاری بات مانی اب تم میری مانو۔ "پھرانہوں نے دنیاوی عذاب کو منتخب کرلیا۔ "(ابن الی عاتم)

صحت

اس قصہ کے اور بھی بہت طرق ہیں جن کو حافظ ابن حجرعسقلانی مینایی سے ایک مستقل جزء کی شائلتا ہے ایک مستقل جزء کی شکل میں جمع فر مایا ہے۔ اپنی کتاب' القول المسدد فی الذب عن مستداحمہ'' میں فر ماتے ہیں:

"اس قصد کا واقف کار کنر تبوطرتِ واردہ اور اکثر روایات کی توت و مخارج کی وجہ سے اس کے وقوع پر یفین کر ہی لے گا۔"

میں (جلال الدین سیوطی) بھی اس جزء کاواقف ہوں جسے انہوں نے جمع کیا ہے۔ جس میں انہوں نے جمع کیا ہے۔ جس میں انہوں نے تقریباً انہیں طریق (سندیں) ذکر کئے ہیں۔ میں نے بھی تفسیر میں اس کے طرق جمع کئے ہیں جو ہیں ہے زائد ہیں۔

(بید قصد فدکورہ روایات بیس مختلف انداز بیس وارد ہوا ہے۔ ان کا مجموعہ اپنی اپنی مختلف اسناد کے ساتھ مل کر آئی حیثیت تو ثابت کرتا ہے کہ اس کا وقوع ہوا ہے جبیبا کہ صافظ ابن مجمراور علامہ سیوطی جیسے بتیم علاء کے اقوال اوپر گزرے ہیں لیکن حافظ ابن کثیر اور بہت سے مفسرین فرماتے ہیں: '' چونکہ بیہ واقعہ عصمت ملائکہ کے اس عقیدہ کے خلاف ہے جو قرآن کریم سے ثابت ہے اس لیے اس واقعہ کی کوئی حیثیت نہیں۔'' یہ موانت کعب احبار بیشنی کے ذریعے مروی ہے۔ اس روایت کو ناقلین نے مرفوع کر کے روایت کو باقلین نے مرفوع کر کے روایت کردیا ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم!

باب: ٤

# كراماً كاتبين كابيان

حافظين

فرمان باری تعالی ہے:

"وان علیکم لحافظین کر اما کاتبین یعلمون ماتفعلون-"
"اورتم پرتمهار بے سب اعمال کے یا در کھنے دانے جو ہمارے نزدیک معزز اور تمہمارے اعمال کے جام مقرر ہیں جو تمہمارے سب افعال کو جائے ہیں مقرر ہیں جو تمہمارے سب افعال کو جائے ہیں اور لکھتے ہیں۔"

دوسری جگدارشادباری تعالی ہے:

"اذيتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد مايلفظ من قول الالديه رقيب عتيد"

"جب دولینے والے فرشتے انسان کے اعمال کو لے جاتے ہیں جو کہ وائیں اور بائیں طرف بیٹے رہتے ہیں جولفظ بھی بولا جاتا ہے اس پرایک تگہبان ہوتا ہے۔

پانچ فرش<u>ت</u>

حضرت ابن جری رحمة الله علیه فرماتے ہیں: " کراماً کاتبین دوفر شتے ہیں ان ہیں سے ایک اس انسان کے داہنے رہتا ہے

جونیکیاں تحریر کرتا ہے اور ایک اس کے بائیں ہوتا ہے جو ہرائیاں لکھتا ہے۔
پس جواس کے داہنے ہوتا ہے وہ تواپنے ساتھی کی گواہی کے بغیر کوئی ہرائی
ہے مگر جواس کے بائیں ہوتا ہے وہ اپنے ساتھی کی گواہی کے بغیر کوئی برائی
مہیں لکھتا۔ اگر وہ آدمی بیٹھتا ہے توایک اس کے دائیں اور دوسرا اس کے
بائیں ہوتا ہے۔ اگر وہ چاتا ہے تو ایک اس کے آگے ہوتا ہے تو دوسرا اس
کے پیچھے۔ اگر وہ سوتا ہے توایک ان میں سے اس کے سرکے پاس ہوتا ہے
اور دوسرا اس کے پاؤں کی جانب ہوتا ہے۔

حضرت ابن مبارک میشد فرماتے ہیں:

'' دن اور رات کے فرشتے جداجدا ہیں۔ انسان کے ساتھ پانچ فرشتے مقرر کئے گئے ہیں۔ دوفرشتے دات کے اور دو فرشتے دن کے جوروزانہ آتے جائے گئے ہیں۔ دوفرشتے رات کے اور دو فرشتے دن کے جوروزانہ آتے جائے رہتے ہیں اور پانچوال فرشتہ نہ تورات کو جدا ہوتا ہے اور نہ دن کو جدا ہوتا ہے۔ (ابوائنے' مدیث نمبر ۵۱۹)

موت کے محافظ ملا نکہ

ا معام ایت نمبرا۲) کی تفییر میں فرمان باری تعالی "ویوسل علیکم حفظة" (سورة العام آیت نمبرا۲) کی تفییر میں فرماتے ہیں:

'' وہ تیرے رزق' تیرے عمل اور تیری موت کی حفاظت کرتے ہیں۔جب ان کو پورا کرے گا تواہیۓ رب کی طرف منتقل ہوجائے گا۔''

﴿ (الواشيخ ، حدیث نمبر۲۱۱) (تنسیر طبری ٔ جلدتمبر کاصفحه نمبر۲۱۱) (تفییر این ابی حاتم ٔ جلدنمبر۳ صفحه [ \* نمبر۱۵۳) (تفییر درمنتورٔ جلدنمبر۳ صفح نمبر۱۱)

# فماز فجراور كراما كاتبين

حضرت امام حسن بصرى ميند فرمات بين:

" چاروں کراماً کاتبین صبح کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ محافظ حیار فرشتے ہیں۔

# فرشتوں کے مالات کے ما

آدمی کے پاس دوفر شتے تورات کوآتے ہیں اور دودن کے وقت آتے ہیں۔
یہ جاروں فرشتے صبح کی نماز کے وقت اکٹھے ہوجاتے ہیں۔ای کے متعلق اللہ تعالی کاارشاد ہے:

''ان قرآن الفجركان مشهودا()''

(القرآن الكريم سورة اسراءُ آيت نمبر ٨٧)

'' بے شک صبح کا قرآن پڑھنا پیش کیا جا تا ہے۔۔''

( كمَّابِ السنُّارُ ابن الي زمنين )

### نماز فجر وعصر کے وقت محافظ فرشتوں کا اجتماع

حضرت ابوبری فات الله علی الله علی الله فات الله

"تہارے پاس رات کے فرشے اور دن کے فرشے آتے رہے ہیں۔ یہ فجر اور عسر کی نماز کے دفت جمع ہوتے ہیں۔ پھر جنہوں نے تہارے ساتھ رات گزاری وہ او پر کو چلے جاتے ہیں توان سے اللہ تعالی پوچھتا ہے جب کہ وہ ان سے زیادہ ہا خبر ہوتا ہے: "تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟" وہ عرض کرتے ہیں: "ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ صبح کی نماز پڑھ رہے وہ عرض کرتے ہیں: "ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ صبح کی نماز پڑھ رہے

تضاور جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہے۔' لصح اسلم' کتاب المساجد'باب نمبر ۳۷ عدیث نمبر ۴۱) (سنن نسائی' کتاب الصلوۃ' باب نمبر ۲۱) (مند امام احمر'جلدنمبر۲'صفحہ نمبر ۴۸۸) (کٹر العمال حدیث نمبر ۱۸۹۴) (تغییر ابن جریر'جلد نمبر سام احمر'جلدنمبر ۳۱) منفح نمبر ۲۹۳)

# فرشتوں کے حالات کے حا

### بوفت عصررات کے فرشتوں کا نزول

حضرت امام ابن حبان مجينية فرماتے ہيں:

"ال حدیث میں واضح بیان موجود ہے کہ رات کے فرشتے اس وفت نازل ہوتے ہیں اور اس وفت دن کے فرشتے اس وفت نازل ہوتے ہیں اور اس وفت دن کے فرشتے اور چوبہ اور ہے جاتے ہیں اور بیہ حدیث ان لوگوں کی بات کی مخالفت کر رہی ہے جوبہ کہتے ہیں کہ رات کے فرشتے سورج غروب ہوئے کے بعد اتر تے ہیں۔"

# لَهُ مُعَقِبًاتٌ كَي تَفْير مِينَ ارباب تَفْير كَ اتُّوال

© حضرت ابن عباس بِنَافِهَ فرمان باری تعالی "له معقبات" کی تفسیر میں فرماتے بیں:

''میر شنتے ہیں جورات اور دن کوآتے جاتے رہتے ہیں اور انسان کے اعمال کھتے ہیں۔''

(ابن منذر) (ابن الي حاتم)

ان له معقبات " کی تفییر میں جبرت مجاہد فرماتے ہیں:
افظ فرشتے مراد ہیں۔"

(ابن جرير) (ابن منذر)

عضرت مجاہدی " له معقبات " کی تفییر میں فرماتے ہیں:

" فرشتے رات دن ہاری ہاری آتے رہتے ہیں۔ مجھے رسول الله مخافیۃ سے بیہ صدیث پہنچی ہے کہ آپ مظافیۃ اسے نے فرمایا: " تمہارے پاس فرشتے عصر اور صبح کی نماز کے وقت جمع ہوتے ہیں۔"

کی نماز کے وقت جمع ہوتے ہیں۔"

۳ حضرت عطاء بن بیارتا بعی رخمة الله علیه "له معقبات" کی تفییر بین فرماتے بین:

"ال سے مراد كراماً كاتبين بيں۔ ميدالله تعالى كى طرف سے انسان كے محافظ

# فرشتوں کے حالات کی اور ای کام پر مقرریں۔'' بیں اور ای کام پر مقرریں۔''

# کون سی حالت کراماً کاتبین میں کہاں ہوتے ہیں

امام مجابد مراهد فرمات بين:

"آیت" من بین یدیه و من خلفه" کی تغییر آیت قرآنی" عن الیمین و عن الشمال" کی طرح بی ہے۔ لیتی نیکیال اس کے سامنے ہول گی اور گناہ اس کے پیچے ہول گی اور گناہ اس کے پیچے ہول گی اور گناہ اس کے پیچے ہول گی حراث کے دائیں گئی الکھتا ہول گئی شہادت کے بغیر نیکیال لکھتا ہے اور جو بائیں کندھے پر ہے وہ وائیں کی شہادت کے بغیر گناہ نمیں لکھتا۔ پس جب انسان چلتا ہے توان (کراماً کاتبین) میں سے ایک اس کے آگے ہوتا ہے اور ایک اس کے پیچے۔ اگر وہ بیٹھتا ہے توان میں سے ایک اس کے دائیں ہوتا ہے اور ایک اس کے پیچے۔ اگر وہ سوتا ہے توان میں سے ایک اس کے دائیں ہوتا ہے اور دومرا اس کے یائی وہ سوتا ہے اور دومرا اس کے یائی کی جائی۔"

### مخافظ فرشت

مین امام مجامد مینید فرمان باری تعالی ''یحفظونه له من اموالله''کی تغییر میں فرماتے ہیں:

"فرشتے اللہ تعالی کے علم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔"

(این منڈر)

# اجھائی اور برائی لکھنے ولے ملائکہ

فرمان باری تعالی: "اذیتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید" کی تغییر میں حضرت امام مجامد بریشید فرماتے ہیں:

" ہرانسان کے ساتھ دوفرشتے ہیں۔ ایک فرشتہ اس کے واکیں اور دوسرااس کے باکیں۔ ایک فرشتہ اس کے واکیں اور دوسرااس کے باکیں کے باکیں ہواس کے باکیں

# فرشتوں کے خالات کے دو گناہ لکھتا ہے۔"

# کراماً کاتبین کے قلم اور سیابی

ا حضرت معاذ بن جبل التنفيز سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیق نے ارشاد فرمایا:
"ان الله لطف الملکین الحافظین حتی اجلسهما علی الناجذین وجعل لسانه قلمهما وریقه مدادهما )"

''اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنے والے دونوں کراماً کا تبین فرشنوں کو لطیف بنایا ہے۔ حتی کہ ان کو انسان کے دونوں ڈاڑھوں پر بٹھلایا ہے۔ اس کی زبان کو ان کا قلم اور اس کی نبایا ہے۔''

(جع الجوامع عدیث نمبره ۹۵ م) ( کنزالعمال حدیث نمبر ۳۸۹۸) (الدارالمتور جلد نمبر ۴٬ صفحه نمبر۱۰)

﴿ حضرت علی المرتضی ﴿ کَانَّوَ اسے مروی ہے: ''انسان کی زبان فرشتے کاقلم اور اس کا لعاب اس کی سیاہی ہے۔'' (امام ابن ابی الدنیا فی الصمید)

# گناه لکھنے والے فرشنہ کا نام

حضرت امام مجامد میند فرمات بین: دو گناه کیصنے والے فرشعه کا نام 'عتید'' ہے۔' (حلیہ ابوئیم)

# كون سے اعمال لكھے جاتے ہيں

قرمان باری تعالی "مایلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید" کی تفیر میں حضرت ابن عباس طانو فرماتے ہیں:

" نیکی بابدی کی جو بات بھی کوئی انسان کہتا ہے اے لکھا جاتا ہے حتی کی اس کی میہ بات کہ ' میں نے کھایا' پیا' گیا' آیا' دیکھا' بھی لکھا جاتا ہے۔ جب جمعرات کا دن ہوتا ہے تواس کا قول وعمل سب پیش کیا جاتا ہے تو جو کچھ نیکی

# فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

اور بدی ہے متعلق ہوتا ہے اس کو برقر ارر کھاجاتا ہے اور باقی سب کھ مٹادیا جاتا ہے۔''

(ابن جرير) (ابن الي عاتم)

حضرت ابن عباس ر الله فرمان باری تعالی : "مایلفظ من قول الا لدیه رقیب عبید" کی تفییر میں فرماتے ہیں:

رقیب عبید" کی تفییر میں فرماتے ہیں:

''نیکی اور گناہ دونوں لکھے جاتے ہیں لیکن''اے غلام! گھوڑے پر زین کس دے۔اے غلام! مجھے پانی بلادے وغیرہ' نہیں لکھے جاتے۔''

(ابن الي شيبه) (ابن منذر) (ابن الي حاتم) (ابن مردوبيه)

(ابن منذر)

صحرت على كرم الله وجهد الكريم سے روایت ہے كد رسول الله سُلَيْمُ نے ارشادفر مایا:

''بوحی الی الحفظة لاتکتبواعلی عبدی عندضجوہ شیئاً '' ''اللہ تعالیٰ کراما کاتبین کی طرف وی قرما تاہے:''میرے بندہ کے اعمالنامہ میں غم واندوہ کے وقت کے کوئی اعمال نہ کھو۔''

(دیلی ٔ جلد نمبرهٔ صفحه نمبر۲۷۱ مدیث نمبر۸۱۲۹) (زبرالفردون ٔ جلد نمبر ۱٬۳۲۷ مدیث نمبراک<sup>۱۱</sup>) (کنزالعمال ٔ مدیث نمبر۱۰۳۲) (اتحاقات سدیهٔ صفح نمبر۲۳۲)

(اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے وہ احوال جن میں انسان انتہائی اندوہناک حالات میں گھراہوتا ہے اس کے اعمال نہیں لکھے جاتے۔ اسی حالت میں اگرکوئی گناہ مرز دہوجائے تو اس کا مواخذہ نہ ہوگا۔اللہ تعالیٰ کے فضل ہے بعید نہیں کہ ایس حالت کے نیک اعمال کو لکھا اور ان کا اجر دیا جائے۔)

فرشتوں کے حالات کی الاسلامی کی اسال کے الاسلامی کی الاسلامی کے حالات کے حالات کی الاسلامی کی کی الاسلامی کی کی الاسلامی کی الاسلامی کی کی الاسلامی کی الاسلامی کی کی الاسلامی کی کی کی کی کی کی کی کی

حضرت امام مجابد میشد فرماتے ہیں:

''جو کچھ بھی انسان بولتا ہے وہ سب اعمال نامہ میں لکھا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ جب این مرض میں کراہتا ہے تو وہ بھی لکھا جاتا ہے۔''

(ابن منذر)

© حضرت امام ما لک بریشد سے منقول ہے:
"سب کھ لکھا جاتا ہے حتی کہ مریض کا کراہنا اور آبیں بھرنا بھی لکھا جاتا ہے۔
"سب کھ لکھا جاتا ہے حتی کہ مریض کا کراہنا اور آبیں بھرنا بھی لکھا جاتا ہے۔"

(خطیب فی رواة ما لک)

(مرض میں کراہنے کو حضرت فضیل بن عیاض اور امام احمد بن طنبل مین اپند فرمایا ہے۔ ناپبند فرمایا ہے۔ کو حضرت فضیل بن عیاض اور امام احمد بن طنبل مین اللہ نتعالی کی شکایت سمجھی جائے گی لیکن اس کی پیند بدگی یا ناپبند بدگی میں کوئی حدیث وار دنہیں ہوئی۔)

### حالت مرض میں بیار کے اعمال

عفرت معاذبن جبل طائن فرماتے ہیں:

"الله تعالی جب کسی بنده کومرض میں مبتلا فرما تا ہے تو انسان کے بائیں طرف والے فرشتہ سے فرما تا ہے: " تو اس کے گناہ لکھنے سے اپنا قلم اٹھا لے۔ " پھر دائیں طرف والے فرشتے سے فرما تا ہے: " جوبچھ میرا بندہ (حالت صحت میں) نیک عمل کرتا تھا اب اس کے لیے اس سے بھی بہتر عمل لکھتا رہ۔ "

(مصنف ابن الي شيبه) (شعب الأيمان بيهلي)

حضرت الس بالتي عدوايت م كرسول الله مَن الله الملك اكتب له "اذا ابتلى العبدالمسلم ببلاء في جسده قال الله للملك اكتب له صالح عمله الذي كان يعمل فان شفاه غسله وطهره وان قبضه غفرله ورحمه "

فرشتوں کے حالات کے کالات کے حالات کے حا

''جس کمی مسلمان کے بدن میں کوئی تکلیف ڈالی جاتی ہے تو اللہ تعالی فرشتے
سے فرماتا ہے: '' اس کے وہ تمام نیک اعمال لکھتا رہ جو بیہ حالت صحت میں
کرتا تھا اگر چہ اب اس میں کرنے کی ہمت نہیں ہے۔' بھراگر اللہ تعالی اے
شفا عطا فرما تا ہے تو اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور اگر اس کی روح کو
قبض کر لیتا ہے تو اسے معاف فرما دیتا ہے اور این رحمت عطا فرما تا ہے۔''
مند امام احم ُ جلد نمبر ۳ صفی نمبر ۱۲۸۵) (مجمع الزوائد ٔ جلد نمبر ۲ صفی نمبر ۳۰۸) (ترغیب وتر ہیب ٔ جلد
نمبر ۳ صفی نمبر ۲۹۰) (کنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۲۹۹۵) (ابن ابی شیب ٔ جلد نمبر ۳ صفی نمبر ۳۳)

الم حضرت عطابن بيار بَيْنَدِ روايت كرتے بين كدرسول الله عَلَيْنَا مِنْ فَر مايا: "اذامرض العبدى مثل الذى اذامرض العبدة الله الله للكرام الكاتبين اكتبو العبدى مثل الذى كان يعمل حتى اقبضه او اعافيه "

"جب كوئى بنده بيارى ميں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارك وتعالى كراما كاتبين كوظم دسية ہوئے فرماتا ہے:" ميرے بنده كے ليے ويسے اعمال صالحہ لكھتے رہوجو وہ حالت صحت ميں كيا كرتا تھا يہاں تك كہ ميں اسے موت دے دول ياصحت و دول۔"

صحفرت كول رحمة الله عليه عدوايت كدرسول الله مَنْ الله عَلَيْ الشّادة مايا:
"اذا مرض العبديقال لصاحب الشمال ارفع عنه القلم ويقال لصاحب المسمال ارفع عنه القلم ويقال لصاحب اليمين اكتب له احسن ماكان يعمل فانى اعلم به وانا قدته"

(انتحاف السادة علد نمبره صفحه نمبر۵۲۹) (تغییر درمنتور طد نمبر۴ صفحه نمبر۷۳۱) (کنزالعمال طدیث نمبر۷۱۸) (کنزالعمال طدیث نمبر۷۱۸ ) (کنزالعمال طدیث نمبر۷۱۸) (بیخ الجوامع طدیث نمبر۷۲۵)

"جب کوئی انسان بیار ہوتا ہے تو بائیں طرف کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو عظم دیا جاتا ہے کہ اس سے اپنا قلم اٹھالے اور دائیں طرف والے فرشتہ سے کہا جاتا ہے کہاں سے اپنا قلم اٹھالے اور دائیں طرف والے فرشتہ سے کہا جاتا ہے کہاں کے لیے اس سے بھی بہتر اٹھال لکھتا رہ جو وہ حالت صحت

میں کیا کرتا تھا کیونکہ اس کی آنے والی حالت کو میں جانتا ہوں۔ میں نے ہی اسے اس حالت کو میں جانتا ہوں۔ میں نے ہی اسے اس حالت میں مبتلا کیا ہے جس میں وہ میری عبادت سے مجبوراً رہ گیا ہے۔''

حضرت الوامامہ باہلی می الله الی الملئکة اناقیدت عبدی بقید من العبداذا موض اوحی الله الی الملئکة اناقیدت عبدی بقید من قیودی فان اقبضه اغفوله وان اعافه فحینئد یقعد لا ذنب له "
ثرجب کوئی بنده مرض شدید میں بتلا ہوتا ہے توالدتعالی اپ فرشتوں کو دمی فرماتا ہے: "میں نے اپ بنده کواپی تکالف میں سے ایک تکلیف میں بتلا مراتا ہوتا ہے آگر میں نے اپ بندہ کواپی تکالف میں سے ایک تکلیف میں بتلا کیا ہے آگر میں نے اس کی روح قبض کر لی تواسے معاف کردوں گا اور اگر عافیت دی تو جب بی حالت صحت میں بیٹھے گا تواس کے کوئی گناہ نہیں ہوں عافیت دی تو جب بی حالت صحت میں بیٹھے گا تواس کے کوئی گناہ نہیں ہوں عافیت دی تو جب بی حالت صحت میں بیٹھے گا تواس کے کوئی گناہ نہیں ہوں

(متندرک حاکم ٔ جلد نمبر ۱۲ صفحه نمبر ۱۳۱۳) (جمع الجوامع ، حدیث نمبر ۵۷۲۵) (الدار المنتور و حدیث نمبر (۲۲۲۷) (الاتعاف السدیه صفحهٔ نمبر ۲۵۳۵) ( کنزالعمال حدیث نمبر ۲۲۷۷)

"جب کوئی نیک ہندہ کی بیاری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں
سے فرماتا ہے: "میرے ہندہ کے لیے وہ نیک اعمال لکھتے رہو جو وہ حالت
صحت میں کرتا تھا یہاں تک کہ میں فیصلہ کروں کہ اس کی روح قبض کرنی ہے
المہلت دین ہے۔"

(جمع الجوامع عديث نمبر ٢٢٧٥) ( كنز البعمال حديث نمبر ٢٤٠٨) (الانتحاقات السديه صفح نمبر ١٥١) ( ) حضرت المزوعم و مثالثنا سيروا ما من من من الماران و تالفنا من في من الماران و تالفنا من في من المراوع و المثالث المراوع و المراع و المراوع و المراوع و المراوع و المراوع و المراوع و المراوع و ا

حضرت ابن عمرو بن المسلمين يصائب ببلاء في جسده الا امر الله الموالله الموالله الموالله الموفظة

# فرشتوں کے مالات کے ما

الذين يحفظونه فيقول اكتبوالعبدى كل يوم وليلة مثل ماكان يعمل من الخيرمادام محبوسا في و ثاقي ()"

'' جب مسلمان کے جسم میں کوئی بیاری پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کراماً کا تبین کو جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں حکم فرما تا ہے:'' میرے بندہ کے کیے ہر روز اور ہررات اننے نیک کام لکھو جو وہ کرتا تھا جب تک کہ بیمیری گرہ میں بندھا ہوا (بیار) ہے۔''

(مسند امام احمرُ جلد نمبر) صفحه نمبر ۱۹۸ اور ۱۹۸) (الدارئ جلد نمبر) صفحه نمبر ۱۳۱۷) (الانتحافات السنيه وريث نمبر ۲۲۲)

ابن مسعود بناتین سعود بناتین سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافین نے فرمایا:

مایا:

م

"ان العبد اذا مرض يقول الرب عبدى في وثاقى فان كان نزل به المرض وهو في اجتهاده قال اكتبوا له من الاجرقدرماكان يعمل في اجتهاده وان كان نزل به المرض في فترة منه قال اكتبواله من الاجرماكان في فترته ()"

" جب کوئی بندہ مریض ہوتا ہے تورب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے:" میرا بندہ میری جکڑیں ہے۔ "جب اس کومرض لاحق ہوئی اور یہ نیک اعمال کردہا تھاتو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما تاہے:" اس کے لیے اتنا تواب لکھتے رہو جتنا وہ اپنی محنت ہے عمل کرتا تھا۔" اگراس کواس حالت میں مرض لاحق ہوئی کہ وہ کوئی بھی نیک عمل نہیں کردہا تھا۔" اگراس کواس حالت میں مرض لاحق ہوئی اس کے لیے کہ وہ کوئی بھی نیک عمل نہیں کردہا تھا۔" (بین شریف)

حضرت ابن مسعود بالنظر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مظرفہ کے پاس موجود منے کہ آپ مظرفہ این موجود منے کہ آپ مظرفہ این موجود منے کہ آپ مظرفہ این ہے کہ آپ مظرفہ این ہے کہ اللہ علیہ مقرفہ این ہے کہ اللہ کے رسول ! آپ نے کیوں جسم فرمایا ہے؟"
 آپ مظرفہ نے ارشاد فرمایا:

"عجبت للمومن وجزعه من السقم ولويعلم مافي السقم احب ان يكون سقيما جتى يلقى الله ن"

" میں مون سے اور اس کی بیاری میں گھراہٹ سے جیران ہورہا ہوں۔ اگریہ بیاری کا تواب واجرجان لے توپیند کرے کہ وہ بیار پڑجائے یہاں تک کہاللہ تعالیٰ ہے جاملے۔"

حفرت ابن مسعود برات ہے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ سور این این نظر مبارک آسان کی طرف بلند فرمائی پھر جھکالی۔ ہم نے عرض کیا:
"اے اللہ کے رسول ! آپ نے ایما کیوں کیا ہے؟"
آپ مالی ایما نے فرمایا:

"عجبت من ملكين من الملئكة نزلا الى الارض يلتمسان عبدا فى مصلاةً فلم يجداه فعرجا الى السماء الى ربهما فقالا يارب كنا نكتب لعبدك المومن فى يومه وليلة من العمل كذاوكذا فوجدناه قد حبسته فى حبالتك فلم نكتب له شيئا فقال تبارك وتعالى اكتبا لعبدى عمله فى يومه وليلته ولاتنقصوه شيئا على اجرما حبسته وله اجرماكان يعمل"

"میں فرشتوں میں سے ان دوفرشتوں پر جیران ہوں جوز مین پر نازل ہوئے اور ایک نیک آدی کو اس کی جائے تماز پر تلاش کرتے رہے۔ جب اسے نہ پایا تواپ درب تعالیٰ کی بارگاہ میں آسان پر چلے گئے اور عرض کیا:" اے ہمارے پروردگار! ہم فلال موکن بندے کے دات دن کے ایسے ایسے ایمال کھا کرتے تھے اب ہم نے اسے اس حالت میں پایا ہے کہ اسے آپ نے لیکا کہا کہ دی دی رک رکھا ہے اس لیے ہم نے اس کا کوئی عمل نہیں اپنی دی (یکاری) میں جکڑر کھا ہے اس لیے ہم نے اس کا کوئی عمل نہیں کی ایک دن کے ایک دن کے دن کی دن کی دن کے دن کی دن کی دن کے دن کی دن کھا۔ " اللہ تارک وقعائی نے فرمایا:" میرے بندے کے لیے اس کے دن

فرشتوں کے حالات کے حا

رات کے مل تکھے رہو جووہ اپنی حالت صحت میں کیا کرتا تھا اور میرے اس کو

لا چار کردیے ہے اس کے اعمال صالحہ کے تکھتے میں اجروثو اب کی کمی نہ کرو۔

اس کے لیے نیک اعمال کا وہی اجرہے جو بیرحالت صحت میں کیا کرتا تھا۔'

(کنزالعمال وریث نمبر ۱۲۲۸ اور ۱۷۲۷) (جمح الزوائد صفحہ نمبر ۳۰ جلد نمبر ۲) (المطالب العالیہ مدیث نمبر ۱۳۲۳ و المادة المقتبن صفحہ نمبر ۱۳۱۱ جلد منبر ۱۳ والد نمبر ۱۳ والد نمبر ۱۳ والد نمبر ۱۳ والد نمبر ۱۳ والد کام الدویہ صفحہ نمبر ۱۳۱۱ جلد نمبر ۱۳ والد کام الدویہ صفحہ نمبر ۱۳۱۱ والد کام الدویہ صفحہ نمبر ۱۳۱۱ والد کام الدویہ سفحہ نمبر ۱۳۱۱) (ابوداؤ دطیالی صفحہ نمبر ۲۲۱) (الطب الدوی صفحہ نمبر ۱۳۱۱)

حضرت عقبہ بن عامر بن النزيت من كه رسول الله من العبد المومن اليس من عمل يوم الا وهو يختم عليه فاذا مرض العبد المومن قالت الملئكة ياربنا عبدك فلان قد حبسته فيقول الرب اختمواله على مثل عمله حتى يبرااويموت "

"روزانہ کوئی نیک عمل ایب نہیں جس کو تمام کرکے اگر کوئی مومن سخت بھار ہوجائے جس سے نیک اعمال کرنے کی ہمت نہ ہو تو فرشنے عرض کرنے ہیں: "اے ہمارے پروردگار! تونے اس کو نیک اعمال کرنے سے بہ کردیا ہے۔" تو اللہ جل شانہ ارشاد فرما تاہے:" جس طرح کا اس نے نیک عمل کیا تھا تم اس کا اس روز کا عمل بھی ای طرح کا تحریر کردو۔ یہاں تک کہ بیا پی اس مرض سے نجات یا لے یا اسے موت آجائے۔"

(متدرک حاکم صفحه نمبر ۹ ۱۳۰۰ جلد نمبر ۷) (متدامام احمر صفحه نمبر ۲۷۱۱ جلد نمبر ۷) (مجمع الزوائد صفحه نمبر ۳۰ ۱۳۰۳ جلد نمبر ۱) (تغییر این کثیر صفحه نمبر ۲۹ جلد نمبر ۵) ( کنز العمال حدیث نمبر ۲۲۲۲) (طبرانی مربر اجلد نمبر ۱۵ صفحه نمبر ۲۸۸)

بوشيده نيك عمل كوفرشة كالكهمنا

حضرت ابن وینار میند فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابومعشر میند سے عرض

کیا:

" الله تعالیٰ کا جو ذکر انسان دل ہی دل میں کرتا ہے اے قرشتے کس طرح لکھتے ہیں۔؟"

انہوں نے فرمایا:

'' وہ اس کی خوشبو پا کر <u>لکھتے</u> ہیں۔''

(ابواشنخ مديث نمبر٥٢٢)

#### أ نامه اعمال میں گناہ

حضرت عبدالله بن عباس والنبا فرمات بين:

( كمّاب التوبية إزامام ابن الى الدنيا )

# جومل دائيس طرف والانه لكھے

. حضرت حسال بن عطيه مينيد فرمات بين:

"أيك آدى گده پر سوار تفاكه اچاكك وه گدها اس سوارسميت گريزاتو سوار نے كہا:" تو برباد ہو-" دائيس طرف والے فرشتے نے كہا:" بيكوئى نيكى نہيں جے بيل كھوں -" توبائيس طرف والے نے كہا:" بيكوئى گناه بھى نہيں ہے كہ بيل كھول -" توبائيس طرف والے كوئكم ديا گيا كہ جو تجھ دائيس طرف



(ابن الي شيبه) (شعب الايمان ازامام يبيق)

#### دن اور رات کے الگ الگ فرشتے

حضرت ابن عباس بِمَأْتِهَا فِي قَرْمايا:

"الله تعالیٰ نے دومحافظ رات کے لیے مقرر فرمائے ہیں اور وہ دن کے لیے جوانسان کے مل کر چکتا ہے تو اے لکھ جوانسان کے مل کر چکتا ہے تو اے لکھ لیتے ہیں۔"

لیتے ہیں۔"

(ابن جرير)

#### كناه لكصنے كا دستور

ارشاد باری تعالی:" عن الیمین و عن الشمال قعید" کی تفیر میں حضرت احف بن قیس مینید فرماتے ہیں:

''دا کیس طرف والا فرشته نیکیاں لکھتا ہے اور ریہ با کیس طرف والے کا امیر بھی ' ہے۔اگر انسان گناہ کرے تو یہ کہتا ہے: ''دکھہر جاؤ۔''اگر انسان اللہ تعالیٰ سے اسینے گناہ کی معافی مانگ لے تواسے یہ گناہ لکھنے سے منع کر دیتا ہے اور اگر انسان گناہ نہ جھوڑ ہے اور اس پر ڈٹار ہے تووہ اس گناہ کو لکھوا دیتا ہے۔''
انسان گناہ نہ جھوڑ ہے اور اس پر ڈٹار ہے تووہ اس گناہ کو لکھوا دیتا ہے۔''
(ابن الی الدئیا)

### كناه كب تك نبيس لكھا نيا تا

حضرت حسان بن عطيه رحمة الله عليه فرمات بين:

" ایک مجلس میں ایک مذاکرہ ہوا جس میں حضرت مکول اور حضرت این ابی زکر یا برانظیا بھی موجود تقے۔اس مذاکرے میں بیان ہوا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو تین پہرتک اگر استعفار کرلے تو نہیں لکھا جاتا ورنہ لکھ دیا جاتا ہے۔" (تنبیرابوائینے)

حضرت ابوامامه با بلی رفانی سن ساعات عن العبد المسلم "ان صاحب الشمال لیرفع ست ساعات عن العبد المسلم المخطی فان ندم و استغفر الله تعالی منها القاها و الا کتبها و احدة" "با تین باتھ والافرشته خطاکار مسلمان بنده سے چھ بہرتک اپنا قلم رو کے رکھتا کے اگر وہ اپنے گناہ پرشرمندہ ہواور الله تعالی سے تو بہر کے لو وہ فرشته اس کا گناہ اس سے بٹادیتا ہے ورنہ صرف ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔"

(طبرانی کبیرُ جلد نمبر ۸ صفحه نمبر ۲۱۸) ( کنزالتمالُ حدیث نمبر ۱۰۱۹۳) (جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر ۲۲۳) (جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر ۲۲۳) (حلیه ابوقعیم ٔ جلد نمبر ۲۰۰۱) (مجمع الزوا که ٔ جلد نمبر ۱۰ صفحه نمبر ۲۰۰۷) (فیض القدیریشر ح الزوا که ٔ جلد نمبر ۲۰۰۹) (فیض القدیریشر ح الزوا که ٔ جلد نمبر ۲۰۰۱) (فیض القدیریشر ح الزوا که ٔ جلد نمبر ۲۰۰۱)

(امام غرائی بیانیہ سے منقول ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتا ہے تو زمین کی وہ جگہ رب تعالیٰ سے اجازت طلب کرتی ہے کہ وہ اسے دھنداد سے اور آسان کی وہ جھت بھی اجازت طلب کرتی ہے کہ اس پر اپنا ایک حصہ گرائے لیکن اللہ تعالیٰ ان وونوں سے فرما تا ہے: "مشہر جاؤ!اسے مہلت دے دو، تم نے اسے پیدا اللہ تعالیٰ ان وونوں سے فرما تا ہے: "مشہر جاؤ!اسے مہلت دے دو، تم نے اسے پیدا بینی مرحت پیدا کی استغفار اپنی رحمت پالی کی می نیکی کی وجہ سے جواس نے گناہ کے بعد کی یاا پی عمر کے کسی حصہ اپنی رحمت یااس کی کسی نیکی کی وجہ سے جواس نے گناہ کے بعد کی یاا پی عمر کے کسی حصہ بیں کوئی نیکی کی جو مجھے پند آئی مغفرت کرتا ہوں۔ تا کہ یہ نیک عمل کرے اور میں اس کی کان کوئیکیوں سے بدل دیتا ہوں۔ بہی مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا: "ان الله یہ مصلک السموات والارض ان تزولا" "اللہ تعالیٰ نے آسانوں اور زمین کوگر نے سے روک رکھا ہے" ۔ سابقہ ایک روایت میں تین پیمرکا ایک ذکر کرا ہے اور اس روایت میں تین پیمرکا ایک ذکر کرا ہے اور اس روایت میں جو پیمرکا ذکر ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے میں جب کہ اللہ تعالیٰ اپنے بیندوں کے ساتھ مختلف اعتبارات سے رحمت فرما تا ہے۔)

كتبت بعشرامثالها واذاعمل سيئة فاراد صاحب الشمال ان يكتبها قال صاحب اليمين امسك فيمسك ست ساعات او سبع ساعات فان استغفرالله تعالى منها لم تكتب عليه شيئا وان لم يستغفرالله كتب عليه سيئة واحدة ()

'' دا کی طرف والا فرشته با کی طرف والے فرشته کا مردار ہے۔ جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تواس جیسی دس نیکیاں تکھی جاتی ہیں اور جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے اور با کی طرف والا فرشته اسے تکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو دا کیں والا کہتا ہے: '' رک جاؤ!'' وہ چھ گھڑیاں یا سات گھڑیاں رک جاتا ہے، لیس اگر وہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ ہے اس کا استغفار کرلے تو وہ پچھ بھی نہیں لکھتا اور اگر وہ اللہ تعالیٰ ہے اس کا استغفار کرلے تو وہ پچھ بھی نہیں لکھتا اور اگر وہ اللہ تعالیٰ ہے استغفار نہ کرے تو اس کا ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔'' (کز العمال مدیث نمبر ۱۰۷) (فیض النہ ریز جلد نمبر ۱۰۷) (مجمع الزوائد جلد نمبر ۱۰ صفحہ فرنہر ۱۹۹) (مجمع الزوائد جلد نمبر ۱۰ صفحہ نمبر ۱۹۹) (مجمع الزوائد جلد نمبر ۱۳۵)

#### وفت بزاع اوركراماً كاتبين

حضرت فضل بن عيلي ميند قرمات بين:

"جب انسان پرموت کی حالت طاری ہوتی ہے تو اس کے فرشتہ سے کہاجاتا ہے:"اب کھہر جا!اس کا اعمال نامہ لیبیٹ دے۔" تو وہ کہتا ہے:" نہیں! جھے کیا معلوم شاید بیر کلمہ طیبہ لا الہ اللہ پڑھ لے اور میں اس کے لیے اسے لکھ دول۔" (ابن الی الدنیا)

# انسان کی وفات کاعلم

حضرت عقبه بن عامر بناته فرمات بين:

" سب ہے پہلے انسان کی موٹ کا جس کوعلم ہوتا ہے وہ حافظ (انسان کی حفاظت کرنے والا فرشتہ) ہے کیونکہ وہی انسان کے اعمال کو اوپر لے جاتا

ہے اور وہی اس کا رزق لے کر زمین پر اتر تا ہے۔ جب اس کا رزق اسے نہ طلح تو وہ جان لیتا ہے کہ اس کی موت آنے والی ہے۔ '(ابن انی الدنیا)

# فرشته كوممل كى قبوليت كاعلم منه بهونا

حضرت جابر بن عبدالله والتنافية عدوايت برسول الله مَوْتَيْم في فرمايا:

"ان الملك يرفع العمل للعبد يرى ان في يديه سرورا حتى ينتهى الى الميقات الذى وصف الله له فيضع العمل فيه فيناديه الجبار عزوجل من فوقه ارم بما معك في سجين فيقول الملك مارفعت اليك الاحقا فيقول صدقت ارم بما معك في سجين"

" فرشته انسان کے ممل کو اٹھالے جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں میں پچھ سرور بھی محسول کرتا ہے بہاں تک کہ جب وہ اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسے تھر نے کا تھم دیا ہے تو بداس عمل کو اس میں رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تھر نے کا تھم دیا ہے تو بداس عمل کو اس میں رکھ دیتا ہے۔ اللہ عزوج فرما تا ہے: "جو پچھ تیرے پاس ہے اللہ عزوج فرما تا ہے: " اے اللہ امیں تو اسے تیمی پنچ پھینک دے۔" تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے: " اے اللہ امیں تو اسے تیمی بارگاہ میں لایا ہوں۔" اللہ تعالی فرما تا ہے: "جو پچھ تیرے پاس ہے تیمی بارگاہ میں لایا ہوں۔" اللہ تعالی فرما تا ہے: "جو پچھ تیرے پاس ہے اسے تیمی میں واقف ہوں تم

(ابن مردوبه) (الدارالمنور وجلدتمبر ۱٬ صفح تمبر۳۵) (انتحاف السادة وجلدتمبر ۸٬ صفح تمبر۲۲)

### أ كناه منا كرنيكيان لكين والا

حضرت الوما لك اشعرى النفر عدوايت م كدرسول الله النفرة في مايا:
"اذانام ابن ادم قال الملك للشيطان اعطنى صحيفتك فيعطيه اياها فما وجد في صحيفته من حسنة محابها عشرسيات في صحيفة الشيطان و كتبهن حسنات فاذا احدكم أن ينام فليكبر

ثلاثا و ثلاثين ويحمد اربعا وثلاثين تحميدة ويسبح ثلاثا وثلاثين تسسحة فتسلك مائة"

"جب کوئی انسان سوجا تا ہے تو کرا آ کا تبین شیطان سے کہتے ہیں " اپناصحیفہ ہمیں دے دے۔ " تو وہ دے دیتا ہے۔ نیکیاں لکھنے والا وہ فرشتہ اپنے صحیفہ میں جہاں ایک نیکی پاتا ہے تو اس کی جگہ شیطان کے صحیفہ سے دی گناہ مٹادیتا ہے اور ان کی جگہ نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ پس جب بھی تم میں سے کوئی سونے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ۳۳ مرتبہ" اللہ اکبر" سس مرتبہ" الحمدللا" اور ۳۳ مرتبہ" سمان اللہ "کہہ لے۔ تو میسونیکیاں ہوجا کیں گی۔ "

(طبرانی کبیرٔ جلدنمبر۳ صفحهٔ نمبر ۳۳۱) (جمع الزوائد ٔ جلدنمبر۱ صفحهٔ نمبر ۱۲۱۱ور ۱۲۲) (تفسیر ابن کثیر ٔ جلد نمبر ۲ صفحهٔ نمبر) (جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر ۳۱۸۱) ( کنز العمال ٔ حدیث نمبر ۱۳۳۵) (الدارالمکنو ر ٔ جلد نمبر ۵ صفحهٔ نمبر ۸۰)

#### تواب لکھنے والا فرشنہ اللہ نعالیٰ کی بارگاہ میں

حضرت سلمان فاری برانفز فرمات بین

"ایک آدمی نے "الحمدالله کٹیرا" کہا تو کرانا کا تب نے اس تعریف کو کلفنے سے زیادہ سمجھا یہاں تک کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے تھم فر مایا:" اسے اس طرح تکھوجس طرح میرے بندے نے "دکیرا" کہا۔" (کتاب الزحد ازام احم)

(ای طرح اگر کوئی آدی:الله اکبر کبیراً والحمدالله حمد انگیراً و سبحان الله بکرة و اصبلاً "بر هو تو ایس کے لیے بھی تو اب کے انبارالگ جا کیں گے۔ (انتاءاللہ!)

العرت ابن عمر المنافقات مروى بے كدرسول الله مالية الله على فير مايا:

"ان عبدامن عبادالله قال يارب لك الحمد كماينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك فاعضلت بالملكين فلم يدريا كيف

يكتبانها فصعدا الى السماء فقالا ياربنا عبدك قال مقالة لاندرى كيف نكتبها فقال الله وهواعلم بما قال عبده ماذاقال عبدى قالا يارب انه قال يارب لك الحمدكما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك فقال الله تبارك وتعالى اكتباها كما قال عبدى حتى يلقانى عبدى فاجزيه بها "

''اللہ تعالیٰ کے ہندوں میں ہے ایک ہندہ نے اس طرح اللہ تعالیٰ کی تعریف کی:

''یارب لك الحمد كما ينبغى لجالال وجهك لعظيم سلطانك '' ''اے پروردگار! تيرى تعريف اى طرح ہوجس طرح تيرے چېره كے جلال اور تيرى سلطنت كى عظمت كے مناسب ہے۔''

فرشے مشکل میں پڑگے اور نہ سمجھ سکے کہ وہ اسے کس طرح سے تکھیں تووہ
آسان کی طرف چڑھے اور عرض کیا: ''اے ہمارے پروردگار! تیرے بندہ نے ایک ایسا
جملہ کہا ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس کا نواب کس طرح سے تکھیں۔'' اللہ
تبارک وتعالیٰ نے فرمایا: ''اس کلمہ کواس طرح تکھوجس طرح سے میرے بندہ نے کہا ہے'
تبارک وتعالیٰ نے فرمایا: ''اس کلمہ کواس طرح تکھوجس طرح سے میرے بندہ نے کہا ہے'
یبال تک کہ جب میرا بندہ مجھے ملے گا تو میں اسے اس کا انعام دول گا۔''
یبال تک کہ جب میرا بندہ مجھے ملے گا تو میں اسے اس کا انعام دول گا۔''
ایسان ماہۂ حدیث نمبرا ۱۳۸۰ (طبرانی طدنمبراا صفح نمبر ۱۳۸۳) (تفیر قرطبی طدنمبرا صفح نمبر ۱۳۸۳)

(مسمن ابن ماجهٔ حدیث تمبرا ۱۳۸۰) (طبرالی ٔ جلد نمبر۱۴ صفحه تمبر۱۳۷۷) (تقبیر قرطبی ٔ جلد نمبرا صفحه تمبر ۱۳۳۱) ( کنزالعمال حدیث تمبر ۱۵۱۲ ور ۱۳۳۱) (مسند الفردوس ٔ جلد تمبرا صفحه تمبر ۱۳۳۹)

## اعمالنامون کی اصلاح

عضرت الوغمران جونی میشد فرمات بین:

" ہمیں سے بات پہنی ہے کہ فرشتے ہرشام عصر کے بعد پہلے آسان میں اپنے اپنے لکھے ہوئے انٹال ناموں کے احوال بیان کرتے ہیں توایک فرشتہ اپنے لکھے ہوئے انٹال ناموں کے احوال بیان کرتے ہیں توایک فرشتہ (ایک کراماً کاتبین کو) کہتا ہے:" اس اعمالنامہ کو چھینک دے۔"ای طرح

ایک اور فرشته بھی ندا کرتا ہے کہ اس اعمالنامہ کو پھینک دے۔ تو یہ اعمالنا ہے کھے والے فرشتے عرض کرتے ہیں: "اے ہمارے پروردگار! ہمارے متعلقہ افراد نے نیکی کی بات کہی تھی اور ہم ان کے محافظ ہے۔ انہوں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ "اللہ تعالی فرما تا ہے: " ان لوگوں نے اس عمل میں میری رضا کا ارادہ نہیں کیا تھا جبکہ میں قبول نہیں کرتا گرجس عمل میں میری رضا ملتی ہوای کو تبول کرتا ہوں۔ " جبکہ ایک اور فرشتہ کرانا کا تبین کو پکارتا ہے: " فلاں ولد فلاں کے فلاں فلاں نیک اعمال لکھ۔ " تو وہ عرض کرتا ہے: " اللہ تعالی پروردگار! اس نے تو یہ کل نہیں کیا ہے۔ اس نے تو یہ مل نہیں کیا۔ " اللہ تعالی فرما تا ہے: " اس نے تو یہ مل نہیں کیا۔ " اللہ تعالی فرما تا ہے: " اس نے اس کی نیت تو کی تھی جس کا تھے علم نہیں۔ "

(زوائد كتاب الزيدامام عبدالله بن احمه)

حضرت ضم ه بن صبیب باتن الدالله یک در سول الله الله الله الله ویز کونه ان الملائکة یصعدون بعمل العبد من عبادالله یکشرونه ویز کونه حتی ینتهوا به حیث شاء الله من سلطانه فیوحی الله الیهم انکم حفظة علی عمل عبدی وانا رقیب علی مافی نفسه ان عبدی هذالم حفظة علی عمل عبدی وانا رقیب علی مافی نفسه ان عبدی عبدی هذالم یخلص لی عمله اجعلوه فی سجین قال ویصعدون عبدی هذالم یخلص لی عمله اجعلوه فی سجین قال ویصعدون بعمل عبدمن عباد الله فیستقلونه ویحقرونه تحتی ینتهوا به حیث شاء الله من سلطانه فیوحی الله الیهم انکم حفظة وانا رقیب علی مافی نفسه فضاعفوه وله واجعلوه فی علین نقسه فضاعفوه وله واجعلوه فی علین نقسه

"الله تعالیٰ کے بندوں میں ہے کی بندہ کے ممل کو لے کرفرشتے آسان کی طرف جاتے ہیں اور اسے وہ برایا کیزہ سمجھ رہے ہوئے ہیں بہاں تک کہ وہ اسے لے کر دہاں تک وی جہاں تک الله تعالیٰ جا ہتا ہے۔ الله تعالیٰ ان کی طرف وی فرما تا ہے:" تم میرے بندہ کے ممل کے محافظ ہواور جو پھھاس کی طرف وی فرما تا ہے:" تم میرے بندہ کے ممل کے محافظ ہواور جو پھھاس

کے جی میں ہے میں اس کانگران ہوں۔ میرے اس بندہ نے اپنا بیمل میرے لیے بین کیا اس کا بیمل کی میں کے بینے ایک مقام کا میرے لیے بین کیا اس کا بیمل تجین (بیساتویں ذمین کے بینے ایک مقام کا نام ہے) میں ڈال دو۔ "بی فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ہے سی بندہ کے ممل کو لے کر چڑھتے ہیں جے وہ ہلکا اور گھٹیا سمجھ رہے ہوتے ہیں یہاں تک اسے کہ اللہ تعالیٰ اپنی سلطنت میں جہاں تک چاہتا ہے بی فرشتے وہاں تک اسے لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف و تی فرماتا ہے:" تم محافظ ہواور جو کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف و تی فرماتا ہے:" تم محافظ ہواور جو کہواں ہوں۔ اس کی گئی گنا کر دواور اسے علیمین (ساتوں آ سانوں سے اور بنیک اعمال کا مقام) میں اس کے لیے اسے علیمین (ساتوں آ سانوں سے اور بنیک اعمال کا مقام) میں اس کے لیے دکھ دو۔ "

(كتاب الزبدُازامام ابن مبارك مبغر نمبر۱۵۳) (كتاب الاخلاص ازامام ابن الى الدنيا) (الدرالمنورُ جلد نمبر۱ صفحه نمبر۱۷) (كتاب العظمة از ابواشيخ صفحه نمبر۱۵) (الفقيه و المعفقه صفحه نمبر۱۳۹)

#### حجوث بولنے والا اور فرشتے

حضرت ابن عمر بن بن المرابات ب كدرسول الله من في ارشادفر مايا:
اذا كذب العبد كذبة تباعد عنه الملك ميلامن نتن ماجاء به"
د جب كوكى انسان ايك بارجوث يوليا ب تواس كى بديو س ايك ميل تك فرشته دور جلاجا تا ب " (تندى مديث اعلاء)

## جوتے کہاں رکھے جا تیں

حضرت ابو بربره النفظ نے قرمایا:

'' اینے جوتے اپنے پاؤل کے درمیان رکھویا اپنے سامنے رکھو۔ اپنے جوتے دائنے نہ رکھو۔ اپنے جوتے دائنے نہ رکھو کیونکہ ایک فرشتہ تیرے دائنے ہے اور انہیں اپنے بائیں بھی نہ رکھو کیونکہ وہ جوتے تیرے بھائی مسلمان کے دائیں میں ہوں گے۔''

فرشتوں کے حالات کی دور کا دو

### دائيس طرف تھو كنا

حضرت الوجريه تُنْ تُنْ الصلاة فلايبزق امامه فانه يناجى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الدا قام احدكم الى الصلاة فلايبزق امامه فانه يناجى الله تعالى ماادم فى مصلاة ولاعن يمينه فان عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه.

"" تم میں سے جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتوا پے سامنے نہ تھوکے کیونکہ وہ
اللہ تعالیٰ سے مناجات کردہا ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپی نمازی جگہ میں
دہے۔ نہ ہی وہ اپنی دائیں طرف تھوکے کیونکہ اس کے داہنے فرشتہ کراما
کاتبین ہے بلکہ اسے چاہیے کہ اپنے یا ئیں یا قدموں کے پیچتھو کے۔''
(مصنف عبدالرزاق حدیث ۱۹۸۲) (کنزالعمال حدیث نمبر۱۹۹۳) (جمع الجوامع حدیث نمبر۱۹۹۳)

" فقر ملى سے جب كوئى نماز ميں كھر ابوتوان ما منے اور اپنے دائے ميں شہر تقوم كے كيونكداس كے دائے تيل الكھنے والا فرشتہ ہوتا ہے بلكہ وہ اپنے ياكيں يا كيس في الا فرشتہ ہوتا ہے بلكہ وہ اپنے ياكيں يا كيس في الا فرشتہ ہوتا ہے بلكہ وہ اپنے ياكيں يا ليشت بيجھے تھو كے۔''

حضرت ابوسعید خدری بڑائی فرمائے ہیں کہ رسول اللہ مواثیر مسجد میں تشریف
 لائے جبکہ آپ کے دست مبارک میں تھجور کا خوشہ تھا۔ آپ مواثیر کھجور کے
 خوشوں کو بہت زیادہ پہند فرمائے ہے۔ آپ مواثیر کھے قبلہ میں بلغم کود یکھا تو
 خوشوں کو بہت زیادہ پہند فرمائے ہے۔ آپ مواثیر نے قبلہ میں بلغم کود یکھا تو
 خوشوں کو بہت زیادہ پہند فرمائے ہے۔ آپ مواثیر کھے اللہ میں بلغم کود یکھا تو

اسے کھر ج دیا بھرلوگول کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

"اے لوگو! جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے اور اس کے داہنے میں فرشتہ ہوتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی بہند کرتا ہوتا ہے کہ وہ کسی کے سامنے آئے اور اس کے سامنے تھوک دے؟ تم میں سے کوئی بھی قبلہ کی طرف نہ تھو کے اور نہ اپنے داہنے میں بلکہ اپنے ہائیں پاؤں کے نیچے بابا کین جانب تھو کے اور نہ اگر تہ ہیں جلدی ہوتو اس طرح ہاکا لیعنی اسے گیڑے میں تھوک وے۔ "(ابن انی شید)

حضرت عبدالعزیز نے اپنے صاحبزادہ عبدالملک سے کہا جبکہ اس نے اپنے
دائیں طرف تھوک دیا تھااور وہ چل رہا تھا:

'' تونے اپنے ساتھی فرشتہ کو تکلیف میں مبتلا کیا ہے۔اپنے بائیں تھوکا کر'' (ابن عساکر)

# مسجد میں کنگریاں الثانا

حضرت طلحه بن مصرف تا بعی میشد فرمات بین:
 «معرمین کنگریال الثانا کراماً کاتبین کونکلیف دیتا ہے۔

(عبدالرزاق) (ابن ابي شيبه)

ا حضرت عبدالله بن عمر بن المان فرمایا: " نماز میں کنکریاں ندالٹا کر و کیونکہ بیشیطان کی طرف ہے ۔"

استغفار كافائده

حضرت الل بن ما لك بن الله تعالى ماحفظا في يوم فيرى في اول "حافظين يرفعان الى الله تعالى ماحفظا في يوم فيرى في اول الصحيفة و آخرها استغفارا إلاقال الله تعالى : قد غفرت لعبدى مابين طرفى الصحيفة."

# فرشتوں کے مالات کے ما

" کراہ کاتین اپنے روزانہ کے اعمال محفوظ کرکے اللہ تعالی کی طرف نہیں جاتے گرجب اعمال نامہ کے شروع اور اخیر میں استغفار ہوتا ہے تواللہ تعالی فرماتا ہے:" جو پچھاس اعمالنامہ کے درمیان گناہ ہیں میں نے وہ سب اپنے بندہ کومعاف کیے۔" (مندبرار)

(جب كوئى آدى نيند سے جائے كے بعد استغفار كر لے اور جب رات كوسونے كے اس وقت بھى استغفار كرلے تواللہ تعالىٰ اس استغفار كے دوران كے جھوٹے گناہ معاف فرماديتا ہے جبكہ بڑے گناہ بغير توب كيے معاف نہيں ہوتے اس ليے ان سے توب كرلى جائے ہوگناہ اللہ تعالىٰ كے حق كے ساتھ وابسۃ ہيں ان كے معاف ہونے كى شين شرائط ہيں۔ ﴿ ان جَس گناہ سے توب كرد ہا ہے اسے توب كرنے كے وقت سے جھوڑ دے ۔ ﴿ اس گناہ كر اس گناہ كر اس كا بات كا پخش عهد كرے كہ دوبارہ يہ گناہ كھى نہ پائى گئ تو توب توب كر اللہ بيں ہوتى ۔ جوگناہ انسانون كے متعلق ہيں ان كی توب كی چارشرائط ہيں۔ تين تو ذكورہ نہيں ہوتى ۔ جوگناہ انسانون كے متعلق آدى كے فرض سے سبق دوش ہو۔ مال ہوتو وہ لوٹا ئے اگر تہمت وغيرہ ہے تو اس كی معافی مانے اور اگر الزام گناہ لگایا ہے تو وہ معاف كرائے ۔ (ریاض الصالحین صفی نبرسا اوب باب التوب عبی ہوجائے اس سے فورا توبہ كر لے كرنے كرائے ۔ (ریاض الصالحین صفی نبرسا ) باب التوب عبی ہوجائے اس سے فورا توبہ كر لے كرنگ درندگی موت كا كوئی پینٹریس۔)

#### طالت جماع میں پردہ کرنا ضروری ہے

"تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تواسے چاہیے کہ پردہ کر اللہ اللہ وہ پردہ نہیں کرے گا تو فرشتے حیا کرتے ہیں اس کے گھر سے نکل جاتے ہیں اور شیطان آ دھمکتے ہیں۔ پس اگر ان دونوں کے لیے اس جماع کی وجہ سے کوئی اولا دکھی ہے تو شیطان کا اس میں بھی ایک حصہ (اثرات شیطانی کا) شامل ہوجاتا ہے۔"

## المرامأ كاتبين سيحيا

حضرت ابو بربره بالتنظيف روايت بكرسول الله نظرت ابو بربره بالتنظيم في ارشادفر مايا:
"يستحى احدكم من ملكيه الذين معه كما يستحى من رجلين صالحين من جيرانه وهما معه باليل والنهار-"

: (شعب الإيمان وضعفه)

" تم میں سے ہرایک اپنے ان دونون فرشنوں سے حیا کرے جواس کے ساتھ ہوتے ہیں جس طرح سے وہ اپنے پر وسیوں ہیں سے دو نیک انسانوں سے حیا کرتا ہے (اور ان کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرتا) اور یہ دونوں فرشنے توحیا کے زیادہ مستی ہیں کیونکہ یہ رات اور دن ہرونت آدی کے ساتھ ہوتے ہیں۔"

حضرت زید بن ثابت بن تا سو ایت که رسول الله نکافیم فی ارشاد قرمایا:

"الم انهکم عن التعری الم انهکم عن التعری ؟ ان معکم من لایفارقکم فی یوم ویقظه الاحین یاتی احدکم اهله او حین یاتی خلاء ۱ الا فاستحیوهما الا فاکرموهما\_"

(بيهي وضعفه) (نصب الرابية صفحه نمبر ١٣٩٣)

"کیا میں نے آپ لوگوں کو کیڑے ہٹانے سے منع نہیں کیا؟ کیا میں نے آپ لوگوں کو کیڑے ہٹانے سے منع نہیں کیا؟ تمہادے ساتھ وہ فرشتے ہیں

جوتم سے الگ نہیں ہوتے نہ نیند میں نہ بیداری میں۔ یادر کھو! جب بھی تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے یا قضائے حاجت کو جائے توان دونوں فرشتوں سے حیاء کرے۔ خبردار! ان دونوں کی عزت کرو۔''

شرت امام مجابد میشد فرماتے ہیں:

'' انسان فرشتے ہے ننگ کھولنے ہیں دوجگہوں پر اجتناب کرے:'' قضائے حاجت کے وقت اور جماع کے وقت۔''

(مصنف عبدالرزاق)

حضرت این عبال گرش سے روایت ہے کہ رسول اللہ طرق الله الله الله الله معکم
 "ان الله نها کم عن التعرى فاستحیو امن ملائکة الله الله الله معکم
 الکرام الکاتبین الله ین لایفارقونکم الاعنداحدی ثلاث حاجات
 الغائط والجنابة والغسل۔"

(الدارالمنشور جلدنمبر۲ اصفح نمبر۳۲۳)

"الله تعالی ته بیں کیڑے اتار دینے سے منع فرماتا ہے۔ الله کے ان فرشتوں اسے حیا کرو جو تم ہارے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ کراماً کا تبین ہیں جو تم سے علیحدہ نہیں ہوتے گر تین ضرورتوں کے وقت۔ قضائے حاجت کے وقت بیل جنابت (جماع) کے وقت اور عسل کرتے وقت رکیونکہ ان تینوں اوقات میں انسان بطور ضرورت بر مهنہ ہوتا ہے۔"

حضرت ابن عباس بڑ ہنافر مائے ہیں کہ رسول اللہ سکا ہیں مرتبہ ظہر کے وقت باہر نظیر نے تو ہیں کہ رسول اللہ سکا ہیں مرتبہ ظہر کے وقت باہر نظلے تو ایک آ دمی کو و یکھا جو وسیح میدان میں کپڑے اتار کر نہار ہا تھا۔ آپ سکا ہی آئی آئے نے اللہ تعالی کی حمد وثنا بیان کی ، پھر فر مایا:

"فاتقواالله واكرمواالكرام الكاتبين الذين معكم ليس يفارقو نكم الا عنداحدى منزلتين حيث يكون الرجل على خلائه اويكون مع اهله انهم كرام كما سماهم الله تعالى فليستتراحدكم عندذلك

بجرم حائط اوببعيره فانهم بجرم لاينظرون اليه."

"الله تعالی سے ڈرو! کراما کا تبین کی عزت کرو جوتمہارے ساتھ رہتے ہیں ہم سے بھی جدا نہیں ہوتے مگر دومقام پر جبکہ آدمی قضائے حاجت ہیں ہوتا ہے یا پنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ فرشتے عزت والے ہیں جیسا کہ الله تعالی نے ان کا نام بھی 'کراما کا تبین' (عزت دار اعمال لکھنے والے)رکھا ہے۔ ضرورت کے وقت تم میں سے ہرا یک دیوار کے پاس یا اپنے اونٹ (سواری) ضرورت کے وقت تم میں سے ہرا یک دیوار کے پاس یا اپنے اونٹ (سواری) کے پاس پردہ کرلے کیونکہ پردے میں یہ فرشتے اس کی طرف نہیں دیکھتے۔"

(الدارالمنور صفحه نمبر۳۲۳) (اتجاف السادة المتقين صفحه نمبر ۱۰ جلد نمبر ۹) (الفتادي الحديث صفحه نمبر۳۵) (اتحافات سنيهٔ جلدنمبر ۹ صفح نمبر ۱۰)

حضرت علی بن ابی طالب بنائنؤ فرماتے ہیں: '' جس نے اپنا ننگ کھولا اس سے فرشتہ الگ ہوجا تا ہے۔''

(مصنف ابن ابي شيبه)

مشہور تا بعی مفسر حضرت عطاء بن بیار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ''جب کوئی قضائے حاجت کی حالت میں ہوتا ہے تواس وقت اس کے پاس فرشتے کرانا کا تبین نہیں آتے۔''

(مضنف عبدالرزاق) (مصنف ابن الي شيبه)

فرشتول كامس

حضرت الوصالح حنى تابعی مُنظِیة فرماتے ہیں: '' جب کوئی انسان حالت طہارت میں اپنے بستر پر لینٹا ہے تو فرشتہ اس کے جسم پر اپناہاتھ پھیرتا ہے۔''

(مصنف ابن ابي شيبه)

#### كرامأ كاتبين كابوسه دينا

مشہور محدث وفقیہ حضرت سفیان توری بھینیہ فرماتے ہیں: '' جب کوئی قرآن پاک کا اختیام کرتا ہے تو کراماً کا تبین فرشتہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتا ہے۔''(الجالسہ امام دینوری)

#### كراماً كاتبين بعداز وفات مومن

ني كريم تافيم في ارشادفر مايا:

"ان الله وكل بعبدى المومن ملكين يكتبان عمله فاذا مات قال الملكان الذان وكلا به قدمات فَاثُذُنُ لنا ان نصعد الى السماء فيقول الله سمائى مملوئة من مَلائِكتِى يسبحونى فيقولان افنقيم في الارض؟ فيقول الله ارضى مملوءة من خلقى يُسَبِّحُونِى فيقولان فاين؟ فيقول قوما على قبر عبدى فسبحانى واحمدانى وكبرانى وهلالانى واكتبا ذلك لعبدى الى يوم القيامة."

"الله تعالى في دوفرشتول كواپ مؤن بندے كے سپرد كردكھا ہے جواس كے اعمال (خيروشر) لكھة رہتے ہيں۔ جب بيانان فوت ہوجاتا ہے توبيد دونوں فرشة جو مؤمن كے سپرد كے گئے شے كہتے ہيں:" اے ہمارے پروردگارا بي خفس تو اب وفات پاچكا ہے ہميں اجازت مرحت فرما كہ ہم آسان كی طرف رجوع كريں۔" الله تبارك وتعالی فرما تا ہے:" ميرا آسان ميرے فرشتوں ہے پر ہے۔ تم ميری شيح بيان كرتے رہو۔" وہ عرض كرتے ہيں:
"كياہم زمين پر تھہرے رہيں؟" الله تعالی فرما تا ہے:" زمين بھی ميری تخلوق سے جری ہوئی ہوئی ہے ميری تنجے پر ھے رہو۔" وہ عرض كرتے ہيں: " كياہم زمين پر تھہرے رہيں؟" الله تعالی فرما تا ہے:" زمين بھی ميری تخلوق ہے كہاں پر بيان كريں؟" الله تعالی فرما تا ہے:" تم ميرے اس بندے كی قبر پر ہم تبیح کہاں پر بيان كريں؟" الله تعالی فرما تا ہے:" تم ميرے اس بندے كی قبر پر کہاں پر بيان كريں؟" الله تعالی فرما تا ہے:" تم ميرے اس بندے كی قبر پر دے رہوا ور ميری تنجے تعریف کہاں پر بيان كريں؟" الله تعالی فرما تا ہے:" تم ميرے اس بندے كی قبر پر دے رہوا ور ميری تنجے تعریف کہر بیا کی اور کلمہ طيبہ کہتے د ہوا ور يہ سب پر جھے در ہوا ور ميری تنجے تعریف کہر بیا کی اور کلمہ طيبہ کہتے د ہوا ور يہ سب پر جھے در ہوا ور ميری تنجے تعریف کہر بیا کی اور کلمہ طيبہ کہتے د ہوا ور يہ سب پر جھے در ہوا ور يہ سب پر جھے در ہوا ور ميری تنجے تعریف کہر بیا کی اور کلمہ طيبہ کہتے د ہوا ور يہ سب پر جھے در ہوا ور يہ سب پر جھ

میرے ای بندے کے لیے قیامت تک کے لیے لکھتے رہو (جس طرح کہ اس کی زندگی میں تم اس کے اعمال لکھا کرتے تھے۔)"

(ابواتیخ'حدیث نمبر۵۰۳) (شعب الایمان'ازامام بیمیق)(الموضوعات لاین جوزی' جلد نمبر۳'صفحه نمبر۲۲۸)(لالی مصنوعهٔ جلدنمبر۴'صفحهٔ نمبر۴۳۰)( تنزییالشر بعهٔ جلدنمبر۴'صفحهٔ نمبر۴ ۱۳۷ در ۳۷۱)

(اس طرح کی ایک مرفوع روایت امام داقطنی نے اپنی کتاب "الافراد" میں بھی روایت کی ہے جس میں بیاضافہ بھی ہے کہ جب کافر فوت ہوتا ہے تو یہ فرشتے آسان کی طرف عروج کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان سے فرما تا ہے: " یہاں کیوں آئے ہو؟" وہ عرض کرتے ہیں: "اے پروردگار! تونے اپنے بندے کی روح قیض کرئی ہے اس لیے ہم کیمال لوٹ آئے۔" اللہ تعالی ان سے فرما تا ہے: " تم اس کافر کی قبر کی طرف لوٹ ہم یہاں لوٹ آئے۔" اللہ تعالی ان سے فرما تا ہے: " تم اس کافر کی قبر کی طرف لوٹ جاؤ اور قیامت تک اس پرلعنت بھیجو کیونکہ اس نے جھے جھٹلایا تھا اور میر امنکر ہوا تھا۔ میں تبہاری اس لعنت کوعذاب بنا کر روز قیامت اس پر مسلط کروں گا۔" (البیم تی تفر د ب

# كراماً كاتبين كانيك وبدمردول سي خطاب

🛈 مشهورتا لعي حضرت وهيب بن الورد مُيَنِيدِ فرماتے ہيں:

'' ہمیں یہ بات پینی ہے کہ کوئی میت بھی جب فوت ہونے لگتی ہے تواسے
اس کے کراماً کا تبین تین نظراً تے ہیں۔ اگر تواس آدی نے ان کی ہم نشین
اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاری تھی تو یہ فرشتے اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں:
''اللہ تعالیٰ بختے ہماری طرف سے ہزائے خیر عطافر مائے تو ہمارا بہترین ہم نشین تھا' بہت کی نیک مجلسوں میں توٹے ہمیں ہم نشین بنایا' نیک اعمال
ممارے سامنے لایا اور نیک با تیں سنوا کیں۔اللہ تعالیٰ بہترین ہم نشین کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطافر مائے۔''اگراس نے اچھی صحبت اختیار نہ ہماری طرف سے جزائے خیر عطافر مائے۔''اگراس نے اچھی صحبت اختیار نہ ہماری طرف سے جزائے خیر عطافر مائے۔''اگراس نے اچھی صحبت اختیار نہ کی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی نہیں تھی تواس کی تعریف کی بجائے

فرشتوں کے حالات کے حا

یہ کہتے ہیں: '' تجھے اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے بہترین ہم نشینی کی جزائے خیر نہ دے۔ تونے ہمیں اکثر بری مجالس میں بٹھایا' برے اعمال ہمارے سامنے بیش کئے اور گندی با تیں سنا کیں۔ اللہ تعالیٰ تجھے ہماری طرف سے بہترین ہم نشینی کی جزائے خیر نہ دے۔'' بس ای وقت جب یہ گنا ہمگاریہ با تیں سنتا ہے تواس کی آئیس ان کی طرف کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔''

( كتاب الخضرين ازامام ابن الي الدنيا )

۳ حضرت سفیان بن غیبندر حمة الله علیه فرمات بین:

" بجھے یہ بات پینی ہے کہ جب کی موکن انسان پرموت طاری ہوتی ہے تو وہ فرشتے جو اس کے ساتھ ایام زندگانی میں محافظ اور کراہا کا تین کے طور پر رہتے تھے اس کے اہل خانہ کے آہ وفغال کے وقت کہتے ہیں: "ہمیں بھی موقع دو تا کہ ہم بھی اپنے رفیق کی اپنا علم کے مطابق تعریف بیان کریں۔"
اس کے بعد وہ کہتے ہیں: "اللہ تعالی تھ پر رحم فرمائے اور جزائے فیر عطا کرے تو اطاعت خداوندی میں چست تھا' اس کی نافرہانی میں ست تھا۔ اب تیری وفات کے بعد تیراذ کر فرشتوں میں کرتے رہیں گے۔" جب کی بدکار پرموت طاری ہوتی ہے اور اس کے اہل خانہ روتے چلاتے ہیں تو اس ہماری ہوتی ہے اور اس کے اہل خانہ روتے چلاتے ہیں تو اس ہمیں اس کے متعلقہ دونوں کراہا کا تبین محافظین فرشتے کہتے ہیں: "ہمیں بھی موقع دو کہ ہمیں اس کے متعلقہ دونوں کراہا کا تبین محافظین فرشتے کہتے ہیں: "ہمیں بھی موقع دو کہ ہمیں اس کے متعلق جو علم ہے ہم اس کا اظہار کریں۔" پھر وہ کہتے ہیں: "اللہ تعالیٰ تھے گنا ہماری میں ہوا دے تو خدا کی اطاعت شعاری میں ست تھا اور اس کی نافرہانی میں چست تھا۔" اس آ دی کے مرفے کے بعد یہ دونوں اور اس کی نافرہانی میں چست تھا۔" اس آ دی کے مرفے کے بعد یہ دونوں آسان کی طرف یطے جاتے ہیں۔" (این ابی الدینا)

توبه كرنے والے كے كنا ہون كاتبين كو بھلا ديا جانا

حضرت انس بن ما لک ولائن قرماتے ہیں کہرسول اللہ منابی نے ارشاد فرمایا:

"اذاتاب العبدانسي الله الحفظة ذنوبه"

'' جب کوئی مسلمان اینے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کراماً کا تبین کو بھلا دیتا ہے۔''

(ابن عساكُ صفحه نمبر۲۸۷ جلدتمبر۱۳) (جمع الجوامع عديث نمبر ۱۲۸۰) (كنزالعمال حديث نمبر۱۰۱۹) (فيض القدير صفحه نمبر۱۱۳ جلدنمبر۱)

# انسأن كمنه كى بربونسدا ذيت

ارشاد معترت ابوابوب انصاری طانع سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے ارشاد فرمایا: .

"حبداالمتحللون بالوضوء والمتحللون من الطعام اماتخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وبين الاصابع واما تخليل الطعام فمن الطعام لانه ليس اشد على الملكين من ان يريابين اسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلى."

"مہارک ہوں وضو میں خلال کرنے والے! مبارک ہوں طعام میں خلال کرنے والے! مبارک ہوں طعام میں خلال کرنے والے! وضو میں خلال کرنے کامعنی کلی کرنا ناک میں پائی چڑھانا اور ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے۔ طعام میں خلال میہ ہے کہ کوئی چیز کھانے کی دانتوں میں رہ جائے تواس کوصاف کرنا کیونکہ بیان دونوں فرشتوں کو زیادہ تکلیف دہ ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے دانتوں میں کوئی چیز کھانے کی دیکھیں جب کہ وہ نام ہو۔"

(الجامع الصغیر جلد نمبر۳ صغیر نمبر۳۷) (مندالفردوں جلد نمبر۲ صغیر ۱۳۸ حدیث نمبر۴ مر۲۰)

( کوئی چیز کھانے کی انسان کے دانتوں میں رہ جائے یا رہ کر بد بو پیدا کردیت اس مالت اسے کراہا کا تبین کواذیت ہوتی ہے اور میہ باہت عام ہے جائے تماز میں حالت مومانمازے باہر کے انہر)

# فرشتوں کے مالات کے کالات کے مالات

حضرت ابن معود التنافي المنافر الله الله الله الله الله المنافر الله التنافر الله الكريمين الكريمين الكريمين الحافظين وان مدادهما الريق وقلمهما اللسان وليس عليها شيء اضرمن بقايا الطعام بين الاسنان."

'' اپنے منہ کوانگلیوں کے ذریعے (یامسواک کے ذریعے) صاف رکھو کیونکہ یہ (منہ) دونوں کراماً کا تبین حافظین فرشتوں کی نشست گاہ ہیں۔ان کی سیابی انسان کی تھوک ہے اور ان کا قلم انسان کی زبان ہے۔فرشتوں پردانتوں ہیں ہاتی رہنے والے طعام سے زیادہ کوئی چیز تکلیف دہ نہیں ہے۔''

### بغیر تہبند کے جمام میں واخل ہونے والا

حصرت الس بنائف سيروايت ب كدرسول الله منافيز في ارشادفر مايا:

"من دخل الحمام بغير مئزرلعنه الملكان-"

(الشير ازى في الالقاب) (الجامع الصغيرمع فيض القديرُ جلزنمبر٢ صغح نمبر١٢٢)

''جوآ دمی جمام میں بغیر تبہند کے داخل ہوا اس پر کرا ما کا تین لعت کرتے ہیں۔'

(اس حدیث کا مطلب ہے ہے کہ سی بھی ایسی جگہ بغیر پر دہ کے خسل کرنا جہاں
سے وہ لوگ اس کا نگ و کیھتے ہوں یا و کی سکیس جن کا اس کا نگ د کھنا حرام ہوتو ایسے خص پر کرا ما کا تبین لعنت کرتے ہیں (فیض القدیر طلائمبر ہ'صفی ٹمبر ۱۲۳۳) اگر کسی محفوظ جگہ پر بغیر تبہند کے بھی عنسل کرے جہاں سے کوئی بھی اسے نہ دکھ سکے تب بھی کرا ما کا تبین کواس نگے آ دمی سے حیا آتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے اس لیے جمام میں بھی کوئی ایسا کیٹر اضرروباندھ لینا چاہیے جس سے کم از کم ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ڈھک جائے۔)

نیکی اور بدی کی شیت

ا حضرت ابوہریرہ ٹائٹ ہے روایت ہے کہ بی کریم مانین نے ارشادفر مایا:

"قال الله تعالى للملئكة اذاهَم عبدى بحسنة فاكتبوها واحدة فان عملها فاكتبوها عشرًا واذاهم عبدى بسيئة فلاتكتبوها فان عملها فاكتبوها واحدة."

(كتاب ألجالسة ازامام دينوري)

"الله تبارک و تعالی کراماً کا تبین فرشتوں سے فرما تا ہے: "جب میرا بندہ کس نیک کا خیال کر ہے تو اس پر نیکی لکھ دیا کرواورا گروہ اس پر عمل بھی کر لے تو اس کے بدلہ میں دس نیکیاں لکھ دیا کرو اور جب میرا کوئی بندہ کسی برائی کا خیال کر ہے تو اس کا گناہ نہ لکھا کرواورا گراس کا ارتکاب کر لے تو بس ایک گاخیال کر ہے تو اس کا گناہ نہ لکھا کرواورا گراس کا ارتکاب کر لے تو بس ایک گناہ لکھا کرو۔ "

ایک آدمی نے امام سفیان بن عیدندر حمة الله علیه سے سوال کیا:
"ایک آدمی نے امام سفیان بن عیدندر حمة الله علیه سے سوال کیا:
"اے ابو محمد! کیا گراماً کا تبین غیب جانتے ہیں (کہ ان کو نیکی بدی کی نیت کا علم ہوجا تا ہے؟)"

آپ نے فرمایا:

" کراماً کاتبین غیب نہیں جانے لیکن جب کوئی انسان کسی نیکی کاارادہ کرتا ہے تو اس کے منہ سے کمتوری کی خوشبوآتی ہے جس سے بیرجان لیتے ہیں کہ اس نے نیکی کاارادہ کیا ہے اور جب کسی گناہ کاارادہ کرتا ہے تو اس کے منہ سے بد پودار ہوا بھوئی ہے جس سے وہ جان لیتے ہیں کہ اس نے گناہ کاارادہ کما ہے۔"

ہر نیکی کے ساتھ یا پچ فرشتوں کا ہونا

حضرت ابن المبارك رحمة التعلية قرمات بين:

" بجھے رہ بات پہنی ہے کہ ہرانان کے ساتھ پانچ فرشتے ہوتے ہیں۔ایک انسان کے داکمیں ایک باکیں ایک چھےایک آگے اور ایک اوپر ہوتا ہے

# فرشتوں کے حالات ، کی کھر اللہ کی سادا کے ا

جواویر سے یا فضا سے نازل ہونے والی بلاسے دفاع کرتا ہے۔'' (کتاب الجالہ'ازامام دینوری)

#### داڑھوں کے درمیان

حضرت سفیان بن عیید رحمة الله علیه فرمانِ باری تعالی: الالدیه رقیب عتید
 کی تفییر میں فرماتے ہیں:

'' اس سے مراد وہ دوفر شتے ہیں جوانسان کی دوداڑھوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جوانسان نے علم کی کوئی بات نہی ۔ ''اگر انسان نے علم کی کوئی بات نہی ۔ ''اگر انسان کے ساتھ ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔''

حضرت ابوالدروا رَّنَا تَوْ الدروا رَبِي الله عَلَى الله مَنْ الهُ مِنْ الله مَنْ الهُ مَنْ الله مَنْ

( كنزالعمال ٔ حديث نمبر ١٩٣٣٧)

''مغرب کے بعد کی دورکعات (سنت) بین تاخیر کرنا کراماً کاتبین پر گرال گزرتا ہے۔''

#### بيس فرشت

ایک مرتبہ سیدنا عثان بن عفان رٹائٹۂ حضور نبی کریم منائڈ کے خدمت مبارک میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

"اے اللہ کے رسول ٹائٹا! آپ مجھے یہ بتلائیں کہ ہرانیان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟"

آب النفيم في ارشادفر مايا:

"ملك على يمينك على حسناتك وهواميرعلى الذي على الشمال فاذا عملت حسنة كتبت عشراواذا عملت سيئة قال

الذى على الشمال للذى على اليمين اكتب؟ قال لا لعله يستغفرالله ويتوب اليه، فاذا قال ثلاثا قال نعم اراحناالله منه فبئس القرين ما اقل مراقبته لله تعالى واقل استحياء ه منه يقول الله تعالى (مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد) وملكان من بين يديك ومن خلفه خلفك يقول الله تعالى (له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امرالله) وملك قابض على ناصيتك فاذا تواضعت يحفظونه من امرالله) وملك قابض على ناصيتك فاذا تواضعت يحفظان عليك الا الصلواة على محمد المناللي وملك قائم على يحفظان عليك الا الصلواة على محمد المناللي وملك قائم على عينيك فهولاء فيك لايدع ان تدخل الحية في فيك وملكان على عينيك فهولاء عشرة املاك على كل آدمى "ينزلون ملائكة الليل على ملائكة النهار لان ملائكة الليل سوى ملائكة النهار وهنولاء عشرون ملكا على كل آدمى"

(تفسير درمنثور ٔ جلدنمبر۴۴ صفح نمبر ۴۸)

''ایک فرشتہ تیرے دائیں میں ہے جو تیری نیکوں پر مامور ہے اور یہ بائیں والے فرشتہ کامردار ہے۔ جب تو کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو تیرے لیے دس نیکیاں کسی جاتی ہیں اور جب تو کوئی گناہ کرتا ہے تو بائیں والافرشتہ دائیں والے نے ہیں اور جب تو کوئی گناہ کرتا ہے تو بائیں والافرشتہ دائیں والے سے پوچھتا ہے کہ کیا میں اس کا یہ گناہ لاہ دوں؟ تو وہ کہتا ہے: ''نہیں شاید یہ اللہ تعالی سے اپنے گناہ پر استعفار کرلے اور تو بہ کرلے'' جب بائیں والا فرشتہ تین مرتبہ گناہ کے گناہ پر استعفار کرلے اور تو بہ کرلے'' جب بائیں والا فرشتہ تین مرتبہ گناہ کھوئی اجازت مانگا ہے تو دائیں والا کہتا ہے: ''ہاں اللہ تعالی کی طرف کتا ہی کم متوجہ ہوتا ہے' اس سے کتا کم حیا کرتا ہے جبکہ اللہ تعالی کی طرف کتا ہی کم متوجہ ہوتا ہے' اس سے کتا کم حیا کرتا ہے جبکہ اللہ تعالی فرماتا ہے: ''کوئی لفظ منہ سے نہیں تکا لئے یا تا گرائی کے پاس سے اللہ تعالی فرماتا ہے: ''کوئی لفظ منہ سے نہیں تکا لئے یا تا گرائی کے پاس سے اللہ تعالی فرماتا ہے: ''کوئی لفظ منہ سے نہیں تکا لئے یا تا گرائی کے پاس سے اللہ تعالی فرماتا ہے: ''کوئی لفظ منہ سے نہیں تکا لئے یا تا گرائی کے پاس سے اور دوفر شے تیرے سامنے اور ایک تاک لگائے والا تیار موجود ہوتا ہے۔'' اور دوفر شے تیرے سامنے اور ایک تاک لگائے والی تا کہ داللہ تیار موجود ہوتا ہے۔'' اور دوفر شے تیرے سامنے اور ایک تاک لگائے والیہ تاک لگائے والیہ تاک لگائے والیہ تیار موجود ہوتا ہے۔'' اور دوفر شے تیرے سامنے اور

یجے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: '' کچھ فرشتے اس کے آگے اور کچھاس کے ہیجے بھی مندا بہت ی بلاؤں ہے اس آدی کی تفاظت کرتے ہیں۔' ایک فرشتے نے تیری بیٹانی کو تھاما ہوا ہے جب تو خدا کے لیے اکساری اختیار کرتا ہے تو وہ تجھے مرتبہ میں بلند کردیتا ہے اور جب تو خدا کے سامنے تکبر کرتا ہے تو وہ تجھے بڑا ہی میں ڈال دیتا ہے۔ دو فرشتے تیرے ہونؤں پر ہیں۔ وہ تجھ پر کی جنز کی حفاظت نہیں کرتے ہیں وہ صرف محد ( ناٹیٹر ) پر انسان کے درودوسلام کی تگہداشت کرتے ہیں۔ جب یہ انسان حضور مناٹیر کی درودوسلام کی تگہداشت کرتے ہیں۔ جب یہ بہنچا کیں گے۔ ایک فرشتہ تیرے منہ پر ہے جوسانپ اور دیگر جانوروں کو بہنچا کیس کے۔ ایک فرشتہ تیرے منہ پر ہے جوسانپ اور دیگر جانوروں کو تیرے منہ بین نہیں گھنے دیتا۔ دو فرشتہ تیری آئھوں پر مقرر ہیں۔ یہ ہم آدی سے متعلق کل دی فرشتہ ہوتے ہوئے۔ دن والے فرشتے پر رات والے فرشتے اتر تے ہیں کیونکہ رات کے فرشتے دن والے فرشتوں سے الگ فرشتہ اتر تے ہیں کیونکہ رات کے فرشتے دن والے فرشتوں سے الگ

موت کے وقت محافظ فر شتے

حضرت ابن عباس بُن بن الله فرمان باری تعالی " له معقبات " کی تفییر میں فرماتے

'' بیرہ وہ فرشتے ہیں جوانسان کے سامتے پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں اور جب موت آتی ہے تو انسان سے دور ہٹ جاتے ہیں اور اس وقت اپنے متعلقہ انسان کی حفاظت نہیں کرتے۔

(مصنف غبدالرزاق) (ابن جرير) (ابن منذر) (ابن الي حاتم)

محافظ فرشت

حضرت ابراجيم تختى رحمة الله عليه "فرمان اللي" يه حفظونه من امو الله" كي تفسير

میں فرماتے ہیں:

'' بين كافظ فرشتے انسان كى جنات ہے تفاظت فرماتے ہیں۔'' (ابن برير) (ابن الي عاتم) (ابوالشيخ)

حضرت امام مجاہد پر اللہ فرماتے ہیں:

" كوئى آ دى بھى ايبانېيں مگرانسان كےساتھ كوئى مؤكل فرشتہ ہوتا ہے جواس کی نینداور بیداری کی حالت میں موذی جانوروں سے حفاظت کرتا ہے۔ کوئی چیز بھی الی تہیں ہے جوانسان کو تکلیف پہنچانے کے دریے ہو مگر بے فرشتہ اس کے چیچے سے تنبیہ کرتا ہے جس سے وہ مصیبت دور ہوجاتی ہے۔ ہاں! وہ چیز جس کواللد تعالیٰ تکلیف دسینے کی اجازت دے تووہ اسے لاحق ہوجاتی ہے۔'

(اب*ن جري*)

حضرت ابومجاز رحمة الله عليه فرمات بين كه ايك آدمي فتبيله مراد كاحضرت على ولالفظ كى خدمت ميں حاضر ہوا ادر عرض كيا:

" فتبیلہ مراد کے پچھلوگ آپ کے تل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس لیے میں جا بها مول كذان سنة آب كى حفاظت كرول.

حضرت على تفافظ في ارشاد قرمايا:

0

" ہرآ دی کے ساتھ دوفر شنتے ہوتے ہیں جواس پر وارد ہونے والی مصیبتوں ے تفاظت کرتے ہیں لیکن جب موت یا کوئی اور مصیبت آئی مقدر ہوتی ہے تو ریٹر شنے اس مصیبت اور انسان کے درمیان سے ہث جاتے ہیں۔' حضرت الواسامه رحمة الله عليه فرمات بين:

" ہرآ دی کے ساتھ ایک فرشتہ ایما ہوتا ہے جو اس سے ہر تکلیف وہ چیز کو دور

کردیتا ہے اور جومصیبت مقدر ہو چکی ہواس سے انسان کا دفاع نہیں کرتا۔"

فرمان باری تعالی: "له معقبات" کی تفییر میں حضرت سدی میند فرمات ہیں:

" کوئی انسان بھی ایسا نہیں گر اس کے ساتھ محافظ فرشتے ہوتے ہیں۔
دوفر شتے تو اس کے ساتھ دن ہیں ہوتے ہیں جب رات ہوتی ہوتے رات
کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان کے بعد انسان کے ساتھ دوفر شتے رات
ہیں ہی محبیبت اس بر آئی نہیں ہوتی وہ اسے تکلیف نہیں بہنچا سکی۔ جب کوئی
مصیبت اس بر آئے گئی ہے تو یہ اس کو اس سے ہٹادیتے ہیں۔ کیاتم نے نہیں
دیکھا کہ ایک شخص دیوار کے پاس سے گزرجا تا ہے پھر دیوارگرتی ہے۔ جب
کسی مصیبت کا وقت آن پہنچا ہے تو یہ اس کے اور انسان کے درمیان سے
میں جاتے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ تعالی کے علم سے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔
اللہ تعالی نے ان کو یہ علم فرمایا ہے کہ یہ انسان کی حفاظت کا فریضہ سرانجام
دیں۔" (ایوا شخے)

"له معقبات من بین یدیه رقباء و من خلفه من امر الله یحفظوهٔ"
"" کچھ فرشنے انسان کے آگے سے نگہائی کرتے ہیں اور ہیچھے سے بھی اور بیہ صرف الله نکا کے شامان کی حفاظت کرتے ہیں۔"
صرف الله الله الله کے تکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔"
(سعید بن منصور) (ابن جریر) (ابن منذر)

ک حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم فرمائے ہیں:

" ہر انسان کے ساتھ محافظ فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی تکہبانی ہیں گے ہوتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔ کوئی دیوار انسان پرنہیں گرتی وہ کسی کنویں ہیں نویس گرتا یا کوئی جانور اسے تکلیف نہیں ویتا یہاں تک کہ وہ مصیبت اس پر لکھی ہوتی ہے۔ اس وقت محافظ فرشتے انسان سے دور ہوجاتے ہیں تو اللہ تعالی جوجا ہتا ہے اس کو وہ مصیبت بھی کر رہتی ہے۔ '

(كتاب القدر'ازامام ابوداؤد) (ابن الى الدنيا) (الدرِالمنثور'جلد نمبر، من منجه نمبر ١٨٨) (كنز العمالُ حديث نمبر١٥٧٢) (مكايدالشيطان صغه نمبر٩٩)

حضرت ابوامامه ر المنظم المنظم

"وكل بالمومن ستون وثلثمائة ملك يدفعون عنه مالم يقدرعليه من ذلك للبصر سبعة املاك يَذُبُّونَ عنه كما يذب عن قصعة العسل من الذباب في اليوم الصائف مالوبدالكم لرأيتموه على كل سهل وجبل كلهم باسط يديه فاغر فاه ومالووكل العبدفيه الى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين."

"مون کے ساتھ تین سوساٹھ فرشتے ہوتے ہیں جومصیبت انسان پر واقع ہونانہیں کسی ہوتی اس کو انسان سے دورکرتے رہتے ہیں۔ صرف آنکھ کے لیے سات فرشتے ہیں۔ بیسب فرشتے انسان سے بلاؤں کو اس طرح ہٹاتے رہتے ہیں جس طرح گرمی کے دن شہد کے پیالہ سے کھیوں کو ہٹایا جا تا ہے۔ اگر ان فرشتوں کو تہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے تو تم ان کو ہرمیدان اور ہر پہاڑ پر اپنے ہاتھوں کو کھو لے ہوئے دیکھو، انہوں نے اپنا منہ بھی کھولا ہوا ہوا اور اگر انسان کی مصبتیں پلک جھیئے کے وقت کے لیے اس کی ذات کے سے اور اگر انسان کی مصبتیں پلک جھیئے کے وقت کے لیے اس کی ذات کے سے اور اگر انسان کی مصبتیں پلک جھیئے کے وقت کے لیے اس کی ذات کے سے اور اگر انسان کی مصبتیں پلک جھیئے کے وقت کے لیے اس کی ذات کے سے اور اگر انسان کی مصبتیں بیک جھیئے ہے وقت کے لیے اس کی ذات کے سے اور اگر انسان کی مصبتیں بیک جھیٹے ہے وقت کے لیے اس کی ذات کے سے اور اگر انسان کی مصبتیں بیک جھیٹے ہے وقت کے لیے اس کی ذات کے سے اور اگر انسان کی مصبتیں بیک جھیٹے ہے وقت کے لیے اس کی ذات کے سے اور اگر انسان کی مصبتیں بیک جھیٹے ہے وقت کے لیے اس کی ذات کے سے اور اگر انسان کی مصبتیں بیک جھیٹے ہے وقت کے این کی دونات کے اس کی ذات کے سے اور اگر انسان کی مصبتیں بیٹ جھیٹ پر دیں ۔"

(الدرائمنثور صفحه نمبر ۱۸۸) (احیاء العلوم صفحه نمبر ۱۳۸ جلد نمبر۳) (کنزالعمال حدیث نمبر ۱۲۷۹) (الدرائمنثور صفحه نمبر ۱۲۷۹) (مجمع الزوائد صفحه (التحاف السادة المتقین صفحه نمبر ۱۲۸۸ جلد نمبر۷) (طبرانی کبیر حدیث نمبر۲۰۰۷) (مجمع الزوائد صفحه انمبر۲۰۰۹ جلد نمبر۷) (مکاید الشیطن 'لابن ابی انمبر۲۰۰۹ جلد نمبر۲) (مکاید الشیطن 'لابن ابی الدنا صفحه نمبر ۲۰۱۹) (مکاید الشیطن 'لابن ابی الدنا صفحه نمبر ۲۰۱۹)

المومن وكافرك بارے ميں سوال

حضرت خیٹمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے عرض کرتے ہیں: ''اب پروردگار تیرے مومن بندے کی بیرحالت ہے کہ دنیا اس سے کنارہ

کش رہتی ہے اور بلائیں گھیرے رہتی ہیں ایسا کیوں ہے؟"

الله تعالى فرماتا ب:

'' ان مصیبتوں اور تنگ دی کا تواب کھول کر دیکھو۔''

جب فرشتے تواب كوملاحظ كرتے ہيں تو كہتے ہيں:

"جو کچھاس کو دنیا میں تکلیف پینچی ہے بدائے کوئی نقصان دینے والی نہیں

"---

ای طرح فرشتے کہتے ہیں:

"اے اللہ! تیرا ایک بندہ کافر ہے جس سے مصیبت دور بھاگتی ہے اور دنیا اس کے لیے کشادہ رہتی ہے۔"

الله تعالی فرما تا ہے:

" ان سوال كرنے والے فرشتوں كوان كا فركا عذاب وكھاؤ بـ"

جب بداے و مکھتے ہیں تو کہتے ہیں:

''اے پروردگار! جو پچھاس کو دنیا میں عیش وآ رام ملاوہ اس کواس عذاب نے نجات نہیں ولا سکے گائے'(این ابی شیبہ)

#### مومن اور كافر كالمحكانيه

حضرت نوف بكالى رحمة الله عليه فرمات بين:

"ایک موس اور ایک کافر مجھلی کے شکار کو جلے۔ جب کافر اپنا جال چینکآ اور اپنے خدا کا نام لیتا تو اس کا جال مجھلیوں سے بھرا ہوا نگلتا لیکن موس ڈالتا اور اللہ کا نام لیتا تو اس کا جال مجھلیوں سے بھرا ہوا نگلتا لیکن موس ڈالتا اور اللہ کا نام لیتا تو سیح بھی عاصل نہ ہوتا۔ وہ سوری غروب ہونے تک شکار بیس لگا رہا، بس اس سارے وفت میں ایک مجھلی ہاتھ گئی جسے اس نے اپنے ہاتھ میں بکڑا لیکن اس نے ایسی حرکت کی کہ چھلی پانی میں جاگری ہیں مومن اس عالت میں واپس لوٹا کہ اس کا جال مجھلیوں سے خالی تھا جبکہ کافر کا جال

# فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

کھراہوا تھا۔اللہ تعالیٰ نے مومن کے فرشتہ سے فرمایا: "ادھر آ۔" پھر اس کو مومن کا ٹھکانہ جنت میں دکھلایا اور فرمایا: "جب میرا مومن بندہ اس مقام میں آجائے گا تواسے اس کے بعد کوئی چیز تکلیف نہیں دے بسکے گی۔" اس کے بعد کوئی چیز تکلیف نہیں دے بسکے گی۔" اس کے بعد اس فرشتہ کو دوز خ میں اس کا فرکا ٹھکانہ دکھایا تو پوچھا: "بتاؤ! جو بچھ اسے دنیا کا انعام اور پیش ملا ہے وہ اس کے دوز خ کے ٹھکانے سے نجات اسے دنیا کا انعام اور پیش ملا ہے وہ اس کے دوز خ کے ٹھکانے سے نجات دلاسکتا ہے؟" فرشتے نے عرض کیا: "اے پروردگار اقتم بخدا کبھی نہیں۔!" دلاسکتا ہے؟" فرشتے نے عرض کیا: "اے پروردگار اقتم بخدا کہ میں اس بین منبل)



باب: ۵

# منكرتكيركابيان

### منكرتكيرا ورقبر ميس سوالات

المحضرت ابو جریره تائیز سے روایت ہے کہ رسول اللہ تائیز اللہ علیہ اللہ والمعند اتاہ ملکان ازرقان یقال لاحدهما منکروللاخو نکیر فیقولان ماکنت تقول فی هذا الرجل فیقول ماکان یقول هو عبد اللہ ورسولہ فیقولان قد کنا نعلم انك تقول هذا ثم یفسخ له فی قبرہ سبعون ذراعا فی سبعین ثم ینورله فیه فیقال له نم فیقول ارجع الی اهلی فاخبرهم فیقول نم کنوم العروس الذی لایوقظه الا احب اهله الیه حتی یبعثه الله من مضجعه ذلك فان کان منافقا قال سمعت الناس یقولون فقلت مثله لاادری فیقولون قدعلمنا انك تقول ذلك فیقال للارض التئمی علیه فتلئم علیه فتختلف اضلاعه فلایزال فیها معذباحتی یبعثه الله من مضجعه ذلك۔ " اضلاعه فلایزال فیها معذباحتی یبعثه الله من مضجعه ذلك۔" میت تبریل رکھ دی جاتی ہے تواس کے پاس دو ٹیلی آنکھول والے فرشتے آتے ہیں۔ ایک کانام مشر ہے اوردوسرے کائیر۔وہ (مسلان) میت کو کہتے ہیں: "تو اس رجل (ثبی کریم طافیہ) کے متعلق کیا کہتا ہے؟"وہ میت کو کہتے ہیں: "تو اس رجل (ثبی کریم طافیہ) کے متعلق کیا کہتا ہے؟"وہ وہ کی کہتا ہے جو دنیا ش کہا کرتا تھا کہ یہ اللہ کے بندہ اور اس کے رسول

ہیں۔وہ کہتے ہیں:'' ہم تمہارے نیک آٹار جانتے تھے کہتو یہی جواب دے گا۔''اس کے بعد اس کی قبرسترستر ہاتھ وسیج کردی جاتی ہے اسے نور سے منور کردیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے:''اب سو جائے''وہ کہتا ہے:'' میں اینے متعلقین کے پاس لوٹنا جاہتا ہوں تا کہ انہیں اینے انجام خیر کی اطلاع كرول-''ان ميں ہے ايك فرشتہ كہنا ہے:'' نہيں اب دنيا ميں واپس نہيں جاسكتے۔اب تو سوجائيے جيسے دولہا سوتا ہے جسے كوئى نہيں جگاتا سوائے اس کے جواس کے متعلقین میں سے زیادہ پسندیدہ ہو۔' وہ وہیں رہتا ہے یہاں تک کہ اے اس کے اس ٹھکانہ سے اللہ تعالیٰ ہی اٹھائے گا۔ اگر وہ میت منافق کی ہو ( تو تب بھی فرشتے اس سے نبی کریم مناتیم کے بارے میں سوال كرتے ہيں) تووہ جواب ديتي ہے: " ميں نے لوگوں سے سناتھا جووہ كہا كرتے منے ميں بھى اسى طرح كہدديا كرتا تھا۔ ميں آپ كے سوال كا جواب حبیں جانتا۔' تووہ کہتے ہیں:'نہم بھی جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔'' پھرز مین کو کہا جاتا ہے:'' اس پرمل جا!''نووہ اس پرمل جاتی ہے اور اس کی پسلیاں توڑ دیتی ہے بس وہ اس قبر میں یااس حالت میں عذاب میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی اسے اس کے اس ٹھکانے سے روز قیامت

(عذاب القيم ازامام بيهق) (مواردالظمان عديث نمبر ۱۸۵) (شرح النه جلد نمبر ۵ صفحه نمبر ۱۲۱۸) (مشكلوة المصابح عديث نمبر ۱۳۱۸) (كزالهمال عديث نمبر ۱۳۱۸) (كزالهمال عديث نمبر ۱۳۵۸) (تفيير درمنتور جلد نمبر ۱۳۵۰) (احياء العلوم جلد نمبر ۱۳۵۰) (اتحاف الساده جلد نمبر ۱۳۵۰) (تفيير درمنتور جلد نمبر ۱۳۵۰) (احياء العلوم جلد نمبر ۱۳۸۵) (متدرک المدنور ۱۳۸۵) (متدرک عاکم جلد نمبر ۱۳۵۰) (متدرک عاکم جلد نمبر ۱۳۵۰) (متدرک عاکم جلد نمبر ۱۳۵۰) (متدرک عاکم جلد نمبر ۱۳۵۰)

# فرشتوں کے حالات کے حا

واليس جانے لكے تو آب مَنْ عَلَمْ نے فرمایا:

"وانه الآن يسمع خفق نعالكم اتاه منكر و نكيراعينهما مثل قُدُورِ النحاس وانيابهما مثل صياصى البقر اصواتهما مثل الرعد فيجلسانه فيسالانه ماكان يعبد ومن كان نبيه فان كان ممن يعبد الله قال كنت اعبد الله ونبى محمد الله الله قال كنت اعبد الله ونبى محمد الله على البينات فامنا به و اتبعناه فيقال له على البقين حييت وعليه مِت وعليه تبعث ثم يفتح له باب الى الجنة و يوسع له في حفرته وان كان من اهل الشك قال لاادرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلته قيقال له على الشك قال لاادرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلته قيقال له على الشك حييت وعليه مت و عليه تبعث ثم يفتح له باب الى النار-"

" باس وقت تمہارے جوتوں کی تھسکھساہٹ من رہا ہے اس کے پاس مگر اور خوفاک)
اور نکیر آئے ہیں جن کی آنکھیں تانے کی دیگوں جیسی (بڑی اور خوفاک)
ہیں۔ان کی ڈاڑھیں بیل کے سینگوں جیسی (بڑی اور خوفاک) ہیں اور ان کی آوازیں بادل کی گرج جیسی خطرناک ہیں۔ یہ اسے بٹھالیتے اور سوال کرتے ہیں کہ وہ کس کی عبادت کرتا تھا اور اس کا نبی کون تھا؟ پس اگر تو وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور میرے نبی مجر (نگرفیل) ہیں جو ہمارے پاس مجرات کے کا اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور میرے نبی مجر (نگرفیل) ہیں جو ہمارے پاس مجرات کے کرکے کی اس بھین کے کرتا ہوں اور میرے نبی مجر فران کی دروازہ اسے بھین کی بیروی کی۔" اسے بھین کے لیے موت آئی اور توای حالت پر تجھے موت آئی اور توای حالت پر تجھے موت آئی اور توای حالت پر زندہ کھڑا ہوگا۔" پھراس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ توای حالت پر ندہ کھڑا ہوگا۔" پھراس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر فراخ کردی جاتی ہے۔ اگر وہ (مردہ) اہل کوں سے سنا جودہ کہتے تھے اور ہیں نے بھی وہی کہد دیا تھا۔" اے شک ک

لہجہ میں کہا جائے گا: ''تونے اچھا کیا؟ ای پر مرا، اب تو اس حالت پر روز قیامت میں اٹھے گا۔'' پھر اس کے لیے قبرسے دوزخ کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔''

حضرت جابر بن عبدالله بن الله عما حلق الله ان الله عزوجل اذا اراد خلقه "ان ابن ادم لفى غفلة عما خلق الله ان الله عزوجل اذا اراد خلقه قال لملك اكتب رزقه اكتب اثره اكتب اجله اكتب شقيا ام سعيدا ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث الله ملكا فيحفظه حتى يدرك ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث الله به ملكين يكتبان حسناته وسيئاته فاذاحضره الموت ارتفع ذلك الملكان وجاء ه ملك الموت ليقبض روحه فاذادخل قبره رد الروح في جسده وجاء ه ملكالقبر فامتحناه ثم يرتفعان فاذاقامت السّاعة انتحط عليه ملك الحسنات و ملك السيئات فانشطا كتابًا معقودا في عنقه ثم حضرا معه واحد سائق واخر شهيد شم قال رسول الله المناسلة ان المكارة العظيم "ن

"جب الله تعالی نے اس کی تخلیق کیا ہے انسان اس سے عفلت میں ہے۔ جب الله تعالی نے اس کی تخلیق کا ارادہ فر مایا توا یک فرشتہ کوفر مایا:" اس کا رزق اس کی اجل اور اس کا بدیخت یا نیک بخت ہونا لکھ دے۔" اس کے لکھنے کے بعد میہ فرشتہ چلاجا تا ہے تو الله تعالی ایک اور فرشتہ بھی چلاجا تا ہے۔ اس کے بیم ریہ فرشتہ بھی چلاجا تا ہے۔ اس کے بعد الله تعالی اس پر دوفر شتے مقرد کر دیتا ہے جواس کی شکیاں اور برائیاں لکھتے بعد الله تعالی اس پر دوفر شتے مقرد کر دیتا ہے جواس کی شکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں چر جب اسے موت بیش آتی ہے تو یہ دونوں فر شتے بھی چلے جاتے ہیں اور موت کا فرشتہ آجا تا ہے تا کہ اس کی روح قبض کرے۔ موت واقع ہونے اور موت کا فرشتہ آجا تا ہے تا کہ اس کی روح قبض کرے۔ موت واقع ہونے

کے بعد جب وہ قبر میں پہنچا ہے تواس کے جسم میں روح لوٹادی جاتی ہے اور اس کے پاس قبر کے دوفر شتے (منکرنگیر) آجاتے ہیں جواس کا امتحان لیتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو اس پر نیکیوں اور برائیوں کے دونوں فر شتے اتریں گے اور اس کا نامہ اٹھال کھول کر اس کی گردن میں باندھ دیں گے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہوں گے۔ایک اس کا چلانے والا ہوگا اور ایک گران ہوگا۔ بلاشہ! تمہارے سامنے ایک بہت بڑا مرحلہ پیش ہوگا اور ایک گران ہوگا۔ بلاشہ! تمہارے سامنے ایک بہت بڑا مرحلہ پیش آنے والا ہے جو تمہارے بس کانہیں بس اللہ ظیم سے مدد ما تکو۔ کیونکہ یہ آنے والا ہے جو تمہارے بس کانہیں بس اللہ ظیم سے مدد ما تکو۔ کیونکہ یہ تہایت مشکل مرحلہ بین اس کے فضل و احسان سے طے پا سکتا ہے۔ چنا نچہ کہا یہ وی انسان کو اس میں خفلت نہیں کرنی جا ہے۔'

(ابن كثيرُ جلدنمبر ٨ صفح نمبر١٣٨) (تغيير قرطبی ٔ جلدنمبر ١٥ صفح نمبر ٢٥٨)

#### حضرت عمر فاروق اورنكيرين

حضرت ابن عباس برخض ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منابین نے حضرت عمر فاروق برالنز سے ارشاد فرمایا:

"كيف انت ياعمراذا انتهى بك الى الارض فحفرلك ثلاثة اذرع وشبرفى ذراعين وشبرثم اتاك منكر ونكيراسودان يجران أشعارهماكان اصواتهما الرعدالقاصف وكان اعينهما البرق الخاطف يحفران الارض بانيابهما فاجلساك فزعافتلتلاك و توهلاك قال يارسول الله وانايومئذ على ماانا عليه ؟ قال نعم قال اكفيكهما باذن الله يارسول الله وانايومئذ على ماانا عليه ؟ قال نعم قال

''اے عمر! تیری کیا حالت ہوگی جب تجھے زمین میں وفن کیا جائے گا'تیرے لیے تین ہاتھ کا گڑھا کھودا جائے گا اور دوہاتھ ایک بالشت نا پی جائے گی پھر وفن کے بعد تیرے پاس کالے سیاہ مشکراور نکیرآ نمیں کے جوابی بالوں کو

فرشتوں کے حالات کے حا

کھیٹے ہوں گے ان کی آوازیں گویا کہ بخت کر کڑانے والی گرج ہیں اور ان کی آنہوں کے آنہوں نے کو آئیس گویا کہ اندھا کردینے والی بخلی ہیں نرمین (قبر) کواہنے دانتوں سے کھودیں کے اور بچھے گھبراہٹ کی حالت میں بٹھا دیں گے؟ ''انہوں نے عرض کیا:''اے اللہ کے رسول ! میں اس دن ای ایمان کی حالت میں ہوں گا جس پر اب ہوں؟'' آپ سائی فی فرمایا:'' ہاں! ای حالت پر ہوگ ہوگئی ہو جائی گائی ہوجائی گائی۔''

(تفيير درمنثور ٔ جلد نمبر ۱۲ مفید نمبر ۱۸ (البغث از این انی داؤ دُ حدیث نمبر ک) (الاعتقاد از مام بیبی ، صفی نمبر ۱۲۲۷ او ۲۲۳ ( ۱ این الی الدیا) صفی نمبر ۱۹ او تر از این الی الدیا) صفی نمبر ۱۳۲۳ او ۱۳۲۳ ( کتاب القور از این الی الدیا) (التر بید صفی نمبر ۱۳۲۳) (مطالب العالیه جلد نمبر ۱۳ صفی نمبر ۱۳۷۳) (مسئد امام احمهٔ جلد نمبر ۲۴ مفی نمبر ۲۷ ک) (کال این نمبر ۲۷ ک) (کال این عدی ٔ جلد نمبر ۱۳ مفی نمبر ۲۵ ک) (کال این عدی ٔ جلد نمبر ۱۳ مفی نمبر ۱۳ مفی نمبر ۱۳ ک) (کال این عدی ٔ جلد نمبر ۱۳ مفی نمبر ۱۳ ک)

نكيرين كالرز

حضرت ابوہریرہ طانعۂ فرماتے ہیں کہ رسول کریم منگانی نے حضرت عمر فاروق طالع سے فرمایا:

"كيف انت انا رايت منكرا ونكيرا قال وما منكر و نكير قال فتانا القبر اصواتهما كالرعد القاصف و ابصارهما كالبرق الخاطف يطان في اشعارهما و يحفران بانيابهما معهماعها من حديد لواجتمع عليها اهل مني لم يقلوها\_"

"تمہاری کیا حالت ہوگی جبتم منکر اور تکیر کود یکھو گے؟" انہوں نے عرض کیا:" یہ منکر اور تکیر کود یکھو گے؟" ایش منکر اور تکیر کون ہیں؟" آپ منگر اور تکیر کون ہیں امتحان کیا:" یہ منکر اور تکیر کون ہیں۔ ان کی آوازین کو کتی گرج کی طرح ہیں ان کی لینے والے فرشتے ہیں۔ ان کی آوازین کو کتی گرج کی طرح ہیں ان کی آئیس چندھیا دینے والی بجلی کی طرح چمکدار ہیں یہ اپنے بالوں کو روندتے

# فرشتوں کے حالات کے کالات کے حالات کے حا

آئیں گے اپنے دانوں سے قبر کو کھودیں گے اور اس میں داخل ہوجا ئیں گے۔ ان کے پاس لوہ کا ایک گرز ہوتا ہے اگر اس کے گردسب اہل منی جولا کھوں کی تعداد میں دوران جج موجود ہوتے ہیں جمع ہوجا کیں تو اسے نہ اٹھا سکیں۔''

(ابن ابی الدنیا)(انتحاف السادة ٔ جلدنمبر ۱۰ صفحه تمبر ۱۳۱۳) (حادی للفتا دی ٔ جلد نمبر ۲ صفحه نمبر ۳۲۸) (تفسیر درمنتورٔ جلدنمبر ۴ صفحه نمبر ۱۸)

#### منكرتكير كيسوال وجواب

حضرت ابن عباس بَلْجُناہے روایت ہے کہ رسول اللہ مَلَاثِیْمَ نے میت کے متعلق ارشاد فرمایا:

"وانه ليسمع خفق نعالكم اذا وليتم مديرين فتاتيه املاك ثلاثة ملكان من ملائكة الرحمة وملك من ملائكة العذاب ثم يصعد ملك العذاب فيقول احدهما لصاحبه ارفق بوَلِي الله فيقول من ربك فيقول الله فيقول مادينك قال ديني الاسلام فيقول من نبيك قال محمد فيقولان ومايدريك قال قرات كتاب الله فامنت به وصداً فيقولان ومايدريك قال قرات كتاب الله فامنت به وصداً فيقولان ومايدريك قال قرات كتاب الله فامنت به وصداً فيقولان ومايدريك قال قرات كتاب الله فامنت به وصداً فيقولان ومايدريك قال قرات كتاب الله فامنت به و

"بہتہارے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ جب تم پشت کرکے لوٹے ہو پس اس وقت اس کے پاس تین فرشتہ آجاتے ہیں۔ دوتورحمت کے فرشتہ ہوتے ہیں ادرایک عذاب کا فرشتہ ہوتا ہے۔ پھر عذاب کا فرشتہ او پر کو چلا جاتا ہے، اس کے بعد ان دوٹوں میں سے ایک دوسر سے سے کہنا ہے:" اللہ کے ولی کے ساتھ نرمی اختیار کر۔" تووہ اس سے نرم اہجہ میں پو چھتا ہے:" آپ کا رب کون ہے؟" وہ جواب دیتا ہے:"میرارب اللہ ہے۔" پھر وہ کہنا ہے:" آپ کادین کیا ہے؟" تووہ جواب دیتا ہے:"میرارب اللہ ہے۔" پھر وہ کہنا ہے:"

فرشتوں کے حالات کے حا

پوچھتا ہے کہ آپ کا نی کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے: "میرے نی محد (منگائیم) ہیں۔ "وہ کہتے ہیں:" ہد مجھے کس نے بتلایا؟" وہ جواب دیتا ہے اللہ کی کتاب (قرآن مجید) پڑھی ہیں میں اس پرائیان لایا تھا اور اس کی تقیدیت کی۔ "

(مندامام احمرُ جلدنمبر۲٬ صفح نمبر ۱۳۷۷) (این ابی شیبهٔ جلدنمبر۳ صفح نمبر ۲۷۸)

#### · قبر کے فرشتے

حضرت ابن عباس ظافئا فرماتے ہیں:
 "جوفر شنے قبر میں آئے ہیں ان کے نام منکر اور نکیر ہیں۔"

(مجم اوسط طبرانی)

عضرت ضمره بن حبيب ميندي فرات مين: « قبر مين امتحان لينے والے فرشتے تين بين: « إنكر ناكوراوررو مان \_''

ا حضرت ضمره بی فرماتے ہیں: '' قبر میں امتحان لینے والے فرشتے جار ہیں: ''منکر' نکیز'نا کوراوران کا سردار رو مان ''

#### ا دن اورراب کے فرشتے

ا محمد بن عبداللہ اسدی مینید فرماتے ہیں کہ میں عبدالصمد بن علی مینید کے خاندان کے آدمی کے آدمی کے خاندان کے آدمی کے جنازہ میں شریک ہوا۔ وہ ان کو تعبیہ کرتے تھے اور جلدی کرر ہے تھے اور کہتے تھے اور بھی ہوا۔

'' ہمیں شام ہونے سے ہملے راحت پہنچاؤ۔'' ہم نے ان سے کہا: '' اللّٰدآپ سے بھلافر مائے۔شام سے پہلے پہلے وُن کرنے کے متعلق آپ

# 

کوئی صدیت روایت کرتے ہیں؟"

انہوں نے فرمایا:

"بان مجھے میرے باپ نے میرے داداحضرت عبداللہ بن عباس بھکھتے ہے۔ روایت کیا ہے کہ بی کریم مَن الْمِیْمُ نے ارشادفر مایا: "بلاشبہ قبر میں دن کے فرشتے رات کے فرشتے رات کے فرشتے رات کے فرشتوں سے زیادہ نرم ہیں۔"



باب: ٦

# حاملين عرش اورروح عليهم كابيان

#### قیامت کے روز حاملین عرش فرشتے

🛈 الله تعالی ارشاد فرماتا ہے:

"ویحمل عرش ربك فوقهم يومئد تمانية -" (الات آيت نبر ۱۷)
"اس روز آپ كرن كاعرش آخو فرشت الله اي موت مول كي -"
حضرت عباس بن عبد المطلب مُدكوره آيت كي تفسير ميس فرمات بين:
" بيفرشت بهاري دنبول كي شكل مين مول كي -"

(عبربن حميد) (دارمي)

حضرت ابن عہاس بڑ اللہ سے مردی ہے کہ عاملین عرش کے سینگ ہیں جن کی بلندیاں الی ہیں جیسے نیزہ کی بلندی ہوتی ہے۔ ان ہیں سے ہرایک کے پاؤں کے ابھرے ہوئے تکوے سے لے کر شخنے تک پانچ سوسال چلنے کا فاصلہ کے ابھرے ہوئے کا خاصلہ کے اس کے ناک کے مرے سے لے کر بسلی کی ہڈی تک پانچ سوسال چلنے کا سفر ہے۔ " ہوادراس کی بسلی کی ہڈی سے لے کر بیتان تک پانچ سوسال کاسفر ہے۔ " ہوادراس کی بسلی کی ہڈی سے لے کر بیتان تک پانچ سوسال کاسفر ہے۔ "

والعرش على مُنكبيه وهويقول سبحانك اين كنت و اين تكون\_''

" بھے اجازت فرمائی گئی ہے کہ میں ایسے فرشتہ کی بات بتلاؤں جس کے یاؤں ساتوی زمین سے بھی گزر گئے ہیں اور عرش اس کے کندھوں پر ہے۔ وہ کہدرہاہے:

(داری)(ابویعلی سند سیح)

"سبحانك اين كنت واين تكون"

''اب الله! برطرح سے تیری ذات پاک ہے آپ جہال تھے اور جہال ہیں اور جہال ہول گے۔!''

الص حضرت جابر بنائن سے مروی ہے کہ نبی کریم منافی ہے ارشادفر مایا:

"اذن لى ان احدث عن ملك من حملة العرش رجلاه فى الارض الشيئ الله وعاتقه خفقان الطير الشيئ الله وعاتقه خفقان الطير سبع مائة عام يقول ذلك الملك سبحانك حيث كنت"

" بھے اجازت دی گئی ہے کہ میں ایک ایسے فرشنہ کے متعلق پھے بتلاؤں جو عرش کے اٹھائے والوں میں شامل ہے۔ اس کے پاؤں سب سے بیلی زمین میں بین اس کے سینگ نرعش کے اٹھائے والوں میں شامل ہے۔ اس کے کان کی لو سے اس کے میں ہیں اس کے سینگ نرعش ہے اور اس کے کان کی لو سے اس کے کندھے تک کا فاصلہ سات سوسال تک پرعم ہے اڑنے کے برابر سفر ہے۔ وہ فرشنہ کہدرہا ہے:

"سبحانك حيث كنت"

"اے اللہ! تیری ذات ہرطرح ہے یاک ہے۔"

( كمّاب العظمة ازابوالشخ عديث نمبر ٢٧١) (سنن الي واؤدُ حديث نمبر ١٢٢٨) (حلية الاولياءُ جلد نمبر ١٥٨) (حلية الاولياءُ جلد نمبر ١٥٨) (مجمع الزوائدُ جلد نمبر ١٥٨) (مطالب عاليهُ حديث نمبر ١٥٨) (تاريخ بغر ١٥١٥) (مطالب عاليهُ حديث نمبر ١٥١٥) (بعدادُ جلد نمبر ١٩٥٥) (كنز العمالُ حديث نمبر ١٥١٥) بغدادُ جلد نمبر ١٩٥٥) (كنز العمالُ حديث نمبر ١٥١٥)

و شتوں کے حالات کے حا

۱۵۱۵۵ اور ۱۵۱۵۸) (اتجاف السادة علد نمبر ۱۰ صفحه نمبر ۱۲۲۳) (تفییر ابن کیژ جلد نمبر ۱۸ صفحه نمبر ۱۳۳۸) (تفییر ابن کیژ جلد نمبر ۱۳۳۸) (بمع نمبر ۱۳۳۹) (تفییر درمنتور جلد نمبر ۱۳۳۹) (بمع الرسانی جلد نمبر ۱۳۳۱) (تفییر درمنتور جلد نمبر ۱۳۳۱) (بمع البحرین جلد نمبر ۱۳۳۱) (نوائدابن شابین حدیث نمبر ۱۳۳۱) (تاریخ ابن عساکر جلد نمبر ۱۳۳۹) (ابن عساکر حدیث نمبر ۱۳۳۹)

حضرت عبدالله بن مسعود بنائية فرمات بين:

"عرش اٹھانے والے فرشتوں کے گوشئے چٹم سے لے کر آتھوں کے دوسرے کنارہ تک یانج سوسال کا فاصلہ ہے۔"

(كتاب العظمة ازابواشخ عديث نمبر ٢٥٨) (تفييرابن كثيرُ جلد نمبرً اصلحه نمبر ١١٨) (العلوصلحه نمبر ٨٦) (تفيير درمنتُورُ جلدنمبر۵ صفح نمبر ٢٨٧)

و حضرت حسال بن عطیه میشد فرمات بین:

و حاملین عرش آٹھ ہیں۔ان کے قدم ساتویں زمین میں پیوست ہیں اوران کے سرساتویں آسان سے تجاوز کر گئے ہیں۔ان کے سینگ ان کے قد برابر طویل ہیں اور اٹھی پرعرش قائم ہے۔''

(كتاب العظمة أز ابوات من عديث نمبر ٩٤) (الروعلى بشرالرين ازامام داري صفحه نمبر ٩٢) (حلية الاولياء جلد نمبر ١٢ صفحة نمبر ٤٤)

© حضرت زاذان بيات فرمات بين:

'' حاملین عرش کے قدم زمین کی جڑ میں ہیں۔ ان میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ نور کی شعاع کی وجہ ہے اپنی نگاہیں بلند کرسکیں۔''

( كمّاب العظمة 'ابواتنخ 'حديث نمبر • ٣٨) ( كمّاب العرشُ از ابوجعفرا بن ابي شيبه ٔ جلد نمبر ا ' صفحه نمبر ١١١)

" حاملین عرش آتھ ہیں۔ آپس میں نرم آواز میں گفتگو کرتے ہیں۔ان میں سے حیار توریہ کہتے ہیں:

"سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك."

# فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

"اے اللہ! تو پاک ہے اور تیری ہی حمہ ہے تو علم اور حلم میں یکتا ہے۔ " اور جاریہ کہتے ہیں:

" سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك"

''اے اللہ! قدرت ہونے کے باوجود معاف کردینے پرتیری تعریف و حمہو'''

( کتاب العظمة از ابوالشیخ عدیث نمبرا ۲۸ ) ( شعب الایمان جلد نمبر الصفی نمبرا ۱۹) ( تفسیر درمنشور جلد نمبر ۵ صفحه نمبر ۳۴۲ ) ( حلیه ابولغیم ٔ جلد نمبر ۲ صفحه نمبر ۲۷ ) ( تفسیر عبدالرزاق صفحه نمبر ۲۸ ( کتاب العرش از ابوجعفر بن الی شیبهٔ صفحه نمبر ۱۱) ( طبری ٔ جلد نمبر ۱۹ صفحه نمبر ۷ )

ومنذ حضرت رئیج فرمان باری تعالی: "ویحمل عوش ربك فوقهم یومنذ شمانیة" (ای روز تیرے رب کے عرش کواٹھانے والے آٹھ ہول گے) کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ بیآ ٹھ فرشتے ہول گے۔"

(عبدبن حید)

حضرت ابن زيد بمنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافقام نے فرمایا:
 "یحمله الیوم اربعة ویوم القیامة ثمانیة"

" آج عرش کواٹھانے والے جارفرشتے ہیں اور روز قیامت آٹھ ہوں گے۔" (طبری ٔ جلد نمبر ۴۹ صفی نمبر ۳۷) (تغییر درمنثور ٔ جلد نمبر ۴ صفی نمبر ۱۳۱۱) (تغییر قرطبی ٔ جلد نمبر ۱۸ صفیہ نمبر ۲۹۲)

(آج سے مراد ہے کہ قیامت ہے گیا عرش کواٹھانے والوں کی تعداد جار ہے اور روز قیامت آٹھ ہوجائے گی۔)

ال حضرت وبهب بيسيد فرمات بين:

" حاملین عرش آٹھ فرشتے ہیں۔ان میں سے ہرایک فرشنہ کے جار منداور چار ہے۔ ہوا یک فرشنہ کے جار منداور جار ہیں۔ دو پر اس کے چرہ پر ہیں جو اسے عرش کی طرف و کھنے سے روکتے ہیں اگر وہ اسے دیکھے لئے تو ہیت اور جلال عرش الہی سے جیج نکل روکتے ہیں اگر وہ اسے دیکھے لئے تو ہیت اور جلال عرش الہی سے جیج نکل

جائے اور ہوٹ اڑ جائیں۔ دومرے دو پرانے ہیں جن سے خوداڑتا ہے۔ ان کے قدم آخری زمین میں ہیں عرش ان کے کندھوں پر ہے ان میں سے ہر ایک کا ایک مند بیل کا ہے ایک شیر کا ایک انسان کا ایک گدھ کا۔ ان کی کوئی گفتگونہیں بس سے ہیں:

"قدوس الله القوى ملات عظمته السموات والارض"

'' پاکیزہ اور بابرکت ہے اللہ تعالیٰ۔وہ صاحب قوت ہے اس کی عظمت نے آسانوں اور زمین کو بھررکھا ہے۔''

(كتاب العظمة أز ابوالشيخ مديث نمبر ٢٢٩) (تفيير درمنثورُ جلد نمبر ٢ 'صفح فمبر ٢٩١)

الله خاند البومالك خان فرمات بين:

'' مخلوق کے آخر میں زمین کے بینچ ایک چٹان ہے اس کے کناروں پر چار فرشتے ہیں' ان میں سے ہرایک کے چار چبرے ہیں' ایک انسان کا، ایک شیر کا' ایک گدھ کا اور ایک بیل کا۔ بیر اس پر قائم ہیں' انہوں نے زمین اور آسانوں کا احاطہ کررکھا ہے اور ان کے سرعرش کے بیجے ہیں۔''

( كمّاب العظمة ازابوات مخرست نمبر ١٩٥) (السنّازعبدالله بن امام احدُ صَفّحه نمبر ١٥٢٥) (الاساء والصفات صفّحه نمبر ٩٠٥) (تفسير ابن ابي حاتم 'جلد نمبر ا'صفحه نمبر ۱۹۳) (تفسير ابن كثيرُ جلد نمبر ا' صفحه نمبر ٩٠٠) (مخصّر نتح البارئ جلد نمبر ۱۳ صفحه نمبر ۱۱۷) (تفسير درمنثورُ جلد نمبر ا' صفح نمبر ۳۲۸)

ال حضرت وبهب بينية فرمات بين:

'' حاملین عرش اب چار ہیں جب قیامت کا دن ہوگاتو مزید چار کے ساتھ انہیں قوت بخش جائے گی۔ان میں سے ایک فرشتہ انسان کی شکل میں ہے جو اولاد آدم کے لیے ان کے رزق کی سفارش کرتا ہے۔ ایک فرشتہ گدھ کی شکل میں ہے جو پرندوں کے لیے ان کے رزق کی سفارش کرتا ہے۔ ایک فرشتہ بیل کی شکل میں ہے جو جانوروں کے لیے ان کے رزق کی سفارش کرتا ہے۔ ایک فرشتہ بیل کی شکل میں ہے جو جانوروں کے لیے ان کے رزق کی سفارش کرتا ہے۔ ایک فرشتہ شیر کی شکل میں ہے جو جودر ندوں کے لیے ان کے رزق کی سفارش کرتا ہے۔ ایک فرشتہ شیر کی شکل میں ہے جودر ندوں کے لیے ان کے رزق کی سفارش

کرتا ہے۔ ان میں سے ہرایک فرشتہ کے چار چہرے ہیں ایک انسان کا ایک گدھ کا ایک بیل کا اور ایک شیر کا۔ جب انہوں نے عرش کو اٹھایا تو عظمت خداوندی سے گھٹوں کے بل گریڑے۔ جب انہیں "لا حول ولا قوت الاباللہ" کی تلقین کی گئی تب جاکر اپنے پاؤں پر سیدھے کھڑے ہوئے۔

( كتاب العظمة 'از ابواشخ )

حضرت كمول بُرَالية عروايت بكرسول الله طَالَيْهُ في ارشادفر مايا:
 "ان في حملة العرش اربعة املاك ملك على سيد الصور وهو ابن ادم وملك على صورة سيدالسباع وهو الاسدوملك على صورة الانعام وهو الثور فما زال غضبان منذ يوم عبدالعجل الى ساعنى هذه وملك على صورة سيد الطيروهو النسر۔"

(کتاب العظمة از ابوالیخ عدیث نبر ۳۳۸) (تغییر درمنثور طدنبر ۵ صفی نبر ۳۳۸)
د حاملین عرش چارفرشتے ہیں۔ ایک فرشتہ اعلیٰ ترین شکل وصورت پر ہاور ایس سے سیصورت انسان کی ہے۔ ایک فرشتہ در ندول کے سردار کی صورت میں ہے اور وہ سردار شیر ہے۔ ایک فرشتہ حلال جانورول کے سردار کی شکل میں ہے اور بیس ردار بیل کی صورت کا ہے اور بیاس دن سے اس وقت تک طیش میں ہے بیسردار بیل کی صورت کا ہے اور بیاس دن سے اس وقت تک طیش میں ہے جب سے بچھڑے کی بوجا کی گئی۔ ایک فرشتہ پر ندول کے سردار کی صورت میں ہے ایک فرشتہ پر ندول کے سردار کی صورت

حضرت عروه ابن رئیر علی فرماتے ہیں:

 حضرت عروه ابن رئیر علی فی ماتے ہیں:
 ''عرش اٹھائے والوں میں ہے کسی کی صورت تو انسان جیسی ہے کسی کی گدھ جیسی 'کسی کی بیل جیسی اور کسی کی شیر جیسی۔''
 جیسی' کسی کی بیل جیسی اور کسی کی شیر جیسی۔''

(حيات الحيوان ازعلامه دميري علد تمبرا صفح تمبرا بإب الف في بيان الاسد)

ال حضرت این زید مختصه فرماتے ہیں:

''عرش برداروں میں ہے سوائے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے کسی اور فرشتہ کانام نہیں بتایا گیا اور مریکا ئیل علیہ الم عرش برداروں میں سے نہیں ہیں۔'' (حیات الحوال النام علیہ علیہ علیہ علیہ میں کے النامہ دمیری جلد نمبر ۲ صفح نمبر ۲۵۱)

حضرت ابن عباس بَنْ عَبَاس مِن الله مَنْ الله مَن الله مَنْ الله مَن الله مِن الله م

"ماجمعكم"

''تم کیوں جمع ہوکر بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا:

"اجتمعناتذ كرربنا ونتفكر في عظمته"

''ہم اس کیے جمع ہوئے ہیں کہا ہے رب کا ذکر کریں اور اس کی عظمت میں فکر کریں۔''

آب مَنْ لَيْمُ فِي مِنْ اللهُ اللهُ

"لن تدركوا التفكير في عظمته الا اخبركم ببعض عظمة ربكم."
" بتم خداكى عظمت بيس كى خاص قر تك تبيس بينج كي بيس تهبيس تهبيس بينج كيا بيس تهبيس تمهيس تمهار دن بتم خداكى عظمت نه بيان كرون؟

انبول نے عرض کیا:

" بال! المدرسول الله مناتين إضرور بيان فرما كيس." رسول الله مناتين من قرمايا:

"ان ملکا من حملة العرش يقال له اسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله قدمرقت قدماه في الارض السابعة السفلي ومرق راسه من السماء السابعة العليافي مثله من خليقة ربكم-"

"عرش بردارول من أبك فرشته ش كانام امراقيل ہے۔ عرش كونول ميں سے ايك كونول ميں نين ہے ايك كونوں ميں نين ہے ايك كوندال كے ياؤل فيل ماتويں زمين ہے ايك كوندال كے كار ماتويں زمين ہے

# فرشتوں کے مالات کے ما

گزر گئے ہیں اور اس کا سراو پر کے ساتویں آسان سے گزرگیا ہے۔ تمہارے رب کی تخلیق میں اس طرح کی اور بہت سی مخلوقات ہیں۔'

(كتاب العظمة أز ابواشخ عديث نمبر ۱۲۸۸ و ۱۲۸۸ (حلية الا دلياء از ابونعيم جلد نمبر ۲ صفحه نمبر ۲۵) (اتحاف الساده ٔ جلد نمبر اصفحه نمبر ۳۴) (تفسير درمنتور ٔ جلد نمبر ۵ صفحه نمبر ۳۲۷) (کشف الحفاء ٔ جلد نمبر ۱۳۵۱) اصفح نمبر ۱۳۷۱)

حضرت على بن تنز على الله تعالى حملة العرش ان يكفوا عن الذا دخل شهر رمضان امر الله تعالى حملة العرش ان يكفوا عن التسبيح ويستغفر والامة محمد والمومنين - "

(جمع الجوامع حدیث نمبر ۱۲۷۵) ( کنزالغمال حدیث نمبر ۱۳۷۱) '' جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالی عرش برداروں کو تھم فرما تا ہے کہ کہ اب تنبیج کرنے ہے رک جاؤ اور امت محمد بیزاور مومنین کے لیے استعفار کہ ، ''

(۱) حضرت ما لک بن دینار دحمة الله علیه فرماتے ہیں:

(۱) میں ایک فرشتہ ہے اس کی آئکھیں کنگریوں کی تعداد کے برابر ہیں اس کی کوئی آئھ بھی الیی نہیں گر اس کے ینچے ایک زبان اور دوہونٹ ہیں اور بیا نہیں اللہ تبارک وتعالیٰ کی ایسی زبانوں ہیں تعریف کرتی ہیں اور بیان میں اللہ تبارک وتعالیٰ کی ایسی زبانوں ہیں تعریف کرتی ہیں جس کواس کی ساتھ والی زبان نہیں سمجھ عتی ۔ عرش برداروں کے سینگ ہیں ان کے کناروں اور سروں کے درمیان پانچ سوسال کا فاصلہ ہے اور عرش ان کے اور عرش ان

(الدينوري في الجالسة )

﴿ فرمان ہاری نعالیٰ ''وسع کو سیه السموات و الارض''(اللہ کی کری آسیانوں اور زمین ہے وسیع ہے) کی تفسیر میں حضرت ابو مالک فرماتے ہیں:
''جو چٹان سانویں زمین کے نیچے ہے اس کے کونوں پر چار فرشتے ہیں۔ہر

فرشتہ کے جار چہرے ہیں ایک چہرہ انسان کا ہے ایک شیر کا ایک بیل کا اورائیک گدھ کا۔ بید سب اس چٹان کے اطراف پر قائم ہیں۔ انہوں نے آسانوں اور زمین کو اپنے احاطہ میں لے رکھا ہے۔ ان کے سرکری کے نیچے ہیں اور کری عرش کے نیچے ہے۔''

(الدينوري في المجانسه)

ا حضرت خالد بن معدان میند فرماتے ہیں:
" بوقت من عرش برداروں پرعرش تقبل ہوجاتا ہے اور جب بیات شروع کرتے ہیں تاہیج شروع کرتے ہیں تب ہاکا ہوتا ہے۔"

(الدينوري في المجالسه)

الله حضرت زیاد بن افی حیدر حمة الله علیه فرماتے بیل که جھے بیہ بات پہلی ہے کہ عرش برداروں میں سے کوئی توابیا ہے کہ اس کی آنکھوں سے رونے کی وجہ سے نہروں کی مانند آنسو بہتے ہیں۔اس کے بعد بھی جب بیابا سر بلند کرتا ہے تو گہتا ہے:

(شعب الإيمان ازامام بيهيل)

''عرش موتی کے بے ہوئے مرغ کی شکل کے فرشتہ پر ہے۔ جس کے باؤں زمین کی تہہ میں برمشرق میں اور اس کی گردن عرش کے شیجے ہے۔''

ا حضرت ابن عباس بن في فرمات بين:

"عرش بردارول کی شخنے اور قدم کے تلوے کے درمیان پانچ سوبرس کا فاصلہ اسے۔ ملک الموت کا ایک قدم کا فاصلہ سے مغرب کے درمیان کے فاصلہ مشرق سے مغرب کے درمیان کے فاصلہ کے برابر ہے۔"

(الاساء والصفات ازامام بيهتي)

حضرت عکرمه رحمة الله عليه فرمات بين :
 موش بردارسب مألل بين ـ "

بوچھا گيا:

'' مائل ہونے کا مطلب کیاہے؟''

انہوں نے جواب میں اپنا رخسارتھوڑ اسا جھکا دیا۔'' (معنی یہ ہے کہ حاملین عرش جھکے ہوئے ہیں۔)(عبد بن حید)

عضرت ميسره رحمة الشعلية فرماتے بين:

" جوفر شنے عرش کواٹھائے ہوئے ہیں ان میں اتن طاقت نہیں کہ وہ نور کی ا شعاع کی وجہ سے اپنے سے او برعرش کو دیکھ سکیں۔"

(عبد بن حميد)

@ حضرت ميسره مينية فرماتے ہيں:

''عرش برداروں کے پاؤل سب سے بچل زمین میں ہیں اور ان کے سرعرش میں ہیں۔ بیا اور ان کے سرعرش میں ہیں۔ بیا ہیں۔ بیا مالت میں جھکے ہوئے ہیں اور اپنی نظر نہیں اٹھا سکتے۔ بیا ساتوی آسان والول سے زیادہ خوف اللی رکھتے ہیں ساتوی آسان والے اس سے نیلے آسان والول سے زیادہ خوف رکھتے ہیں اور جو اس سے نیلے آسان والول سے زیادہ خوف رکھتے ہیں اور جو اس سے نیلے ہیں وہ اپنی دہ اپنی رکھتے ہیں۔''

حضرت ابوا مامه دحمة الله عليه فرمات بين:
 " وه فرشة جوعرش بردار بين فارى زبان بولة بين."

(مصنف ابن الي شيبه)

(بیرحدیث منکر ہے۔عرش بردار فرشتوں کے فاری زبان بولنے کے متعلق کوئی روایت درست نہیں)

اوراس فرمان باری تعالی: "ویحمل عوش ربك فوقهم یومند شمانیة" (اوراس روز تیرے رب کے عرش کو آئھ فرشتوں نے اٹھایا ہوگا) کی تفییر میں حضرت میسرہ میسینے فرماتے ہیں:

'' ان کے قدم زمین کی جڑ میں ہیں اور سرعرش کے پاس ہیں۔ ان میں یہ قوت نہیں کہ نور کی شعاع کی وجہ ہے اپنی نظر اٹھا سکیں۔''

(عبد بن حميد) (ابن المنذ ر)

اس فرمان باری تعالی: "و یعه معرش ربك فوقهم یو مند شمانیة" (اور اس روز تیرے دب کے عرش کوآٹھ فرشتوں نے اٹھایا ہوگا) کی تفسیر میں حضرت ابن عماس بھائی فرماتے ہیں:

'' ان فرشتوں کی آٹھ صفیں ہوں گی جن کی تعداد کو اللہ تعالٰی کے علاوہ کو ئی نہیں جانتائے''

) حضرت ضحاک بیشانیائے نہ کورہ آیت کی تفسیر میں کہا: ''بیآ خصفیں (صفیں یا جماعتیں) ہیں جن کی تعداد کوسوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔''

حضرت ضحاكة بى كاتول ہے:

" یہ آٹھ فرشتے ہیں جن کے مرساتویں آسان کے بعد عرش کے پاس ہیں اور ان کے قدم مب سے کی زمین میں ہیں۔ ان کے ایسے سینگ ہیں جیسے اور ان کے ایسے سینگ ہیں جیسے بہاڑی دنبہ کے ہوتے ہیں۔ ان کے سینگ کی جڑسے لے کر کنارہ تک پانچ صدیوں کا فاصلہ ہے۔"

# فرشتوں کے حالات کے حا

#### روح عليدالسلام

1: الله تعالى فرماتا ب:

"تتنزل الملئكة والروح فيها."

(القرآن الكريم بإره نمبر 30 سورة القدر آيت نمبر 4)

"اس شب قدر میں فرشتے اور روح القدی نازل ہوتے ہیں۔"

الله تعالى فرماتا ہے:

"يوم يقوم الروح والملائكة صفا"

(القرآن الكريم بإرة نمبر 30 مورة النباء آيت نمبر 38)

'' روز (قیامت) روح علیہ السلام اور باقی فرشتے اللہ کے ہاں صف بستہ خشوع وخضوع کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔''

عضرت ابن عباس بن في فرمات بين:

" روح تخلیق کے اعتبار ہے سب فرشتوں سے بڑا ہے۔"

(ابن جرر) (ابن المنذر) (ابن الى عاتم) (كتاب العظمة از ابوالشخ) (كتاب الأساء و الصفات ازامام بيبق)

حضرت ضحاك ممند فرمات بين:
 حضرت ضحاك ممند فرمات بين:

" روح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا دربان ہے۔ یہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں کھڑا ہوگا۔ یہ سب فرشتوں سے بڑا ہے۔ اگر اپنا منہ کھولے تو سب فرشتوں سے بھی وسیح ہوجائے۔فرشتوں کی ساری مخلوق اس کی طرف دیکھتی فرشتوں سے بھی وسیح ہوجائے۔فرشتوں کی ساری مخلوق اس کی طرف دیکھتی ہے اوراس (کی عظمت) کے وجہ سے آئی نظرا ہے سے بلند نہیں کرتی۔'
("کتاب العظمة از ابوائی صدیت نمبر الا محاور ۲۸۵) (تغییر درمنثور جلد نمبر الا محاور ۲۸۵)

حضرت على بن الى طالب بن ثن فر مات بين:

"روح ایک فرشنہ ہے جس کے ستر ہزار منہ ہیں ہر منہ میں ستر ہزار زبانیں ہیں ہرزبان کی ستر ہزار لغتین ہیں اور بیران سب لغات کے ساتھ اللہ کی تنہیج

بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالی اس کی ہر سیج سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جوروز قیامت تک فرشتوں کے ساتھ اڑتارہے گا۔''

(كتاب العظمة از ابوالشخ عديث تمبر ۴۰۸) (الاساء والصفات از امام بيهل صفه نمبر ۲۲س) (تفيير در منثور ٔ جلانمبر ۴ صفحه نمبر ۲۰۰) (كتاب ضداد از ابن الانباری صفحه نمبر ۲۲س)

ال حضرت ابن عباس الطفيا فرمات بين:

'' روح ایک فرشتہ ہے۔ اس کے دس ہزار پر ہیں اور ان ہیں ہے دو پروں میں مشرق ومغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اس کے ہزار منہ ہیں ہر منہ میں ہزار زبانیں ٔ دو آئکھیں اور دو ہونٹ ہیں جو روز قیامت تک اللہ تعالیٰ کی تنبیج ہجتے ہیں۔

(کتاب العظمة از ابواشیخ عدیث نمبره ۲۰۰) (تفییر در منثور جلد نمبره ۴۰۰) (تفییر در منثور جلد نمبره ۴۰۰) (اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس کے پر پانچ ہزار زمینوں کی مسافت کے برابر فاصلہ رکھتے ہیں اور خود کتنے بڑے ہیں بیاللہ تعالی کے علم میں ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہزار منہ دس لاکھ زبانیں ہیں لاکھ آئی جیس اور ہیں لاکھ ہونٹ ہیں جو قیامت تک اللہ تعالیٰ کی تبیع پڑھتے رہیں گا۔)

عفرت وجب میند فرمات بین:

" روح فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے دی ہزار پر ہیں اس کے در میان مشرق مغرب کافاصلہ ہے اس کے ہزار منہ ہیں اور ہرمنہ میں ہزار زبانیں اور دوہزار ہونٹ ہیں۔ بیہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے رہیں گے۔"

(كمّاب العظمة 'از ابواتنخ 'حديث نمبر٥٠٨) (تغيير ورنمنتؤر ٔ جلدنمبر ٢ 'صفح نمبر ٩٠٠٩)

#### فرشتوں کے مالات کے حالات کے مالات

حضرت مقاتل بن حیان رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

''روح سب فرشتول ہے اشرف اور رب تعالیٰ کامقرب ترین فرشتہ ہے۔ میہ صاحب الوحی ہے۔''

(كتاب العظمة أز ابوالتَّبِخ ؛ حديث نمبر٣١٨) (تفيير الماورد ك جلد نمبر٣ صفحه نمبر٣٨٨) (ذاد المسير ، جلد نمبر٣ صفحه نمبر٣١٨) (تفيير أصفحه المسير ، جلد نمبر٩ صفحه نمبر٣١٥) (تفيير ومنثور جلد نمبر٣ صفحه نمبر٣٠٥) (تفيير ورمنثور جلد نمبر٥ صفحة نمبر٩٣)

(اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ روح سے مراد حضرت جبرائیل ہیں کیونکہ عام طور پریہی وی لاتے رہے ہیں۔)

حضرت ابن مسعود بالنظ فرمات بين:

"روح علیدالسلام چوشے آسان میں ہیں اور بیروح ناینا آسان پہاڑوں اور سبب فرشتوں سے بڑے فرشتے ہیں۔ ہرروز بارہ ہزار تسبیحات پڑھتے ہیں۔ ہرروز بارہ ہزار تسبیحات پڑھتے ہیں۔ ان کی ہر تسبیح سے اللہ تعالی ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ بیروح ماینا روز قیامت مکمل ایک صف کی شکل میں حاضر ہوگا۔ "(این جریہ)

(جافظ ابن كثير تفسير ابن كثير مين قرمات بين "هذا قول غويب جدا")

© حضرت عائشہ بڑ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائی اپنے رکوئ اور بجود میں: "سبوح قدوس رب الملائکة والووح" (فرشتول اور روح کارب پاکیزہ اور مقدی ہے۔) پڑھا کرتے تھے۔"

حضرت امام مجامِد مِن فرمات ہیں:
 مورت امام مجامِد مِن اللہ مورت الل

" حضرت روح عليدالسلام انسان كى شكل پر پيدا كئے سے ہيں۔"

فرشتوں کے حالات کی اللہ کا الہ

عبدالرزاق سورة نباميكرونكم نمبر٢٢٦٣ مدينه يونيورئ عبد بن حميد ابن جرير (٢٠٣٠) ابن منذر ابن الى حاتم اليوالشنخ (حديث نمبر١٣) الاساء والصفات بيهن ص١٣٨ (منه) درمنثور ٢-٩٠٩ زادالمسير ٩-١٤)

شخصرت امام مجابد میشد فرمات بین:

''روح مخلوق خدا کی انبی سم ہے جو کھاتے پیتے ہیں'ان کے ہاتھ پاؤں اور سر ہیں اور بیفر شتے نہیں ہیں۔''

(کتاب العظمة از ابوالیخ عدیث نمبر ۲۲۱۱ و ۲۳۳۱) (تغییر طبری جلد نمبر ۳۰ صفی نمبر ۲۳)

(ابوالیخ میں فرکورہ روایت کے الفاظ تین طبریق سے مردی ہیں جن کو حضرت مصنف نے سیجا بیان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روح فرشنوں کے علاوہ کسی اور مخلوق خدا کا نام ہے کیونکہ فرشتے کھانے بینے سے مبراہیں۔)

الله معرت عكرمه بيالة فرمات بين:

"روح فرشتول سے خلقت میں بڑا ہے اور کوئی فرشتہ (آسمان سے) نازل نہیں ہوتا گرروح علیہ السلام اس کے ساتھ ہوتا ہے۔"

(عیدین حمید) (این افمنذ ر)

(ال روایت سے بھی معلوم ہوا کہ روح فرشتوں سے علاوہ ایک مخلوق ہے۔ اور پیفرشتوں کی طرح تعداد میں بہت ہیں کہ ہراترنے والے فرشتے کے ساتھ ایک روح ایک السلام ہوتا ہے۔)

ا حضرت ابن عباس بي في فرمات بين ا

'' روح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جو انسان کی صورت میں ہے ایک مخلوق ہے جو انسان کی صورت میں ہے اور کوئی فرشتہ نہیں اتر تا مگر ایک روح علیہ السلام اس کے ساتھ ہوتا ہے۔''

(كتاب العظمة از ابوانشخ مديث تمبر ٣٢٣) (تغيير طبرئ جلد تمبر ١٣ صفح نمبر ٢٥) (تفيير درمنثور ٔ جلد نمبر ۴ صفح نمبر ۱۱) (تفيير المباور دئ جلد نمبر ۴ صفح نمبر ٣٨٣)

''روح عليه السلام الله تعالى ك لشكرول مين سے ایک لشكر ہے بي فرشتے نہيں بين ان كے سر ہاتھ اور پاؤل بھى بيں۔''

پرآپ تالیا کے بیآیت پڑھی:

· "يوم يقوم الروح والملائكة صفان"·

" بروح بھی کشکر ہے اور بیفر شنے مق بستہ کھڑے ہوں گے۔ 'اور فرمایا: " بیروح بھی کشکر ہے اور بیفر شنے بھی کشکر ہیں۔'

(سمّاب العظمة از ابواشیخ طدیث نمبر ۱۱۰) (تغییر درمنثور ٔ جلد نمبر ۴ ، صفحه نمبر ۹ ۳۰) (زاد المسیر ، جلد نمبر ۹ صفحه نمبر ۱۱) (تغییر قرطبی ٔ جلد نمبر ۱۹ صفح نمبر ۱۸۷) (تغییر این کثیر ٔ جلد نمبر ۴ صفحهٔ نمبر ۲۹۵)

ال حضرت ابوصالح مِنْ الله فرمات بين:

'' روح ایک مخلوق ہے جو انسانوں کے مشابہ ہے لیکن انسان نہیں ہیں۔ ان کے ہاتھ بھی ہیں اور یاؤں بھی۔''

(ستاب العظمة از ابوالشخ عديث نمبر ۱۳۱۳) (الاساء والصفات ازامام بيه قي ص ۲۲۳) (تفير طبرئ على الما وردئ جلد نمبر ۱۳ صفحه جلد نمبر ۱۳ صفحه علد نمبر ۱۳ صفحه نمبر ۱۳ صفحه نمبر ۱۳ صفحه نمبر ۱۳۸۹) (تفير قرطبی جلد نمبر ۱۹ صفحه نمبر ۱۸۵) (تفير ابن کثير جلد نمبر ۱۳۸۹) (تفير ابن کثير جلد نمبر ۱۳۸۹)

© حضرت عبدالله بن بریده مُشِنطهٔ فرمات بین:
"جن انسان فرشته اور شیطان (سب مل کز) روح کے دسویں حصہ تک بھی
نہیں پہنچ سکتے ۔"

( کتاب العظمة از ابوالیخ وریت نمبر ۲۰۰۵) (تغیر درمنتور ولدنمبر ۲۰۰۵) منونمبر ۲۰۰۹) فرمان باری تعالی: "بوم یقوم الروح والملائکة صفا" کی تفییر میں امام

شعبی میشد فرماتے ہیں:

" یہ دونوں روح اور فرشتے روز قیامت رب العالمین کے (عرش کے) دائیں بائیں ہول گے۔ ایک طرف روح صف بستہ ہول گے اور دوسری طرف فرشتے۔"

(ابن ابی حاتم) (کتاب العظمة أز ابواتیخ عدیث نمبر۱۵۵) (تفییر ابن جریز جلد نمبر۳۰ صفحه نمبر۲۰۱۷) (زادالمسیر طدنمبر۴ صفح نمبر۱۱۱)

(ال روایت سے بھی فرشنول کے ساتھ ساتھ روح علیہم السلام کی کثرت تعداد معلوم ہوتی ہے۔ بھی تو بیفرشنول کے مقابلہ میں دوسری جانب میں موجود ہوں گے۔

ا حضرت سليمان بريشة فرمات بين: -

"انسان اور جنات دی جزء بین انسان جنات کا ایک جزء بین اور جنات انسانوں سے نوجزء زیادہ بیں۔ ملائکہ اور جنات دی جزء بین جنات فرشنوں کے مقابلہ بین ایک جزء بین اور فرشتے جنات سے نوجزء زائد بین ۔ فرشتے اور روح دی جزء بین اور روح فرشتے روح کے مقابلہ بین ایک جزء بین اور روح فرشتوں سے نوجزء زیادہ بین ۔ روح کروبیون کے مقابلہ بین ایک جزء بین ایک جزء بین اور روح کروبیون کے مقابلہ بین ایک جزء بین اور کروبیون روح کے مقابلہ بین ایک جزء بین اور کروبیون کے مقابلہ بین ایک جزء بین اور کروبیون روح کے دیا کہ بین ایک جزء بین اور کروبیون روح کے دیا کہ بین ایک جزء بین اور کروبیون روح کے دیا کہ بین ایک جزء بین اور کروبیون روح کے دیا کہ بین ایک جزء بین اور کروبیون روح کے دیا کہ بین ایک جزء بین اور کروبیون روح کے دیا کہ بین کو جزء زائد ہیں۔ "

( کتاب العظمة ازابوالشخ طدیث نمبر ۱۳۳) (تغییر درمنتور جلد نمبر ۲۰۰۱ (تاریخ ابن اعسار جلد نمبر ۲۰۰۱ (میتدرک ازامام حاکم جلد نمبر ۱۴ صفحه نمبر ۱۳۳۰) (میتدرک ازامام حاکم جلد نمبر ۱۴ صفحه نمبر ۱۳۳۰) (میتدرک ازامام حاکم جلد نمبر ۱۴ صفحه نمبر ۱۳۹۰)

· حضرت ابن الى تي مينية فرمات بين:

" روح عليهم السلام فرشنول كے محافظ ہيں۔" (ابن الي عاتم)

ال حضرت امام مجابد منظة فرمات بين:

'' روح ملائکہ میں سے ایک مخلوق ہے۔ملائکہ ان کونہیں ویکھتے جس طرح تم انسان فرشنوں کونہیں ویکھتے۔ ( کتاب الاعتدادُاز این الانباری)

باب : ۲

# حيار مشهور اورسر دار فرشتول كابيان

#### مديرين اموردنيا

عبدالحمن ابن سابط تابعی میند فرماتے ہیں:

"معاملات ونياكا انظام كرنے والے فرشتے جار ہيں:

- ا حضرت جبرائبل ملينا
- عفرت ميكائيل ماينيه
- الموت عليه وعثرت ملك الموت عليه
  - المرافيل علينا

پس جبرائیل طائیلا ہوا ک اور کشکروں کے سرکردہ ہیں۔ میکائیل طائیلا ہارش اور نہا تات کے سرکردہ ہیں۔ اسرافیل طائیلا ہارش اور نہا تات کے سرکردہ ہیں۔ اسرافیل طائیلا ارواح قبض کرنے پر مقرر ہیں۔ اسرافیل طائیلا نہ کورہ (تینوں فرشتوں) کوان کے امور اور انتظامات کی اطلاع فرماتے ہیں۔'
(کتاب العظمة از ابرائیخ ولد نمبر 3 صفحہ نمبر 808) (شعب الایمان ازامام بیمیق ولد نمبر 1 صفحہ نمبر 48) (شعب درمنثور ولد نمبر 6 صفح نمبر 311)

#### ام الكتاب اور جإر فرشة:

حضرت ابن سابط موند فرمات بين:

"جو پھے قیامت تک ہونے والا ہے سب" أمم الكتاب" میں موجود ہے۔ تین

-4.3

فرشتوں کے حالات کے حا

فرشتون کومقرر کیا گیاہے کہ وہ اس کی تگرانی کریں۔ پس حضرت جبرائیل علیکیا کو کتاب سیرد کی گئی ہے کہ وہ اسے رسولوں تک لے جائیں اور ان کو اللہ کے عذاب کے معاملات بھی سپرد کئے گئے ہیں۔ جب اللہ تعالی تمسی قوم کی ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے تو حضرت جبرائیل ملیکھا کو (اینے دشمنوں کے خلاف) جنگ میں مدد پر مقرر فر مادیتا ہے۔ حفاظت بارش ادر زمین کے نباتات حضرت ميكائيل ملينيا كي سيرد بين له ملك الموت علينا كي سيردارواح قبض كرنا ہے۔ پس جب دنیاختم ہو گی تو لوگوں کے اعمال ناموں کو جمع کیا جائے گا اور " أَمُّ الكَتَابِ" كَ ساتِه تقابل كياجائے گا توبية مدبرين دنيا" (چارفرشة) ان اعمال ناموں کو''ام الکتاب'' کے موافق یا کیں گے۔''

(كمّاب العظمة 'ازابقيُّ حديث نمبر 462) (تفيير درمنثورُ جلد نمبر 6 'صفح نمبر 13) (زادا المسير 'جلد

جبراتيل واسراقيل عيناا

حضرت ابن عباس مُثانِي فرمات بين كه مم رسول الله سَلَيْلِ ك باس بين عن عن الورآب کے ساتھ حضرت جمرائیل ملیکیا سرگوشی فر مارہے تھے کہ اجیا تک آسمان کا اُفق پھٹا ا تو جرائيل مايئيا سكر سكة ان كا بعض جسم بعض ميں داخل ہونے لگ كيا اور وہ زمين كے إساته مل مستحد بس اجا مك أيك فرشته رسول الله من في الماست آكر نمودار جوا اورعرض

" اے محد! آپ کا رب آپ کوسلام فرماتا ہے اور اختیار دیتا ہے کہ آپ صاحب حکومت نبی بنیں یا عبادت گزار بندہ بنیں '' ثى كريم مَا لَيْنَا فرمات بين:

" حضرت جرائيل عليه اليا الين التي التي الته كے ساتھ اشارہ كيا كه پستى اختيار كى جائے۔ اس میں نے بہجانا کہ یہ مجھے تقیحت کر رہے ہیں، کس میں نے کہا:

''میں عبادت گزار نبی بنتا جاہتا ہوں۔'' پس وہ فرشنہ آسان کی طرف چڑھ گیا۔ پھر میں نے کہا:'' اے جرائیل امیں تم ہے اس کے متعلق یو چھنا جا ہتا تھالیکن جب میں نے تیرا حال دیکھا تو سوال سے رک گیا۔ اے جرائیل ! يه كون تفا؟ "انهول في عرض كيا: " بيه اسراقيل عليه عصر جس دن سے الله تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے تب سے بیراللہ کے حضور صف بستہ کھڑے ہیں اور خدا تعالیٰ کے سامنے بھی نظر نہیں اٹھائی۔ان کے اور رب تعالیٰ کے درمیان نور کے ستر تجاب ہیں کوئی نور بھی ایسانہیں گر جب بی(اسرا نیل ملیّبا) اس کے قریب جائیں تو جل جائیں۔لوح محفوظ ان کے سامنے ہے جب الله تعالیٰ آسان میں یا زمین میں کسی شے کا حکم دیتا ہے تو لوح محفوظ بلند ہو جاتی ہے ہیں میراین پیشانی کوحرکت دینے اور اس میں نظر کرتے ہیں، اگر تو وہ حکم میرے متعلق ہوتو ہے جھے حکم دیتے ہیں۔'' میں نے کہا:'' اے جرائیل'! تو كس كام پرمقرر ہے۔؟"انہوں نے عرض كيا:" مواؤل اورلشكرول بر-" میں نے کہا: "میکائیل کس کام پر مامور ہے۔؟" انہوں نے عرض کیا:" الاتات اور بارش پر۔ " میں نے کہا:" ملک الموت ملی اس کام پرمقرر ہے۔؟"انہوں نے عرض کیا: "روحوں کے قیض کرنے بر میں نے تہیں گمان كيا امراقيل ملينه كے اترنے كے متعلق مكر قيامت كے قائم ہونے كا اور آپ نے جومیرا حال دیکھا ہے بہ قیامت کے قائم ہونے کے خوف سے تھا کہ شاید حضرت اسرائیل آب منافظ کے یاس قیامت قائم ہونے کی اطلاع دیے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔"

(شعب الأيمان 47/1 ) (كتاب العرش أز ابوجعفر ) (ابن الي شيبهٔ 1/116\_1/17) (طبرانی كبير 379/11) (كتاب العظمة أز ابوالشيخ مديث نمبر 291)

مقرب فرشة:

"ان اقرب الخلق من الله جبرئيل وميكائيل و اسرافيل وانهم من الله لمسيرة خمسين الف سنة جبرائيل عن يمينه و ميكائيل عن الاخرى و اسرافيل بينهما\_"

'' مخلوق میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب جرائیل ملیا، میکائیل ملیا اور اسرافیل ملیا ہیں۔ اسرافیل ملیا ہیں۔ بید اللہ تعالی سے بچاس ہزار سال کے فاصلہ پر ہیں۔ جرائیل ملیا اللہ (کے عرش) کی دائیں طرف میکائیل ملیا ہا کی طرف اور اسرافیل ملیا اللہ (کے عرش) کی دائیں طرف میکائیل ملیا ہا کی دونوں کے درمیان ہیں۔''

(تفير درمنتور 1/94) (كتاب العظمة أزابواشيخ صديث نمبر 275) (المنذر 10/1)

سب سے بہلے زندہ ہونے والے:

حضرت وبب بن مُنتِد فرات بين:

" چارفرشتے جبرائیل میکائیل اسرافیل اور ملک الموت الیاں وہ بیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کے بعد موت دعالیٰ نے ساری مخلوقات سے پہلے بیدا فرمایا ساری مخلوقات کے بعد موت دے گا اور ان کوسب سے پہلے زندہ فرمائے گا۔ بیروہ (جار) فرشتے ہیں جو معاملات کے مد براور ان کے تقسیم کرنے والے ہیں۔"

(كتاب العظمة 'ازابوالثيخ)

#### ومدواريال:

خالد بن عمران منظة فرمائة بين:

" حضرت جبرائیل علین اللہ تعالی کے رسولوں کی طرف اللہ تعالیٰ کے امین بیں۔ حضرت جبرائیل علین اللہ تعالیٰ کے امین بیں۔ حضرت میکائیل علین الثان اعمال ناموں کو وصول کرتے ہیں جولوگوں کے اعمال سے (آسان کی طرف) بلند ہوتے ہیں اور حضرت اسرافیل علین ابطور دربان ہیں۔"

؛ (كتاب العظمة أزابو الشخ عديث نمبر 292/379) (تفيردر منثور 1/49) (عادي

فرشتوں کے مالات ۔ للفتادی 2/164)

## الله ك بالعظمت والي:

حضرت عکرمہ بن خالد میں خالد میں ہے کہ ایک آدمی ہارگاہ رسالت میں حاضر ہوااوراس نے عرض کیا:

"اے رسول اللہ عَلَیْظِم ! اللہ کے نزد کی سب سے زیادہ معزز کون سے فرشتے ہیں۔؟"

آب مَلَا يُؤْمُ نِ فَر مايا: " مجھے علم مبيل ہے۔"

پس آپ کے پاس حضرت جمرائیل نائیل حاضر ہونے تو آپ من النظام نے فرمایا: "اے جمرائیل! کون ی مخلوق اللہ کے نزد میک سب سے زیادہ معزز ہے؟" انہوں نے عرض کیا:

'' مجھے بھی علم نہیں ہے۔''

پھر حضرت جبرائیل نایشا آسان کی طرف چڑھ گئے۔ پھراتر آئے اور عرض کیا:

'' جبرائیل' میکائیل' اسرافیل اور ملک الموت نایشا مخلوق میں زیادہ عظمت والے ہیں۔ پس جبرائیل نایشا جنگوں اور رسولوں کے وزیر ہیں۔ میکائیل ہر گرنے والے ہی حکمران ہیں۔ گرنے والے بیت کے نگران ہیں۔ ملک الموت نایشا دریاؤں اور خشکی میں رہنے والے ہر بندے کی روح کوقیض ملک الموت نایشا دریاؤں اور خشکی میں رہنے والے ہر بندے کی روح کوقیش کرنے کے نگران ہیں۔ اسرافیل نایشا اللہ تعالیٰ اور ان (تینوں ٹرکورہ فرشتوں) کے ما بین اللہ کے ''امین' ہیں۔''

(كتاب العظمة 'ازابواشخ' حديث نمبر 380) (تغيير درمنثورْ1/93) (حاوى للفتاوكْ) (164/2)

دوزخ سے بیاؤ:

حضرت ابوائی میشادی والدروایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم مالیا کے ماتھ میں کے میں اکرم مالیا کے ماتھ میں کے میں اکرم مالیا کی کے ماتھ میں کہ میں اور نماز بھی حضور مالیا کی میں کے قریب پڑھی۔ بس نبی کریم

فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

مَنْ الْمَا الله و مركعتين بلكى بلكى يراهين بين في آپ مَنْ الله كوتين مرتبه يه كتبته بوك منا:
"اللهم رب جبوئيل و ميكائيل و اسرافيل و محمد اعوذ بك من النار -"
" اب الله! جرائيل مَلِيّه ميكائيل مَلِيّه امرافيل عليّه اور محمد كي يروردگار!
" اب الله! جرائيل مَلِيّه ميكائيل مَلِيّه امرافيل عليّه اور محمد كي يروردگار!
" من جه سه سوال كرتا مول دوز خ سے بجاؤكا ـ"

( بح الزوائد و 104/10 ( 104/10 ( 104/10 ) ( 3574 ) ( التمال 3574 ) ( 3668 ( 3621 ) ( 3574 ) ( المحتوج المسلم ( 104/10 ) ( الم

(اس حدیث میں حضور من فیل سے دوزخ سے پناہ عظیم فرشنوں اور اسپنے وسیلہ اسے طلب فرمائی ہے۔) اسے طلب فرمائی ہے۔)

#### اً رفافت کی دعا:

حضرت عائشہ نظائب بروایت ہے کہ ٹی کریم مکافیا پر بے ہوشی طاری ہوئی اور
آپ مکافیا کا مرمبارک میری گود میں تھا۔ لیس میں آپ مکافیا کے چرہ اقدس پر ہاتھ

پھیرنے لگی اور شفاء کے لیے دعا کرتی رہی ۔ جب آپ مکافیا کو افاقہ ہوا تو فر مایا:

"منہیں (یہ دعا نہ کر) بلکہ اللہ تعالیٰ سے جرائیل میکائیل اسرافیل میلیا کے

ماتھ بہترین رفاقت کی دعا کر۔" (کتاب الزاہداز امام احمد)



1

# حضرت جبراتيل علييلا

نام:

ا حضرت على بن حسين مرسين أرسينا فرمات بين:

"جرائیل ملیبه کا نام عبداللہ ہے۔ میکائیل ملیبه کا نام عبیداللہ ہے۔ اسرافیل ملیبه کا نام عبیداللہ ہو وہ اللہ ملیبه کا نام عبدالرحمٰن ہے۔ ہر شے جو" ایل "کے ساتھ مسلک ہو وہ اللہ عزوجل کی عبادت کرنے والی ہے۔"

(كتاب العظمة أزابو الشيخ عديث نمبر 382) (تغير ابن يريرُ 1/437) ("تغير أبن الي عاتم '1/65) (لتح البارئ 1/551)

عضرت ابن عباس تُنْ يَنْ عَبَا فرمات إلى :

'' جبرائیل نایشا کا نام عبدالله اور میکائیل نایشا کا نام عبیدالله ہے۔ ہروہ اسم جس میں ''ایل'' ہو اس سے مراد ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا عبادت گزار ہے۔'' (ابن جریر)

(حضرت اسرافیل طایعی کو ان کے پروں کی کثرت کی وجہ ہے بھی اسرافیل کہا جاتا ہے حضرت میکائیل طایعی چونکہ بارش اور نبا ثات کے نگران ہیں ان کو ناسیتے اور وزن کرتے ہیں اس لیے ان کومیکائیل کہتے ہیں۔)

ا حضرت عبدالعزيز بن عمير بالأولومات بين:

" ملائكه مين حضرت جمرائيل ماينه كا نام" خادم ربعزوجل" (الله عزوجل

کاخادم)ہے۔''

(كتاب العظمة أز ابوالشخ وريث نمبر 351) (تغيير ابن الي حاتم 1/66) (تغيير در منثور ا 92/1) (حاوى للفتاويٰ) 6/124)

#### آسان والول کے پیشوا:

حضرت موی فاتنو فرماتے ہیں:

'' مجھے پیخبر ملی ہے کہ جبرائیل ملیقیا آسان والوں کے پیشوا ہیں۔''

(كتاب العظمة 'ازابوالشيخ ' حديث نمبر 359) (تفبير درمنثور 1/92)

حضرت ابن عباس بِنَا بَهُمُ الله مِن اللهُ مَن اللهُ

"الا اخبركم بافضل الملائكة جبريل"

'' کیا میں تمہیں سب فرشتوں سے افضل فرشتے کے متعلق نہ بتاؤں؟ وہ افضل

الملا تكه حضرت جبراتيل مَايَنِهَا بين ""

( جمع الزوائدُ 140/3\*198/8) (تفيير در مغثورُ 1/92) ( كنز العمال 353/43)

#### نبی کریم مَثَاثِیَّا ہے جبراتیل کودیکھا:

حضرت ابن مسعود ولانظ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نافیل نے الم جرائيل عليبا كومبزلباس ميں ديكھا كەانہوں نے آسان اور زمين كے درميان كے حصه كو اً يُركردكها تقاـ"

#### نى كريم مَا يَنْ الله الله الله الله

"رايت جبريل منهبطًا قد ملا ما بين الخافقين عليه ثياب سندس معلق بها اللو لؤ والياقوت."

(مندامام احمر 6/120) (كنزالعمال حديث تمبر -15167 اور 15168) (تفير در منثور 92/1) (مجمع الزوائد 257/8) (كمّاب العظمة أز ابواشيخ مديث نمبر 343) (طبقاتُ الحديث م صفحه تمبر 101 اور 100)

و شنوں کے مالات کے مالات

''میں نے جرائیل علیہ کونازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔انہوں نے آسان کے دونوں کناروں کو بھرا ہوا تھا'ان پر نہایت نفیس اور باریک کپڑے تھے جس کے ساتھ لؤلؤ اوریا قوت جڑے ہوئے تھے۔''

فرمايا:

'' بیں جا ہتا ہوں کہ تہنیں تمہاری اصل صورت میں دیکھوں؟''

انہوں نے عرض کیا:

" آپ اس کو پہند فرماتے ہیں؟"

آپ مَنْ اللهُ نَالِيَةُ فِي مِالاً:

"بال!"

تو انہوں نے عرض کیا:

" فلاں تاریخ 'فلاں رات کے وقت مقام بقیج غرقد میں مجھ ہے ملاقات فرمائیں۔"

پس آپ مثل این کوحسب وعدہ ملئے گئے نو انہوں نے اپنے پرول میں سے ایک بڑوں انہوں نے اپنے پرول میں سے ایک پرکو پھیلا یا تو اس نے آسان کا افق مجردیا یہاں تک کرآسان کی کوئی شے نظر نہ آتی مقی۔'' (''تاب العظمة 'ازابوائینے )

ا حضرت این مسعود را این اسعود این باری تعالی: "ولقد داه نوله الحدای" کی تفسیر میس فرمائتے ہیں:

"رسول الله طلقيظ في جرائيل عليه كو ياؤن لفكائ موت ويكها-ان ير ايك براموتي تفاجير سبزے يربارش كا قطره موتا ہے-"

(كتاب العظمة أزابوات مديث تمبر 848) (اخباراصبهان أزابو نعيم 1/89) (تفسير در منتور 6/125)

حضرت ابن عباس بخانبات مروی ہے کہ حضرت ورقہ انصاری بنانظ

فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا:

"اے اللہ کے نبی مُنَافِیْمُ اجوآب کے پاس جرائیل علیبا وی لے کرآتے ہیں وہ کس صورت میں آتے ہیں؟"

آپ مَنْ اللِّيمُ لِهِ فَر مايا:

"وہ میرے پاس آسان سے آتا ہے اس کے دونوں پرموتی کے ہیں اور اس کے یاؤں کے تکوے سبز ہیں۔" (طبرانی)

ک حفرت شری بن عبداللہ مین اللہ مین کے تو حضرت جرائیل ماری ہے کہ جب نبی اکرم ماری ہے کہ جب نبی اکرم ماری ہے کہ اسان کی طرف معراج کے موقع پر تشزیف لے گئے تو حضرت جبرائیل مالی کو اپنی اصل صورت میں دیکھا۔ان کے پر زبرجد بڑے موتی اور یا توت کے تیمتی موتیوں سے جڑے ہوئے تھے۔آپ ماری نظر مایا:

" بی میں بی اس اس اس کے درمیانی حصہ نے افق آسان کو پُر کر رکھا ہے۔ اور اس سے قبل میں نے اسے مختلف صورتوں میں ویکھا تھا۔ جبکہ میں نے اسے مختلف صورتوں میں ویکھا تھا۔ جبکہ میں نے اسے اکثر طور پر دہیہ کلبی (مشہور صحابی رٹائٹوز) کی شکل میں دیکھا ہے اور بھی بھی میں نے اسے اس طرح دیکھا ہے جس طرح کوئی آ دمی اپنے اور بھی بھی میں نے اسے اس طرح دیکھا ہے جس طرح کوئی آ دمی اپنے دوست کوچھانی کے بیچھے دیکھا ہے۔"

(كتاب العظمة أزابو الشيخ حديث نمبر356) (دلاكل النوة أز ابونيم 177/1) (تفير در منثورُ 124/6)

صحفرت ابن مسعود نگائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ملا ہی حضرت جہرائیل کو ان کی اصل صورت میں دود فعہ کے علاوہ بھی نہیں دیکھا۔ پہلی مرتبہ تو اس جبرائیل علیہ ان کی اصل صورت میں دود فعہ کے علاوہ بھی نہیں دیکھا۔ پہلی مرتبہ تو اس وقت دیکھا جب آپ ملا ہوگی تو انہوں نے اس سے خود کو دکھلانے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے اپنے آپ کو دکھلایا کہ افق کو پر کئے ہوئے تھے اور دوسری دفعہ سدرۃ المنتہی کے پاس معراج کی دات میں دیکھا۔"

(كتاب العظمة أزبو الشيخ عديث نمبر 364) (مند المم احمر 1/407) (تفير ابن كثير

# ﴿ فَرَشْتُول کے عالات کے عالا

حضرت ابن عباس تان اسے مروی ہے کہ نی کریم مان اللے نے فرمایا:

"ما بين منكبى جبريل مسيرة خمسمائة عام للطائر السريع الطيران-".

(تفیر درمنثور '92/1) (کتاب العظمة 'از ابوالشخ ' صدیث نمبر 375) '' حضرت جبرائیل مَلِیَّا کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رفتار پرندہ کے پانچ موسال کے سفر کے برابر ہے۔''

(كمّاب العظمة 'از ابوالثيخ ' حديث نمبر 374)

'' حضرت جرائیل علینا کے لؤلؤ (موتی) کے چھسو پر ہیں جن کو انہوں نے پھیلا یا تھا جیسے مورا ہے پروں کو پھیلاتے ہیں۔''

© عمار بن ابی عمار بن انی عمار بن انی عمار بن انی عمار بن انین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر حمز ہ بن انین سے عرض کیا: نے عرض کیا:

" اے اللہ کے رسول اللہ المجھے جرائیل علیہ السلام کی اصلی صورت میں زیارت کرا دیجے۔"

آب من الفيام فرمايا:

'' تیرے اندراس کی طاقت نہیں ہے کہ تواہے دیکھ سکے۔'' عرض کیا:

> " آپ جھے اس کی زیارت کرائی دیجئے۔'' آپ منگیز م نے فرمایا: "اچھا! بیٹھ جاؤ۔''

بل جب جرائیل علیها آسمان سے آکر کعبہ میں موجود ایک لکڑی پر بیٹھ گئے تو نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے فرمایا:

" این نظرانها و اور د مکیولو<u>"</u>

لیں حضرت امیر حمز ہ النائظ نے نظراٹھائی جبرائیل کے قدموں کو دیکھا جو گہرے سبز زبرجد کی ماند تھے اور اس کو دیکھ کر بے ہوٹن ہوکر گر گئے۔''

ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ من اللہ علیہ نے جرائیل علیہ اللہ من اللہ علیہ جرائیل علیہ جرائیل علیہ اللہ علیہ اللہ من عرض کیا:

"" آپ میں ویکھنے کی تاب ہیں ہے۔"

آپ مَنْ الْمُؤْمِ نِهُ فَيْ مُلِيا:

"مرى خوائش ككآب ايما كرين"

پی ایک چاندنی رات میں حضور نبی کریم طَالَةُ این جائے نماز کی طرف تشریف لائے تو جرائیل طایف این اسلی صورت میں آگئے۔ جب آپ نے ان کو دیکھا تو ہے ہوش ہوگئے پھر جب آپ کو ہوش آیا تو جرائیل طائی نے آپ طائی کو سہارا دیا ہوا تھا۔ اپنا ایک ہاتھ آپ کے مینہ مبارک پر رکھا ہوا تھا اور دوسرا آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان۔ پس رسول اللہ طائی کے فرمایا:

" بیس نے مخلوق میں سے کسی چیز کواس طرح نہیں ویکھا۔"

جراتيل عليه السلام في عرض كيا:

''آپ اسرافیل (فرشته) کو دیکھ لیس تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟اس کے تو بارہ پر بین ان میں سے ایک پرمشرق میں ہے تو دوسرا مغرب میں۔اللّٰد کا عرش اس کے کندھے پر ہے۔ بیداللّٰد کی عظمت کے سبب کسی کسی وفت ا تنا دبلا ہوجا تا ہے کہ ممولہ (چڑیا سے جھوٹے جانور) کی طرح ہوجا تا ہے۔ بیدا پنے

# فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

عظیم الجنة بونے کی وجہ ہے عرش اللی کواٹھائے ہوئے ہے۔"

(كتاب الزيدُ ازامام ابن المبارك)

ان جبريل لياتينى كما ياتى الرجل صاحبة فى ثبات ببعض مكفوفة باللؤلؤ والياقوت رأسه كالجبل وشعره كالمرجان ولونه كالثلج احلى الجبين بواق الثنايا عليه وشاحان من درمنظوم وجناحاه أخضران ورجلا معموستان فى أخضرة وصورتة التى صور عليها تملا مابين الافقين وقد قال ..... ان ارال فى صورتك يا روح الله فتحول لة فسد مابين الافقين "

(تفيير درمنثؤرًا/٩٣)

"جرائیل علیہ السلام میرے پاس اس طرح آتے ہیں جس طرح کوئی آدی اسپ دوست کے پاس آتا ہے۔انہوں نے موتوں اور یا توت سے پرویا ہوا سفید لباس پہنا ہوتا ہے ان کا سری ہوئی ری کی ماند ہے ان کے بال مرجان کی طرح ہیں ان کا رنگ برف کی طرح (سفید) ہے پیشانی مرجان کی طرح ہیں ان کا رنگ برف کی طرح (سفید) ہے پیشانی چکدار اور اگلے دانت چکیلے ہیں۔ان پردواڑیاں موتوں سے پروئی ہوئی ہیں اس کے دونوں پرسنر ہیں اور پاکی سنرہ ہیں ڈویے ہوئے ہیں اور اس کی اسل صورت جس ہیں وہ پیدا کیا گیا ہے وہ (آسان کے) دونوں افتی کو اسل صورت جس ہیں وہ پیدا کیا گیا ہے وہ (آسان کے) دونوں افتی کو اظہار فرمایا کہ اے روح اللہ میں تہریل میلیشا سے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ اے روح اللہ میں تہریل میلیشا ہوں کا درمیانی نو افعوں کا درمیانی فاصلہ میں دیکھنا چاہتا ہوں فاصلہ میں دیکھنا چاہتا ہوں فاصلہ میں دیکھنا کیا تبدیل کی تو دونوں آسانوں کے افقوں کا درمیانی فاصلہ میں دیا۔"

الله حضرت عائشه بن في بين كدرسول الله من في المن مايا: النحلق الله جمجمة جبريل على قدر الغوطة."

(كنزالعمال مديث تمبر ١٥١٧١)

"الله تعالیٰ نے جرائیل علیہ السلام کی کھوپڑی کوغوطہ (غُوطہ غین کے بیش کے ساتھ ہے۔ بیات کے ساتھ ہے۔ بید ایک شہر کا نام ہے جو دمشق کے قریب واقع ہے۔) کے برابر (بڑا) بنایا ہے۔"

و حضرت على المرتضى و المنظم منطقة باستار الكعبة وهو المنت ان ارى جبريل عليه السلام متعلقا باستار الكعبة وهو معالم الله المعبة وهو يقول ياواحد يا ماجد لا تزل عنى نعمة انعمت بها على الارايته."

( كنزالعمال مديث مبر ١٣٠٣ ١٥ و ١٩٠٥ و ١٣٣٣)

" میں نے جب جاہا کہ جرائیل علیہ السلام کو دیکھوں تو میں نے انہیں کعبہ کے پردول سے لیٹے ہوئے دیکھااور وہ سے کہرے تھے: "یاو اجد ایاماجد! لا تول عنی انعمت بھا علی" اے واجد! اے ماجد! (لیعنی اے اللہ!) تو نے جو تعمیں مجھے عطا فرمائی ہے انہیں مجھ پر ہمیشہ قائم رکھ۔" میں نے اکثر انہیں کا حال میں دیکھا۔"

ه حضرت قاده بن تعمان بن تعمل بن تعمل

"انزل الله جبريل عليه السلام في احسن ماكان ياتيني في صورة فقال ان الله يقرئك السلام يا محمد ويقول لك اني قد اوحيت الى الدنيا ان غررى وتكدى وتضيقي وتشددى على اوليائي كي يحبوالقائي وتسهلي وتوسعي وتطيبي لاعدائي حتى يكرهو القائي فاني قد خلقتها سجنا لاوليائي وجنة لاعدائي "

(شعب الايمان ازام يمن (جمح الجوام عديث فمرا ٢٥٢) (كزالم ال عديث نبر ١١١٠)

"جم صورت من جرائل عليه السلام مرك پال آيا كرتے تھاس سے بھی حين صورت من الله تعالى نے ان كوميرے پال آيا كرتے تھاس سے بھی حين صورت من الله تعالى نے ان كوميرے پال آيا كرتے تھاس سے بھی حين صورت من الله تعالى نے ان كوميرے پال بھیجا۔ بس جرائيل

علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی طرف وی کی ہے کہ تو میرے دوستوں کے لیے کڑوئ بدمزہ نگ اور سخت ہو جا! تا کہ وہ میری ملاقات کو پند کریں اور میرے دشمنوں کے لیے آسان کشادہ اور دل پند ہوجاتا کہ وہ میری ملاقات کو ناپند کریں۔ میں نے اس دنیا کواپن اولیاء کے لیے جیل اور دشمنوں کے لیے داحت بنایا ہے۔'

سیدنا جبرائیل جنوبی ہوا میں ہی<u>ں</u>

حضرت عمرو بن مره رحمة الله عليه فرمات بين: "جبراً ئيل عليه السلام جنوبي هوا مين بين-"

(كتاب العظمة 'از الواشخ ' حديث نمبر ٨٦٥)

#### حضرت جبرائيل كي صورت:

حضرت حذیفہ بڑاٹھ ' حضرت ابن جریج بڑاٹھ اور حضرت قادہ بڑاٹھ اے مروی ہے کہ جرائیل الیا کے دو (بوے برے) پر ہیں اور اس پرموتیوں سے پروئی ہوئی ایک پی ہے۔ اگلے دانت چکدار ہیں پیشانی منور ہے مر کے بال تفنگھریا لے ہیں اور سر مرجان کی طرح سفیدموتی ہے اوران کے دونوں قدم سبزی مائل ہیں۔' (این جری)

#### وونول كندهول كا درمياني فاصله:

حضرت وہیب بن مدہہ بریشد ہے جبرائیل علیہ السلام کی صورت کے متعلق سوال کیا حمیا تو انہوں نے کہا:

'' ان کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رفنار پرندے کے سات سوسال کے سفر کے برابر ہے۔'' ('کناب العظمة'ازایوائشنخ' حدیث نمبر۳۷۳ (تغییر درمنٹؤر'ا/۹۴)

# فرشتوں کے حالات کے حا

# جرائيل اور ديدارباري تعالى:

حضرت انس والنفظ فرمات بي كدرسول اكرم مَنَّ النَّيْ في حضرت جبرا كيل عليها يه الرشاد فرمايا:

''کیاتونے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیاہے؟'' حضرت جبرائیل علیٹلانے عرض کیا:

"ان بینی وبینه لسبعین حجابا من نار ونور لو رایت ادناها لاحترقت."

(اتحاف الساده 137/5 ) (تفيير درمنثور 137/5)

'' میرے اور اللہ تعالیٰ (کے عرش) کے درمیان آگ اور نور کے ستر پردے ہیں۔اگر میں ان پردوں میں سے اپنے نزد میک دالے پردہ کو بھی دیکھوں تو جل جا دُل۔''

#### نرم وسخت:

ام المونين حفرت امسلم في المسلم في المروى من المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد ا

(جمع الزوائد علد نمبره صفی نمبراه) (تفیر درمنتور علد نمبره صفی نمبره ه)

د آسان میں دوفر شنتے ہیں جن میں سے ایک بختی کامعاملہ کرتا ہے دوسرا نرمی
کا در دونوں حق پر ہیں۔ پہلے جبرائیل علیق ہیں اور دوسرے میکائیل علیہ
السلام۔ دونبی ہیں جن میں سے ایک نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں کو دسرے تختی کا

# فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

اور دونوں تن پر ہیں۔ پہلے حضرت ابراہیم علیقیا ہیں اور دومرے حضرت نوح علیقیا۔ میرے بھی دو دوست ہیں ان میں سے ایک نرمی کا معاملہ کرتا ہے علیقیا۔ میرے بھی دو دوست ہیں ان میں سے ایک نرمی کا معاملہ کرتا ہے دوسرائنی کا اور دوسرے عمر فاروق ۔

# جرائيل عليه السلام كاحسن كلام:

حضرت ابن عباس بُن فَهُ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم من این نے ایک انصاری آدمی کی بیار پری فرمائی۔ جب آپ اس کے گھر کے قریب پہنچے تو اسے اندر سے گفتگو کرتے سنا، جب اس سے اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی اور اندر داخل ہوئے تو کسی کو نہ یایا۔ آپ من گئی نے اسے فرمایا:

'' میں نے بچھے کئی سے باتیں کرتے ہوئے ساہے؟''' اس نے عرض کیا:

" اے اللہ کے رسول ! میرے پاس ایک ایسا آدی آیا ہے کہ آپ کے بعد میں نے اسے اللہ ایسا آدی آیا ہے کہ آپ کے بعد میں نے کسی آدی کو اتنا اچھی مجلس والانہیں و یکھا اور نہ ہی اس سے زیادہ میمترین بات کرنے والا و یکھا ہے۔"

آب مَنْ فَيْمُ نِي ارشاد فرمايا:

الله وہ جبرائیل سے (پھر آپ نے اس انساری صحابی کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا) تم میں تو ایسے آدمی بھی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی اللہ تعالی پر (کسی کام کے ہوئے بہ ہوئے سے متعلق) فتم کھا بیٹھے تو اللہ تعالی ان کوان کی فتم سے بری (فتم پوری کر ہے) کردے۔"

حضرت جرائيل عليدالسلام كاكام:

حضرت عکرمہ ولائن فرماتے ہیں کہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے فرمایا:
" مجھے میرا پروردگار کسی کام کے لیے روانہ فرما تا ہے کہ میں اسے سرانجام

دول تو الله كے علم كو ديكھا ہول كروہ ادائيگى ميں مجھ سے سبقت لے جاتا ہے۔ "(حلية الاولياء الرابوليم)

#### جنبی کے پاس:

حفرت میمونه بنت سعد بناتجا فرمانی بین که میں نے عرض کیا: "اے اللہ کے رسول ایکیا جنبی آ دمی (جس پر عسل فرض ہو) سوسکتا ہے؟" آب منافیظ نے فرمایا:

" میں پسند نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ وضو (ضرور) کرلے۔ مجھے ڈر ہے کہاں کی موت آئے اور جبرائیل علیہ السلام (جنابت کی وجہ سے) اس کے پاس نہ جائیں۔" (حادی للفتا دی جلد نبر ۲ صفی نبر ۴۹۰)

#### الله كي مقرب:

حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

" مقرب ترین فرشتوں میں حصرت جرائیل علیہ السلام اور پھر میکائیل علیہ السلام ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ کی بندے کا اس کے نیک عمل کی وجہ نے ذکر کرتا ہے تو فرما تا ہے: " فلاں بن فلاں نے میری فرما نیر داری میں ایبا ایباعمل کیا ہے اس پر میری رحمتیں ہوں۔ " پھر میکائیل علیہ السلام جرائیل علیہ السلام سے بوچھتے ہیں: " ہمارے رہ نے کیا فرمایا؟" تووہ بتاتے ہیں کہ فلاں ولد فلاں اپ نیک عمل کی وجہ سے یاد کیا گیا ہے۔ پھر اس پر اپنی رحمتیں ہوں۔ پھر آسان والوں میں سے جو میکائیل علیہ اسکو کود کھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں: "ہمارے دب نے کیا فرمایا ہے؟" میکائیل علیہ کود کھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں: "ہمارے دب نے کیا فرمایا ہے؟" میکائیل علیہ کود کہتے ہیں "وہ مال بی فرمایا ہے؟" میکائیل علیہ کود کہتے ہیں "دفلال بن فلال اپنے نیک عمل کی وجہ سے یاد کیا گیا ہے۔ پھر اس پر رحمتیں ہوں۔ " بیں یہ بات بر ستور ایک پر رحمتیں ہوں۔ " بیں یہ بات بر ستور ایک کہ زمین تک کہ زمین تک کہ زمین تک کہ زمین تک کہ زمین تک

آئینی ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے برے مل کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے
تواللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ''میرے بندے فلال ولد فلال نے میری تافر مانی میں
ایسا عمل کیا ہے اس پر میری لعنت ہو۔'' پھر میکا ئیل علیہ السلام جرائیل علیہ
السلام سے بوچھے ہیں کہ جمارے رب نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں
کہ فلال ولد فلال اپنے برے عمل کی وجہ سے یاد کیا گیا ہے، اس پر اللہ کی
لعنت ہو۔ پھر بدستوریہ بات ایک آسان سے دوسرے آسان تک اتر تی رہتی
ہے یہاں تک کہ ذمین پر آجاتی ہے۔

( المناب العظمة از ابوالتیخ صدیث تمبر ۱۲۱۱ ور ۲۸۵) (تفیر در منثور جلد نمبر الصفح نمبر ۹۳) (تفیر در منثور جلد نمبر الصفح نمبر ۹۳) ( حصرت عبذ الله این مسعود برای سے مروی ہے کہ رسول الله منافیظم کی

خدمت میں حضرت جرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔آپ من المنظم نے فرمایا:

"اے جرائیل! مجھے یقین ہے کہ تہارے نزدیک میری بڑی شان ہے۔" انہوں نے عرض کیا: "بے شک! جھے اس ذات کی تتم ہے جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں آپ سے زیادہ محبوب کسی نبی کی طرف مجھی نہیں بھیجا گیا۔"

آپ مَالِينًا مِنْ الله الله

" میں جاہتا ہوں کہ اگر تہارے بس میں ہے تو تم وہاں (اللہ کے ہاں) کی میری شان بتلاؤے

انبول نے عرض کیا:

" بیجھے اس ذات کی متم ہے جس نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجا ہے! ہیں اپنے پروردگار کے ایک دفعہ اتنا قریب ہوا ہوں کہ اس طرح سے بھی قریب نہیں ہوا۔ میرے اس قریب ہونے کا اعدازہ پانچ صدیوں کے سفر کے برابر ہے۔ ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیاوہ قریب حضرت اسرافیل ہیں اور ان ان کے قریب منز تور ہیں اور ان میں سر نور ہیں اور ان میں سر نور ہیں اور ان میں سب سے قریب میں سر نور ہیں اور ان میں سب سے قریبی نور ہیں اور ان میں سب سے قریبی نور ہیں اور ان میں سب سے قریبی نور ہیں اور ان

# فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

حالات کاعلم کیے ہوسکتا ہے۔ بس میرے سامنے ایک لوح کردی جاتی ہے اور میں بلایا اور مبعوث کیا جاتا ہے۔''

(كمّاب العظمة 'ازابواشخ' حديث نمبر٣٠٥)

(ال حدیث سے معلوم ہوتا ہے حضرت جرائیل علیہ السلام کے نزدیک حضور نبی کریم منافیق کا مرتبہ کریم منافیق اندیاء سے زیادہ محبوب ہیں ادر حضور نبی کریم منافیق کا مرتبہ اتنابرا ہے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام مقرب ترین فرشتہ ہونے کے باوجود آپ منافیق کا مقام معلوم کرنے تک رسائی نہیں رکھتے۔)

#### دعاؤل کے نگران:

صفرت جابر بن عبدالله فلي الله مروى هم كه رسول الله من الله من

"ان جبريل موكل بحاجات العباد فاذا دعا المومن قال الله يا جبريل أخبس حاجة عبدى فانى أحبه واحب صوته واذادعاالكافرقال الله ياجبريل اقض حاجة عبدى فانى ابغضه وابغض صوته."

(شعيب الايمان ازامام بيهي ) (تفيير درمنتور طلدنمبرا صفح نمبر٩٧)

"جبرائیل فلیلا بندول کی ضرور بات کے کفیل ہیں۔ جب کوئی مومن وعا کرتا ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے: "اے جرائیل! میرے بندے کی ضرورت کوروک کے دولا کے کیونکہ میں اسے بھی پند کرتا ہول اور اس کی آ واز کو بھی پند کرتا ہول۔ "جب کوئی کافر پکارتا ہے تو اللہ تعالی فرما تا ہے بن اے جرائیل! میرے بندے کی ضرورت پوری کروے کیونکہ میں اس سے بھی نفرت کرتا ہوں اور بندے کی ضرورت پوری کروے کیونکہ میں اس سے بھی نفرت کرتا ہوں اور اس کی آ واز سے بھی نفرت کرتا ہوں اور

(جن مومنوں کی دعا ئیں بار بار کرنے ہے بھی پوری نہیں ہوتیں تو وہ اس حدیث

فرشتوں کے مالات کے کالاس کے مالات کے ما

ے اپنے دل کومطمئن فرما کیں کیونکہ مومن کی دعا کا دیر میں قبول ہونا مومن کی قبولیت کی دلیل ہے اور مومن کا دربارالی میں قبول ہوجانا ہی بڑی کامیابی ہے۔ کافر کی صرورت اللہ تعالی اس لیے بھی جلدی پوری کردیتا ہے کہ اسے آخرت میں سب نعموں سے محروم کردیا جائےگا۔)

حضرت ثابت رحمة الله عليه كيتي بين:

" بهمیں یہ بات پیچی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کولوگوں
کی ضرور بات پرمقرر فرمایا ہے۔ پس جب کوئی مومن دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے:" اے جبرائیل! اس کی ضرورت کو روک لے کیونکہ میں اس کی
پیار کو پہند کرتا ہوں۔ " جب کوئی کافر پیارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:" اے
جبرائیل!اس کی ضرورت پوری کردے کیونکہ میں اس کی پیار کو پہند نہیں
کرتا۔"

(بيبقي) (ابن الي شيبه)

م جعزت ابوذر غفاری بڑا تؤارشاد فرماتے ہیں:

"اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے: " اے جرائیل! میرا بندہ مجھ سے جو مٹھاک
محسوس کرتا ہے اس کو اس کے دل سے مٹادے۔ " پس مومن بندہ اپنے نفس
میں جس کا طلب گارتھا اس کے لیے مزید محنت اور طلب کرتا ہے۔ اس پر
ایس مصیبت ٹوئتی ہے کہ اس جیسی بھی نہیں آئی ہوتی۔ پھر جب اللہ تعالی اس
کو اس حال میں دیکھا ہے تو فرما تا ہے: " اے جرائیل! تونے جو مٹادیا ہے
وہ میرے بندے کے دل میں لوٹا دے میں نے اس کا امتحان کرلیا اور اس
سیا پایا اور میں اس کے لیے اپنی طرف سے (انعامات) کے ڈھیر لگا دونگا۔ "
(نوادرالاصول ازامام ترندی)

خوف الهي:

حضرت عبدالعزيزين الى روادرهمة الله عليه فرمات بين:

(1)

"الله تعالیٰ نے جرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں نو فرمایا: "فتہ ہیں کیا چیز رلائی ہے حالائکہ تم جانے ہو کہ میں ب انصافی نہیں کرتا۔ ؟ "انہوں نے عرض کیا: " اے ہمارے پروردگار! ہم تیرے عذاب سے بے خوف نہیں ہیں۔ "الله تعالیٰ نے فرمایا: " ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم ای حالت میں قائم رہو کیونکہ میرے عذاب سے جوکوئی بے خوف ہوتا ہے۔ تم ای حالت میں قائم رہو کیونکہ میرے عذاب سے جوکوئی بے خوف ہوتا ہے۔ "

(کتاب العظمة از ابوالشخ عدیث نمبر۳۸۳) (تفییر درمنتور طدنمبرا صفی نمبر۳۸۳) (تفییر درمنتور طدنمبرا صفی نمبر۳۹)

ابوعمران بحونی رحمة الله علیه قرمات بین که جھے بیه حدیث پینجی ہے کہ جبرائیل علیه السلام نبی اکرم مَنَا فَیْزَا کے پاس روتے ہوئے حاضر ہوئے تو نبی کریم مَنَا فِیْزَا کے باس روتے ہوئے حاضر ہوئے تو نبی کریم مَنَا فِیْزَا کے باس دونے موسے حاضر ہوئے تو نبی کریم مَنَا فِیْزَا کے باس دونے موسے حاضر ہوئے تو نبی کریم مَنَا فِیْزَا کے باس دونے موسے حاضر ہوئے تو نبی کریم مَنَا فِیْزَا کے باس دونے موسے حاضر ہوئے تو نبی کریم مَنا فِیْزَا کُور مایا:

"اے جرائیل ! آپ کوکون سی چیز رلاتی ہے؟"
انہوں نے عرض کیا:

" کیول نہیں۔ میں کیوں نہ روؤں۔؟ قتم بخدا !جب سے اللہ تعالیٰ نے دورخ کو پیدا کیا ہے میری آنکھاس خوف سے خشک نہیں ہوئی کہ کہیں میں اس کی نافر مانی نہ کر بیٹھوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس میں داخل کردے۔"

(كتاب الزبد از امام احمه)

کرسول اللہ مُن ﷺ منے حضرت رہاح رحمۃ اللہ علیہ السلام سے فرمایا:
کہرسول اللہ مُن ﷺ منے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا:

'' تو جب بھی میرے پاس آیا ہے تیری آئکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں؟''
، انہوں نے عرض کیا:

"جب سے دوز خ پیدا کی گئ ہے میں مجھی نہیں ہنا۔" (کتاب الزبداز اہام احمد)

جرائیل کی شکل میں بروز قیامت کون سے صحابی ہوں گے؟

" حضرت واثله بن اسقع «النَّهُ فرماتے بیں کہ یمن کا ایک گنجا' بھینگا' کوتاہ گردن'

فرشتوں کے مالات کے ما

''اے اللہ کے رسول ! مجھے بتلا کیں کہ اللہ تعالی نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے؟''
جب آپ سڑ گئی نے اسے دین کے احکامات بتائے تو اس نے کہا:
'' میں اللہ کے ساتھ معاہرہ کرتا ہوں کہ اس کے فریضہ میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا (نقل نہیں پڑھوں گا فقط فرض پراکتفا کروں گا اوراہے حسن کے ساتھ ادا کروں گا اوراہے حسن کے ساتھ ادا کروں گا)!''

نى كريم مَنْ اللَّهِمْ فِي عَرْمايا:

''کیوں؟ ( نونفلی عبادت کیوں نہیں کرے گا؟)''

اس نے عرض کیا:

"اس کے کہاس نے بچھے پیدا کیا اور میری شکل کو بگاڑ دیا۔ (اس کیے میں فقط فرض اداکروں گفل نمازی مجھ میں طاقت نہیں کیونکہ میں صحیح طرح نو کھڑا ہی نہیں ہوسکتا۔)"

بہ بات کہنے کے بعد وہ جانے لگا تو آپ مُنَافِیَّا کے پاس حضرت جرا<sup>ن</sup>یل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کمیا:

"اے محد مظافیظ وہ ناراضکی کا اظہار کرنے والا آدمی کہاں ہے جس نے اسپے مہریان پروردگار پر ناراضکی دکھلائی ہے؟ اللہ نے اس کی اس ناز بھری ناراضکی کو قبول کیا ہے۔ آپ اس سے فرمائیں کہ وہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اسے اللہ تعالی روز قیامت اسے جرائیل کی صورت میں زندہ فرمائے؟"

پس نی کریم طابق نے اس آدمی سے بیات کہی تو وہ کہنے لگا:

" بال! اے رسول الله بالي الله بالي ماضى مول \_ بس اب تو بي الله سے معابدہ

کرتا ہول کہ وہ میرے جسم پر اپنی خوشنودی ہے جوجو تھم بھی فرمائے گا میں بیروی کروں گا۔!''(ابن عساکر)

#### وحی لاتے وفت حضرت جبرائیل کے ساتھ جارفرشتوں کا ہونا:

حفرت سعید بن جبیر رحمة الله علیه قرمان باری تعالی: "الله عن ارتبطسی مِنْ رَسُولُ فانه یسلك من بین یدیه و من خلفه رصدا" (" اس (وحی لانے والے فرشته حفرت جبرائیل وغیره) کے آگے بیجھے محافظ فرشتے بھیج دیتا ہے۔") کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

"جبرائیل علیہ السلام جب بھی کوئی وحی نے کر نازل ہوئے توان کے ساتھ چارمحافظ فرشتے ہوا کرتے تھے۔"

(کتاب العظمة ازابواشخ عدیث نمبر۲۵۵) (تغییرطبری جلد نمبر۲۹ صفحه نمبر۱۲۳) (تغییر ابن کثیر ٔجلدنمبره صفحهٔ نمبر۱۳۳۷)

## حضرت جبرائيل عليناني اكرم مَنْ تَيْنِم كُم مَنْ الله على وزيرين

حضرت ابوسعید خدری بنائن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافیق نے ارشاد فرمایا: "جبرائیل ماینام مرے آسانی وزیر ہیں۔"

(تفییردرمنثورٔ جلدنمبر ا صفح نمبر۹۴) ( کنزالعمال حدیث نمبر ۱۳۲۷۹ ور ۱۳۱۱۳۸) (جامع کبیرٔ جلد نمبر۲ صفح نمبر۲ ۱۲۸ ور۴ ۱۲۸)

#### موت كب اوركيسے:

① حضرت الس بن ما لک نظاف سے مروی ہے کہ رسول اکرم مظافی آیت مراد کہ :''ونفخ فی المصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا ماشاء الله "(''اورروز قیامت صور بیل پھونک ماری جائے گی جس سے تمام آسان اور زیمن والول کے ہوش اُڑ جا کیں گے پھرزندہ تو مرجا کیں گے اور مردوں کی روحیں بے رشن والول کے ہوش اُڑ جا کیں کے پھرزندہ تو مرجا کیں گے اور مردوں کی روحیں بے ہوش ہوجا کیں گا مرجا کیں گا مرجا کیں اور موت سے ہوش ہوجا کیں گا مرجا کیں گا مرجا کیں اور موت سے ہوش اور موت سے

محفوظ رکھے گا) کی تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام بنگافتہ نے عرض کیا:

'' اے اللہ کے رسول مَثَاثِیَا اید کون حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ندکورہ آیت میں صور کے اثر سے منتقل فرمایا؟''

آپ تَنْظِمْ نِے فرمایا:

" جبرائيل عليه السلام ميكائيل عليه السلام ملك الموت عليه السلام امرافيل عليه السلام اورعرش کواٹھانے والے (فرشنے) صور کے اثریے مشنی ہیں۔ جب الله تعالى تمام مخلوقات كى روحين قبض فرمائے گا توملك الموت سے فرمائے گا: " كون باقى بىچى بىن؟ " وەعرض كريں گے: "اے ميرے پروردگار! توياك ہے بلند ہے ذوالجلال والاكرام ہے جبرائيل عليه السلام ميكائيل عليه السلام اسرافيل عليه السلام اور ملك الموت زنده بين " تب الله تعالى فرمائ كا:" اسرافیل ملیبا کی جان قبض کرلے۔ ' تو وہ اسرافیل کی جان قبض کرلیں گے۔ چر اللہ تعالی ملک الموت سے فرمائے گا:"اب کون بیج ہیں؟" وہ عرض كريس ك:" ان ميرے يروردگار اتو پاك اور بابركت ب بلند ب ذ والجلال والأكرام بين! اب جبرائيل عليه السلام ميكائيل عليه السلام اور ملك الموت باتى بين-" تب الله تعالى فرمائے گا:" ميكائيل كى روح مجمى قبض كركي-" وه ميكائيل ماينها كى روح بهى قبض كرين توميكائيل ماينها بلند ميلے كى طرح تریزیں گے۔ پھرانٹدنغالی ملک الموت سے فرمائے گا:''اب کون باقی ہے؟'' دوعرض كريں گے:'' جبرائمل اور (ميں) موت كافرشته'' الله تعالیٰ فرمائے گا'' اے موت کے قرشتے تو بھی مرجا۔' تو وہ بھی مرجا کیں گے۔ اب الله تعالى قرمائے گا: "ائے جرائيل اباقي كون بيائے۔ "وه عرض كري مے: "اے اللہ! تو بمیشہ رہنے والا اور باتی ہے۔ میں فقط جبرائمل بیابول اور مرنے والا ہوں۔" اللہ تعالی فرمائے گا: "اس کی موت بھی ضروری ہے۔" جبرائیل ملینہ بھی سجدہ میں گرجائیں کے جس سے وہ اینے پرول سمیت بے

فرشتوں کے مالات کے ما

دم ہوجا کیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کومیکائیل علیہ اتی فضیلت ہے جتنی بڑے ٹیلہ کی (جھوٹے ٹیلے پر) ہوتی ہے۔''

① حضرت انس رفائن ای سے مروی ہے۔ وہ آیت: '' نفخ فی الصور '' کی تفیر میں ایک عدیث نقل کرتے ہیں کہ ہی کریم مَا این فی ایا:

'' جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مشتیٰ فرمایا ہے وہ تین ہوں گے۔ حضرت جبراتیل علیه السلام ٔ حضرت میکائیل علیه السلام اور موت کا فرشته پس الله تعالی فرمائے گا جبکہ اس کی ذات بڑی عالم ہے:''اےموت کے فرشتے! ہاتی کون بیاہے؟''وہ عرض کرے گا:'' تیری ہاتی رہنے دالی کریم ذات تیرا بندہ جبرائملُ میکائملُ اور موت کا فرشتہ باقی بیجے ہیں۔'اللہ تعالیٰ فرمائے گا:'' ميكالميل كى روح نكال لے "اس كے بعد اللہ تعالی فرمائے گا جب كہ وہ سب سے زیادہ جانے والا ہے: '' اے ملک الموت! کون باقی رہا ہے؟ '' وہ عرض کریں گے:''اے اللہ! تیری ذات باقی ہے اور تیر بندہ جبرائیل بھی اور ملك الموت بھي۔''اللہ تعالی فرمائے گا:'' جبرائیل کی روح بھی نکال لے۔'' پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب کہ وہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے:'' اے ملک الموت! كون باتى في كليا ہے؟ " وہ عرض كريں كے:"اے الله! تيري باتى رہنے والی کریم ذات جسے بھی فنانہیں اور تیرا بندہ ملک الموت باقی ہے جب كريبيجى مرنے والا ہے۔ "اللہ تعالی فرمائے گا: " تو بھی مرجا۔ "اس كے بعد الله تعالی فرمائے گا: "میں نے خلق کی ابتدا کی تھی پھر میں ہی اس کودوبارہ

(بيهي في البعث) (كتاب التحير في علم النفسيرُ ازعلامه جلالُ الدين سيوطيُ صفحه نمبر ٢٥٨٥)

سب سے بہلے حساب جبرائیل سے:

حضرت عطابن السائب رحمة الله عليه قرمات بين:



"سب سے پہلے حضرت جرائیل علیہ السلام کا حساب ہوگا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسولوں پر اللہ تعالیٰ کے امانتدار نتھے۔" (ابن ابی عاتم)

میزان کے نگران:

حضرت حذيفه رنافيز فرمايا:

'' روز قیامت تراز ویئے حساب کے نگران حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے۔''(ابن جریر)

\*\*\*

P

# حضرت ميكاتيل عليهالسلام

اسم مبارك:

حضرت عكرمه رحمة الله عليه فرمات بين:

'' حضرت میکائیل علیه السلام کا نام'' عبیدالله'' ہے۔' (ابن المندر)

مجھی مسکرائے ہی نہیں:

حضرت انس بن بن علیہ اللہ من ایک ہے دوایت ہے کہ رسول اللہ من نیا اللہ من ایک سے حضرت جرائیل علیہ السلام سے فرمایا:

"مالى لم ارميكائيل ضاحكاقط\_"

'' کیا ہات ہے کہ میں نے میکا ئیل طائیں کو بھی ہنتے ہوئے ہیں دیکھا؟'' انہوں نے عرض کیا:

" ماضحك ميكائيل منذ خلقت النار"

"جب سے دوز خ پیدا کی گئی ہے میکائیل علیہ السلام بھی نہیں ہنے۔"

(مندامام احمر طدنمبر ۳ صفح نمبر ۲۲۳) (الشريعة اذامام آجرئ صفحه نمبر ۳۳۵) (كتاب الزبد ازامام احمر طدنمبر ۲۹۳) (كتاب الزبد ازامام احمر صفحه نمبر ۲۷ صفحه نمبر ۲۷ صفحه نمبر ۲۷ سفه نمبر ۲۸ س

# فرشتوں کے مالات کے ما

۵ صفی نمبر ۲۵۲) (مجمع الزدائد جلد نمبر ۹ صفی نمبر ۳۸۵)

#### جبرائیل ہے بھی بڑے:

حضرت زید بن رقیع تا بھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نبی کریم مُنَافِیْنِ کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ مسواک فرمارے تھے۔ آپ مَنَافِیْنَا حضرت جرائیل علیہ کومسواک وینے لگے تو حضرت جرائیل علیہ السلام نے عرض کیا:

" بڑے (میکائیل مائیلا) کو دیں۔!" (نوادرالاصول ازامام زندی)

(اس حدیث سے دو چیزیں ثابت ہوئی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ حضرت میکائیل نایشا جسم میں حضرت جبرائیل نایشا جسم میں حضرت جبرائیل نایشا جسم میں حضرت جبرائیل نایشا سے بڑے ہیں اور دوسری ہیہ کہ حضرت میکائیل علیہ السلام عمر میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بڑے ہیں۔) جبرائیل علیہ السلام سے بڑے ہیں۔)

آسانی وزیر

صفرت ابوسعید خدری رفانی فرمات میں کہ رسول اللہ مفانیق نے ارشادفرمایا:

"وزيراى من اهل السماء جبريل وميكائيل ومن اهل الارض ابوبكر وعمر

(تغییر درمنتور ٔ جلد نمبر ۱ صفحه نمبر ۹۷ کنزالعمال حدیث نمبر ۳۲۲۷۹ اور ۳۱۱۲۸) (جامع کبیر ٔ جلد نمبر ۲ صفحه نمبر ۲۸۱۱ در ۴۷۷) (منندرک حاکم ٔ جلد نمبر ۲ مفحه نمبر ۲۲۵)

'' آسان والوں میں میرے دووز رحضرت جبرائیل اور میکا ئیل علیما السلام بیں اور زمین والوں میں حضرت ابو بکر اور عمر رفاقتیا ہیں۔''

﴿ حضرت ابن عباس بِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ فَي ارشاد فرمايا:

"ان الله ايدني باربعة وزراء اثنين من اهل السماء جبريل وميكانيل

واثنين من اهل الارض ابي بكروعمر."

"الله تعالیٰ نے جاروزراء سے میری تائیداور مددفر مائی ہے۔ دوآسان والوں سے بین ابو براور سے بین ابو براور سے بین ابو براور میرا ور میکائیل شینی اور دو زمین والوں میں سے بین ابو براور عمر فائیں۔"

بيت المعمور كے امام:

حضرت على المرتضى المنظر واليت كرت بين كدرسول الله من في المرتفي المرتفى المنظر والمنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة واستغفارهم المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة ا

(تنزييالشريعة 'ازابن عراق جلدنمبرا' صفح نمبر ١٣٧)

" اہل آسان کے مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور ان کے امام حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں جو آئیس بیت المعور کے نزدیک امامت کراتے ہیں۔ پس آسانوں کے فرشتے جمع ہوتے اور بیت المعور کا طواف کرتے نماز پڑھتے اور استغفار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس استغفار اور نبیج کا ثواب محمد مُن اللہ تعالی کی امت کوعطا فرما تا ہے۔ "

## شراب نوشی کی وعید:



(4)

# حضرت اسرافيل عليه السلام

اسرافيل كااسم:

حضرت ابوامامہ ر النظر المحمل ہے۔ کہرسول اللہ من النظر من النظر من اللہ من النظر من النظر من النظر من اللہ اللہ من المحمل ہے۔ "
 حضرت اسرافیل منظیا کانام عبدالرحمٰن ہے۔ "

حضرت جرائیل علیہ السلام کانام عبداللہ ہے حضرت میکائیل ملیہ السلام کانام عبداللہ ہے حضرت میکائیل ملیہ کانام عبداللہ ہے۔''
کانام عبیداللہ ہے اور حضرت اسرافیل کانام عبدالرحمٰن ہے۔''

الله كے مقرب:

حضرت ابوہریرہ مٹائنڈ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے کہا: '' اے اللہ کے رسول مُلَّاثِيَّم! مجھے اس فرشتہ کے متعلق بتلا کیں جو خدا کے زیادہ قریب ہے۔؟''

آب مَنْ النَّفِيمُ مِنْ قُر مايا:

''جو فرشتہ اس کے قریب ہے وہ اسرافیل علیہ البلام ہے' پھر جبرائیل علیہ السلام ہے' پھر جبرائیل علیہ السلام ہے' پھر میکائیل علیہ السلام ہے پھر موت کا فرشتہ ہے۔'' السلام ہے پھر موت کا فرشتہ ہے۔'' (طبرانی) (حلیۃ ابونیم) (ابن مردویہ)

دا ئيس اور يا ئيس:

حضرت ابوسعيد خدرى والفرا مات بي كدرسول الله مظافر مايا:

"اسرافيل صاحب الصور وجبريل عن يمينة وميكائيل عن يساره.."

(تَفْيَر دَرَمْنْتُورا بُحديث نمبر ٩٥) (كمّاب البعث ازامام بيهيّ)

" اسرافیل صور پھو ککنے والے ہیں ان کے داہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام ہیں اور ہائیں میں میکائیل علیہ السلام ہیں۔"

#### اسرافیل کا وجود:

صفرت ابو بكر مند الله عليه فرمات بين:

'' حضرت اسرافیل علیہ السلام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کوئی شے نہیں ہے۔ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان سات پردے ہیں۔ ان کا ایک پر مشرق میں ہے دوسرا پر مغرب میں تیسرا ساتویں زمین میں اور ایک پر ان کے سرکے پاس ہے۔ انہوں نے اپنا سراپ پروں کے درمیان جھکایا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم فرما تا ہے تو جن لوحوں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام ان کو مضرت اسرافیل علیہ السلام کے قریب آ جاتی ہیں تو اسرافیل علیہ السلام ان کو ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔ پھر حضرت جرائیل علیہ السلام کو پکارتے ہیں تو وہ جواب ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز سنتا ہے تو دیتے ہیں۔ پس جو فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز سنتا ہے تو دامروتوع قیامت یاعظمت خداوندی کی وجہ سے) اس کی چیخ نکل جاتی در ''

حضرت كعب رحمة الله عليه فرمات بين:

"الله تعالی کے سب سے زیادہ قریب حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں۔ ان کے جار پر ہیں۔ ایک پر مشرق میں ہے ایک مغرب میں تنیسرے سے انہوں نے ایک مغرب میں تنیسرے سے انہوں نے ایپ آپ کو ڈھانیا ہوا ہے اور چوتھا ان کے اور لوح محفوظ کے درمیان ہے۔ جب اللہ تعالی کسی تھم کی وئی کا ارادہ فرماتا ہے تو لوح محفوظ درمیان ہے۔ جب اللہ تعالی کسی تھم کی وئی کا ارادہ فرماتا ہے تو لوح محفوظ

اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی کو آگراتی ہے تو وہ اپناسراٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس
میں تھم لکھا ہوتا ہے۔ بس وہ جرائیل علیہ السلام کو پکارتے ہیں تو وہ لبیک کہتے
ہیں۔ وہ بتاتے ہے کہ آپ کو ایبا ایبا تھم فرمایا گیا ہے۔ بس جرائیل علیہ
السلام ایک آسمان سے دوسرے آسمان پرنہیں اترتے گر وہاں کے فرشتے
خوف قیامت سے (کہ شاید قیامت آنے کا تھم دیا گیا ہے) گھرا جاتے ہیں
خوف قیامت سے (کہ شاید قیامت آنے کا تھم دیا گیا ہے) گھرا جاتے ہیں
مان تک کہ جرائیل علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق
مازل ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ کسی نبی پر نازل ہوکر وجی پیش کرتے ہیں۔''
مازل ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ کسی نبی پر نازل ہوکر وجی پیش کرتے ہیں۔''

صحرت المن عباس فلن المنظم عمروى من كدرسول الله المعرش "أن ملكا من حملة العرش يقال له اسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهله قد مرقت قدماه من الارض السابعة السفلى ومرق راسه من السماء السابعة العليال.

(كتاب العظمة أزابوالشخ عديث تمبر ٢٥٧) (الحليه أزابونعم جلد نمبر ١ صفحه نمبر ١) (تغيير درمنتور جلد نمبر ۵ صفحه نمبر ٢٠١٧) (تغيير درمنتور جلد نمبر ۵ صفح نمبر ١٣٧٧)

''عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں ایک فرشتہ اسرافیل ہے۔عرش (الہی)
کے کونوں میں سے ایک کونہ اس کے کندھے پر ہے۔ اس کے پاؤل ساتویں
ز مین سے بھی نیچے چلے گئے ہیں اور اس کا سر اوپر کے ساتویں آسان سے
تجاوز کر گیا ہے۔

ص منزت عبدالرحمن بن الحازث مِينات عروى ہے كه حضرت كعب ولئاتُلائے حضرت عائشہ صدیقتہ بنائجا ہے عرض كيا:

" آپ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے متعلق رسول اللہ مُنَافِیْ کو پھے فرماتے سناہے؟"

انہوں نے فرمایا:

"له اربعة اجنحم منها جناحان احدهما بالمشرق والآخرُ بالمغرب واللوح بين عينيه فاذا ارادالله ان يكتب الوحى ينقربين جبهته."

( كمّاب العظمة 'از ابواشخ ' حديث نمبر ٣٨٥ اور ٢٩٠)

"اس کے چار پر ہیں ان میں سے دو پر ایسے ہیں کہ ایک مشرق میں ہے۔ اور دوسرا مغرب میں۔ لوح محفوظ اس کی دونوں آتھوں کے درمیان ہے۔ جب اللہ تعالی ارادہ فرماتا ہے کہ وحی تحریر فرمائے تو اسے اس کی بیشانی کے درمیان کندہ کردیتا ہے۔"

حضرت عبدالله بن الحارث المن المول عن المراد المن المول الموجود تقا جبكه الن كم بال موجود تقا جبكه الن كم بال موجود تقا جبكه الن كم بالم كاذكر كما تو حضرت عائشه بن المن المرافيل عليه السلام كاذكر كما تو حضرت عائشه بن المن المرافيل عليه السلام كاذكر كما تو حضرت عائشه بن المن المرافيل عليه السلام كاذكر كما تو حضرت عائشه بن المن المرافيل عليه السلام كاذكر كما تو حضرت عائشه بن المنافق المرافيل عليه السلام كاذكر كما تو حضرت عائشه بن المنافق المرافيل عليه السلام كاذكر كما تو حضرت عائشه بن المنافق المرافيل عليه السلام كاذكر كما تو حضرت عائشه بن المنافق المرافق المرا

'' مجھے اسرافیا کے متعلق بتلاد'''

حضرت كعب الماتن في عرض كيا:

" آپ تو جانتی ہیں!"

حضرت عائشه ذِينَ فِي قرمانة لَكُين.

" تم تھیک کہتے ہو۔اس کے باوجودہمیں بتلاؤ۔"

حضرت كعب في المانية المقاعض كيا:

"اک کے جار پر ہیں۔ دوہوا ہیں ہیں ایک پر کا اس نے لباس بنایا ہوا ہے اور ایک اس کے کان پر ہے۔ جنب اللہ تعالی وحی نازل کرتا ہے تو قلم لکھتا ہے اور فرشتے اور اسرافیل اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اسرافیل اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اسرافیل ملائیلا کے نیلے حصہ کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک گھٹا میں۔ اسرافیل ملائیلا کے نیلے حصہ کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک گھٹا مکایا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا کیا ہوا ہے۔ صور اُن کے منہ میں ہے۔ صور کی کمر

زم ہے اس کا ایک کنارہ اسرافیل علیہ السلام کی طرف ہے۔جب اللہ تعالیٰ تھم فرماتا ہے اور اسرافیل ملائیا ملاحظہ کرتے ہیں تو اپنے پروں کو لپیٹ لیتے ہیں تا کہ صور پھونک دیں (لیکن چونکہ صور پھونکنے کا حکم نہیں ملتا اس لیے صور نہیں پھو شکتے)''

يس حضرت عائشه التي المنافر مان لکيس:

"میں نے بھی ای طرح سے رسول الله من فیل سے سنا ہے۔" (الطمر اني في أمجم الاوسط) (متماب العظمة ازابوالشيخ)

## خصرت اسرافیل مایتیآ اورصور:

حضرت وہب رحمة الله عليه فرماتے ہيں:

"الله تعالى نے صور كوشيشه كى طرح صاف سفيد موتى سے پيدا فرمايا اور عرش كوظكم فرمايا كه صور لے لے تو اس نے ليا پھراللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''كن'' (ہوجا) تواسرافیل علیہ السلام وجود میں آگئے تب اللہ تعالیٰ نے انہیں تھم دیا کہ وہ صور اٹھالیں تو اس نے اٹھالیا۔اس میں ہرپیدا شدہ روح اور ہرسانس لینے والے لفس کی تعداد کے برابر سوراخ ہیں۔ دوروحیں (اس کے) ایک سوراخ ہے نہیں نکل سکتیں۔ صور کے درمیان میں آسان اور زمین کی گولائی کے برابر سوراخ ہے اور اسرافیل علیہ السلام نے اس سوراخ پر اپنا منہ رکھا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فر مایا: میں نے تجھے صور کے سپر دکیا ہے کہا تو پھو تکنے اور چینے پرمقرر ہے۔'' تب اسرافیل علیہ السلام عرش کے سامنے داخل ہوئے اور اپنا داہناں یاؤں عرش کے نیچے رکھا اور بایاں یاؤں آگے کیا اور جب سے اللہ تعالی نے اسے پیدا فرمایا تب سے انہوں نے بلک بھی تہیں جھیکائی کیونکہ وہ اس انظار میں ہیں جس کا انہیں تھم فر مایا گیا ہے۔'

( "كمّاب العظمة 'از ابوالشّخ مديث نمبر ٣٨٩) ( فتح الباري جلد نمبر ١١ ا صفح نمبر ٣٦٧)

فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات کے اللہ کا کا اللہ ک

(جس صور کے سوراخ پر حضرت اسرافیل علیقیا کا مندمبارک ہے وہ سوراخ آسان اور زمین کی گولائی کے برابر ہے اس سے اندازہ کیا جا سنگتا ہے کہ خود حضرت اسرافیل علیقیا کا اپنا جسم کتنا بڑا ہوگا۔)

صرت ابوسعید خدری نگانیئے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنگینی ہے فرمایا: فرمایا:

"كيف انعم وصاحب الصور قدالتقم القرن وحق جبهته و اَصْبَغٰي سمعه ينتظر متى يومر به فينفخ-"

'' بیں کس طرح آسودہ حال ہوجاؤں جبکہ صور والے نے سینگ کو منہ بیں لیا ہوا ہوا ہے نے سینگ کو منہ بیں اور لیا ہوا ہوا ہوا ہے اپنے کان متوجہ کردیئے ہیں اور انظار کردہا ہے کہ کب اسے تکم دیا جاتا ہے تا کہ وہ بھونک مارے۔

صحابه كرام تفائيز في عرض كيا:

"فما نقول يارسول الله"

"اے رسول اللہ! تو پھر ہم کیا کہیں؟"

آپ مَالْيُمُ فِي مِنْ اللهُ اللهُ

" قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا\_"

"م کہو: "میں اللہ کافی ہے۔ اور دہی بہتر کارساز ہے۔ ہم نے اللہ پر مجروسہ کیا۔"

(بیبی فی البعث (صلیة الاولیا عُجلد نمبر ۵ صفی نمبر ۱۰۵) (تاریخ بغدادٔ جلد نمبر ۳ صفی نمبر ۳ سامی نمبر ۱۳۳۳) (مند احد جلد (مند دک للحا کم جلد نمبر ۴ صفی نمبر ۱۵۵) (سنن ترفی حدیث نمبر ۱۳۳۱ و ۱۳۲۳) (مند احد جلد نمبر ۴ صفی نمبر ۱۳۵ جلد نمبر ۴ صفی نمبر ۱۳۵ جلد نمبر ۱۳ صفی نمبر ۱۳۳۵) (کنزالعمال حدیث نمبر ۱۳ سامی ۱۳ (طبرانی جلد نمبر ۵ صفی نمبر ۱۳ جلد نمبر ۱۳ صفی نمبر ۱۳ صفی نمبر ۱۳ صفی نمبر ۱۳ سفی نمبر ۱۳

نمبر ۲۵۹۱) (طبراتی صغیرٔ جلد نمبرا صفحه نمبر ۲۵۱) (نهایهٔ ازاین کنیز جلد نمبرا صفحه نمبرا ۱۵۱) (کتاب العظمیة از ابوشخ علد نمبر ۳۹۱) (۱۸ منی عن حمل الاسفار جلد نمبر ۴ مفحه نمبر ۳۹۱) (بدایه والنهایهٔ جلد نمبر ۱ صفحه نمبر ۴ منی عدی جلد نمبر ۳ صفحه نمبر ۱۹۸) (ابن ماجهٔ جلد نمبر ۳ صفحه نمبر ۲۵۹) (ابن ماجهٔ جلد نمبر ۳ صفحه نمبر ۲۵۹) (مند حمیدی حدیث نمبر ۲۵۹) (مند رک حاکم ٔ جلد نمبر ۴ صفحه نمبر ۴۵۹) (الکنی دولانی ولانی جلد نمبر ۴ صفحه نمبر

صفرت ابوہریرہ ٹاٹنؤے روایت ہے کہ رسول اللہ مُناٹیؤم نے ارشاد فرمایا:

"ان طرف صاحب الصور مذوكل به مستعدينظر حول العوشِ مخافة ان يومر بالصيحة قبل ان يرتد اليه طرفة كان عينيه كوكبان دريان"

(منتدرک حاکم ٔ جلد نمبر ۴ صفحه نمبر ۵۵۹) (تفییر درمنتور ٔ جلد نمبر ۴ صفحه نمبر ۲۲) (جمع الجوامع مدیت نمبر ۲۲۳۲) (کنزالعمال ٔ مدیث نمبر ۹۰۹)

" بلاشہ حضرت اسرافیل علینا جب سے صور پھونکنے پرمقرر ہوئے ہیں تب سے تیار ہیں۔ عرش کے اردگرد اس خوف سے نظر کررہ ہم ہیں کہ انہیں نظر جھیکنے سے تیار ہیں۔ عرش کے اردگرد اس خوف سے نظر کررہ ہم ہیں کہ انہیں نظر جھیکنے سے قبل چنے مار نے کا تھم نہ دے دیا جائے۔ اس کی دونوں آئکھیں گویا کہ چمکدارستارے ہیں۔"

صرت ابوسعید خدری بنانتو سے روایت ہے کہ رسول اللہ منانیق نے فرمایا:

"مازال صاحباالصور ممسكين بالصور ينتظر ان متى يومران-"

''صور پھو نکنے دالے دونوں فرشتے صور کو تھاہے انتظار میں ہیں کہ انہیں (صور پھو نکنے کا) تھم کب ملے گا۔''

فرشتوں کے حالات کے کالان کے حالات کے حا

(یہ حدیث مشہور احادیث کے خلاف ہے اور ضعیف ہونے کی وجہ سے قابل اعتبار نہیں۔)

#### لوح محفوظ اورعرش:

حضرت عبدالله بن حارث رحمة الله عليه فرمات بين كه مين حضرت عائشه الله الله عليه في الله الله الله الله الله الله عليه مين حضرت عائشه الله الله عليه بهي تشريف فرماته الله عليه بهي تشريف فرماته حضرت عائشه الله الله عليه بهي تشريف فرمايا:

"اے کعب! ہمیں اسرافیل علیہ السلام کے متعلق کوئی بات ہتلاؤ۔" انہوں نے عرض کیا:

"ام المونین! اسرافیل الله کا ایبا فرشته ہے کہ اس سے زیادہ اللہ کے قریب کوئی شے نہیں اور قریب کوئی شے نہیں ہے۔ اس کا ایک پرمشرق میں ہے ایک مغزب میں اور ایک اس کے کندھے پر ہے۔"
ایک اس کے کندھے پر اور عرش بھی اس کے کندھے پر ہے۔"

ام المونين سيده حضرت عائشه في فيا في الماد

" میں نے بھی اس طرح نی اکرم من کھی سے سنا ہے۔"

حضرت كعب والنفظ في قرمايا:

"لوح محفوظ اس کی پیشانی برے، جب اللہ تعالی سی محم کاارادہ فرماتا ہے تو۔ اسے لوح محفوظ میں کندہ کردیتا ہے۔"

(محمّاب العظمة أزابوالشيخ)

## مجھی نہیں منتے:

حضرت مطلب الشخ فرمات بي كدرول الله مثل في مايا: "قلت لجبريل ياجبريل مالى لاارى اسرافيل يضحك ولم ياتنى احد من الملائكة الا رائيته يضحك؟ قال جبريل مارايناذلك الملك ضاحكامنذ خلقت النار\_"

وشتوں کے حالات کی اللہ کا اللہ

(شعب الإيمان ازامام بيهي ) (كنز العمال صفح نمبر ٥٨٩٥)

" میں نے جرائیل الیا سے کہا:" اے جرائیل الیا ایس نے اسرافیل الیا کو ہنتے نہیں نے اسرافیل الیا کو ہنتے نہیں دیکھا جبکہ میرے پاس کوئی فرشتہ نہیں آتا لیکن میں اسے ہنتا ہوا ۔ (بعنی خوش) دیکھا ہوں۔ "جرائیل الیا سے کہا:" ہم نے اس فرشتہ کو تب سے ہنتے ہوئے نہیں دیکھا جب سے دوزخ بیدا کی گئی ہے۔ "

زمین براترنے کی آواز:

حضرت ابن عباس بُلْجَهُا فرمائے ہیں کہ نبی کریم مَثَالِیْ نے ایک گرنے کی آواز ی تو فرمایا:

> ''اے جرائیل مَلِیُا! کیا قیامت قائم ہوگئ ہے؟'' انہوں نے عرض کیا:

" " " بیاسرافیل ملینا ہیں جوز مین پراترے ہیں۔ "

( كتّاب العظمة 'از ابوالشيخ ' حديث نمبر ٣٩٨)

#### تشبیح کی آواز:

امام اوزاعی مینید فرمات مین:

''جب حضرت اسرافیل علیہ السلام تنہیج کہتے ہیں تو آسان کا ہرفرشتہ ان کی (خوش الحانی کی وجہ ہے ) تنہیج سننے کے لیے اپنی نماز روک دیتا ہے۔'' (کتاب العظمة 'از ابوالشیخ' حدیث نمبر۳۹۹)

ا مام اوزاعی مُونِهُ فِر ماتے ہیں: "اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں حضرت اسرافیل مایئیا سے زیادہ خوش آواز کوئی نہیں ہے۔ جب وہ تنہیج شروع کرتے ہیں توساتوں آسانوں کے فرشتے اپنی نمازیں اور تسبیحات روک دیتے ہیں۔"

( كمّاب العظمة 'از ابواشخ ' حديث نمبر • • ١٠)

#### مؤونِ ملائكه:

حفرت سعید بن جبیر رحمة الله علیہ سے مروی ہے کہ ہمیں میہ بات بہنجی ہے کہ امرافیل الیا آسان والوں کے مؤذن ہیں۔ میہ بارہ گھڑی دن میں اور بارہ گھڑی رات میں اذان دیتے ہیں۔ ہر گھڑی میں دواذا نیس ہوتی ہیں۔ ان کی اذان کو سات آسانوں میں ادان دیتے ہیں۔ ہر گھڑی میں دواذا نیس ہوتی ہیں۔ ان کی اذان کو سات آسانوں اور سات زمینوں والے سنتے ہیں گر جنات اور انسان نہیں سنتے۔ پھر ان میں سے ایک پڑافرشتہ آگے بڑھ کر ان کی امامت کراتا ہے۔ حضرت میکا ئیل علیج ہیت المعمور میں فرشتوں کی امامت کرانے ہیں۔ '(کتاب العظمة 'ازابواٹین مدیث نمبرا۔»)

#### ا روز قیامت:

ابن الی جبلہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے روز قیامت خصرت اسرافیل علیہ السلام کو بکاراجائے گا اور اللہ نتعالی فرمائے گا:

'' کیا تو نے میراعہد (پیغام) پہنچایا تھا؟''

وة عرض كريں مجے:

" بی بان! میرے پروردگار میں نے اسے جرائیل علیہ السلام تک پہنچادیا تھا۔"

> پھر جبرائیل ملینا کو پکاراجائے گا اور کہا جائے گا: " کیا بخصے میراعبدامرافیل ملینائے ۔ پہنچا دیا تھا؟"

وه عرض کریں گے:

" بى بال! ميرك يروردكار!"

تواسرافیل علیها کوآزاد کردیا جائے گا۔ پھر جرائیل علیہ السلام سے پوچھا جائے

''اے جرائیل مالیا! تو نے میرے عہد کے ساتھ کیا گیا؟'' وہ عرض کریں گے:

'' اے میرے پروردگار! میں نے اسے رسولوں نیٹی تک پہنچا دیا تھا۔'' پھررسولوں نیٹی کو بلایا اور فر مایا جائے گا:

> '' کیا جرائیل مَائِیا! نے آپ تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟'' تو وہ عرض کریں گے:

توجرائيل مَلْيَا كُوبِهِي آزاد كرديا جائے گا۔

(كتاب الزبد ازامام ابن مبارك)

## لوح محفوظ کے تن میں حضرت اسرافیل مالیتی کی شہادت:

حضرت ابوسنان رحمة الله عليه فرمات بين:

"الله تعالی کے سب سے زیادہ قریب لوح ہے جوعش کے ساتھ لکی ہوئی ہے جب الله تعالی کسی شے کا ادادہ فرما تا ہے تو لوح میں لکھ دیتا ہے۔ یہ لوح اسرافیل علیہ السلام کے ماتھ کو آکر نگراتی ہے جبہ اسرافیل علیہ السلام کے ماتھ کو آکر نگراتی ہے جبہ اسرافیل علیہ السلام کے ماتھ کو آکر نگراتی ہوتا ہے اوروہ اپنی نظر نہیں اٹھاتے۔ پس اس میں نظر کرتے ہیں۔ اگر تو یہ تھم آسان والوں سے متعلق ہوتا ہے تو اسے میکائیل علیہ السلام کے ہرد کرتے ہیں اور اگر زمین والول سے متعلق ہوتا ہے تو ہوتا ہے تو حضرت جرائیل علیہ السلام کے ہرد کرتے ہیں۔ پس سب سے پہلے روز ہوتا ہے تو حضرت جرائیل علیہ کے سپر دکرتے ہیں۔ پس سب سے پہلے روز قیامت جس کا حساب ہوگا دہ لوح ہوگ۔ جب اسے بلایا جائے گا تو اس کے سب جوڑ کا بہتے ہوں گے۔ اسے کہا جائے گا:" کیا تو نے (میرے احکام) پہنچاد سے تھے؟" وہ عرض کرے گی:" اسرافیل مالیہ کو بلایا جائے گا۔ ان کے بھی سب جوڑ کا بہتے ہوں گے، ان اسرافیل مالیہ کو بلایا جائے گا۔ ان کے بھی سب جوڑ کا بہتے ہوں گے، ان اسرافیل مالیہ کو بلایا جائے گا۔ ان کے بھی سب جوڑ کا بہتے ہوں گے، ان اسرافیل مالیہ کو بلایا جائے گا۔ ان کے بھی سب جوڑ کا بہتے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا:" کیا جمتے گا۔ ان کے بھی سب جوڑ کا بہتے ہوں گے، ان کہا جائے گا۔ ان کے بھی سب جوڑ کا بہتے ہوں گے، ان کہا جائے گا:" کیا جمتے گا۔ ان کے بھی سب جوڑ کا بہتے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا:" کیا جمتے گا۔ ان کے بھی سب جوڑ کا بہتے ہوں گے، ان

# فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

عرض کر نیں گے:'' جی ہاں۔'' تو لوح بیدعا پڑھے گی:

" الحمدالله الذي نجاني من سوء العذاب."

''سب تعریفات اس اللہ کی ہیں جس نے جھے برے عذاب سے نجات عطا فرمائی۔''

چرای طرح سے سوال ہوتا چلا جائے گا۔" (كتاب العظمة از ابوالینے)

#### سب سے پہلے سجدہ کیا:

حضرت ضمرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھے یہ بات پہنی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کوسب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا' اسی کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کوان کی بیشانی پرتحریر کرایا۔''

(ابن الى حاتم ((كتاب العظمة أز ابوالشيخ عديث نمبر١٠١٠) (تفير درمنثور طلد نمبرا حديث نمبر٥) (بدابيدوالنهائية جلدنمبرا صفح نمبر٨٠)

#### فیصله کرنے والے:

حضرت ابن عمرو بنائظ فرمات ہیں کہ بچھ جماعتیں رسول اللہ منائظ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا:

"اے رسول اللہ مُن النّزِمُ الو بكر كاخيال ہے كہ نيكياں اللّه كی طرف ہے ہوتی ہیں اور برائياں بندوں كی طرف ہے۔ عرض كاخيال ہے كہ نيكياں اور برائياں (سب) اللّه كی طرف ہے ہوتی ہیں۔ ایک جماعت ابو بكر كی بیروی كررہی ہے اور ایک جماعت عمر فاروق كی۔ "

رسول الله مَنْ يَنْ الله مَنْ الله ما يا:

" میں تمہارے درمیان جرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے درمیان امرافیل علیہ السلام جیسے فیصلہ کی طرح فیصلہ کرون گا وہ بید کہ میکائیل

## وشتوں کے مالات کے مالات

نے ابو برجیسی بات کہی تھی اور جرائیل نے عراجیسی پی جرائیل علیہ السلام
نے میکائیل علیہ السلام سے فرمایا: ''ہم تواہیے ہیں کہ جب آسان والول ہیں اختلاف ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اختلاف ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسرافیل کے پاس اس کا فیصلہ لے جا کیں۔' وہ اپنافیصلہ ان کے پاس لے گئے توانہوں نے ان دونوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ حقیقت تقدیر اچھی ہویا ہری میٹھی ہویا کر دی سب اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔' پھر آپ نا پڑائے نے فرمایا: '' اے ابو بکر ''اگر اللہ تعالی ارادہ کرتا کہ نافر مانی نہ ہوتو البیس کو پیدا نہ فرمایا: '' اے ابو بکر مدیق بی بھی انہ اللہ تعالی ارادہ کرتا کہ نافر مانی نہ ہوتو البیس کو پیدا نہ فرمایا ہے۔' کے دسول منافیا

(طبراني في الاوسط) (بيهل في الاساء والصفات)



#### **(P)**

# حضرت عزرائيل عليبالسلام

سختى:

الدور الدور

"جس كے متعلق میں نے تھے تھم دیا تھا اس كے لانے سے تھے كس چير سے روكا ہے؟" اس نے عرض كيا:

"اس بے مجھے تیری ذات کا واسطہ دیا تو میں اس سے ڈرگیا کہ جس نے تیرے میں اس سے ڈرگیا کہ جس نے تیرے وسیلہ سے سوال کیا ہے کہ میں اسے مایوں کردوں؟ کسی اور کوروانہ کردیا جائے۔"

چنانچہ حاملین عرش میں ہے ایک اور فرشتے کو بھیجا گیا۔ زمین نے ان سے بھی

يمى كہا يہاں تك كەاللەتغالى نے سب حاملين عرش كو بارى بارى روانه كيا۔ان كے بعد الله تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا تو زمین نے ان سے بھی ویبا ہی کہا تو انہوں نے جواب

'' جس نے مجھے بھیجاہے وہ پیروی کے لیے جھے سے زیادہ مستحق ہے۔''

ملک الموت نے پشت زمین سے پاکیزہ اور پلید ہرتم کی خاک اٹھالی اوراسے رب تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اس (یا کیزہ) خاک پر جنت کا یانی ڈ الا تو وہ سرڑے ہوئے گارے ہے بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ اس سے حضرت آ دم ملیکیا کو بيدا كيا كيا " (سعيد بن منصور) (ابن الي حاتم)

حضرت ابوما لک مضرت ابن عباس مضرت ابن مسعود اور دیگر صحابه كرام بن الله فرمات بيس كه الله تعالى في زبين كى طرف اس كى خاك لاف كے ليے حضرت جبرائيل ملينا كوظم ديا تو زمين نے كہا:

" میں آب سے اللہ کی پناہ کیتی ہول کہتو مجھ سے لے کر کم کرے۔" وه لوث گئے اور پھھ ندلیا اور کہا:

اے میر ۔ے پروردگار! اس نے تیرے ساتھ پٹاہ مانگی تومیں نے اسے پٹاہ

بھراس طرح ميكائيل ماينيا كو بھيجا۔ پھر ملك الموت ماينيا كو بھيجا تو زمين نے ان ہے بھی بناہ مانگی تو انہوں نے کہا:

'' میں بھی اللہ سے پڑاہ ما نگیا ہوں کہ میں خالی لوٹ جاؤں اور اس کا تھم پوراٹ

پھرانہوں نے زمین سے مٹی اٹھالی۔"

(ابن جرير) (الاساء والصفات ُازامام بيهي ) (ابن عساكر)

شراب كاعادى:

المعترت على بن ابي طالب بلافئة فرماتے ہيں كئه بيس الله كو كواہ بناتا ہوں كه رسول

فرشتوں کے حالات کی ان کا کا کا کا کا ک

"مدمن خمر كعابد وثن"

" شراب کاعا دنی بت پرست کی طرح ہے۔"

ملك الموت اورحضرت ابراجيم:

صحرت عبيد بن عمير رحمة الشعليه فرمات بيل كه ايك دن حضرت ابراجيم عليه السلام النه كمر مين تشريف فرمات بيل كه ايك دن حضرت ابراجيم عليه السلام النه كهر مين تشريف فرمات كه اجانك ايك خوبصورت آدمي آواخل مواتو حضرت ابراجيم عليه السلام في فرمانا:

"اے اللہ کے بندے مجھے میرے گھر میں کسنے وافل کیا؟"

تواس نے عرض کیا:

" بجھے اس گھر میں اس (گھر) کے پروردگارنے داخل کیا۔" حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

"إلى كايروردگارتواس كابراحقدار بے پرتو كون ہے؟"

ال نے عرض کیا:

" میں موت کا فرشتہ ہوں۔"

## فرشتوں کے جالات کے جا

حصرت ابراجيم عليه السلام فرمايا:

'' تونے مجھے اپنی بہت ی خصوصیات کاذکر کیا ہوا ہے جو میں نے (مجھی) نہیں دیکھیں۔''

اس نے عرض کیا:

" آپ اپنارخ مبارک ادهر کریں۔"

انہوں نے اپنارخ مبارک ادھر کیا پھر تو اس کی پھھ آنگھیں آگے میں تھیں اور پھھ ہیں تھیں اور پھھ ہیں ہیں آگے میں تھی چھپے میں اور اس کا ایک ایک بال گویا کہ اٹھے ہوئے انسان کی ماند تھا۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس (صورت) سے پناہ مانگی اور فرمایا:

و این چها صورت میں لوٹ آ۔

ملك المونت في عرض كيا:

"اب ابراہیم! جب اللہ تعالی مجھے ایسے آدمی کی طرف بھیجا ہے جس کی طراق بھیجا ہے جس کی طراق بھیجا ہے جس کی طراق ا ملاقات اس کو پہند ہوتو مجھے ای ضورت میں بھیجا ہے جسے آپ نے پہلے دیکھا

· ہے۔ ' (ذكر الموت از امام ابن الى الديما)

السلام نے این گھر میں ایک آ دمی کو دیکھا تو کہا:

د د کون ہو؟''

اس نے عرض کیا:

حضرت ابراجيم عليه السلام في فرمايا: "أكرتم سيج جونواس كى نشانى دكھلاؤ۔" ملك الموت في عرض كيا: "اپنا چبرہ جنائيں۔"

فرشتوں کے حالات کے حا

جب آپ نے اپنا چیرہ ہٹایا پھر ملک الموت کی طرف نظر کی تو اسے اس صورت میں دیکھاجس میں مومنین کی رومیں قبض کرتا ہے۔اس میں ایسا نور اور تابنا کی دیکھی کہ اسے اللہ نتعالیٰ کے سواکو کی نہیں جانتا۔اس کے بعد ملک الموت نے کہا:

''اپناچېره ښايئے!''

انہوں نے چہرہ ہٹایا پھر دیکھا تو ایس صورت نظرآئی جس میں کافروں اور گناہگاروں کی ارواح تیض کرتا ہے۔حضرت ابراہیم علیہ السلام پراییا رعب چھایا کہ ان کا جوڑ جوڑکانپ اٹھااور پیٹ زمین سے جالگا قریب تھا کہ روح نکل جاتی۔''

(ابن الي الدنيا)

ووالجدللد!

پھر فرمایا:

" اے ملک الموت! مجھے دکھا تو کفار کی رومیں کس حالت میں قبض کرتا ہے۔"

انہوں نے عرض کیا:

"اب ابرائيم! آپ اس كى ہمت تيس ركھتے"

فرمايا:

دونهيں!"

عرض كيا:

" تو پھر چرہ ادھر کریں۔"

انہوں نے اپنا چہرہ ہٹادیا پھر جب دیکھا تو وہ ایک سیاہ فام آدمی کی شکل ہیں سے ۔ ان کا سرآسان سے باتیں کردہا تھا'ان کے منہ ہے آگ کے شعلے نکل رہے ہتے اور ان کے جسم کا کوئی بال نہیں تھا گر وہ بھی ایک ایسے آدمی کی شکل ہیں تھا کہ اس کے منہ سے اور کا نول سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ بیدد کھے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام برغثی طاری ہوگئ۔ جب افاقہ ہوا تو ملک الموت پہلی صورت ہیں آ چکے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

'' اے ملک الموت! کسی بھی کافر کو کوئی مصیبت اورغم نہ بہنچ بس تیری صورت ہی نظر آجائے تو اس کے گناہوں کی سزاکے لیے بہی کافی ہے۔اب تو جھے یہ دیکھا کہ تو مونین کی روحیں کس حالت میں قبض کرتا ہے؟''

انہوں نے عرض کیا: '' ایناچہرہ ہٹا ئیں۔''

انہوں نے چہرہ ہٹایا بھر جو دیکھا تو وہ ایک نوجوان آ دمی کی شکل میں ہتھے جوسفید لباس میں انسانوں میں خوبصورت ترین اور پا کیزہ خوشبوکا ما لک ہو۔''

حضرت ابراجيم ملينا نے فرمايا:

'' اے ملک الموت! اگر کوئی مومن اپنی موت کے وقت کوئی آنکھوں کی مفت مفتدک اور عزت نہ کوئی آنکھوں کی مفتدک اور عزت نہ دیکھے بس تیری ریہ صورت ہی دیکھے لئے الساعت شعاری کے انعام میں بہی کافی ہے۔''(این الی الدنیانی ذکر الموت)

افعث بن اسلم الكوفى فرماتے بین كر حضرت ابراہیم علیه السلام نے ملک الموت علیه السلام نے ملک الموت علیه السلام كوطلب كیا جن كا اسم گرام عزرائیل ملینیا ہے۔ دوآ تکھیں ان کے چہرہ میں بیں اور دوگدى میں۔ پھرفر مایا:

"اے ملک الموت! جب ایک آدمی مشرق میں ہوتا ہے اور ایک مغرب میں

فرشتوں کے طالات کے کالات کے طالات کے اللہ کا کاللہ کے اللہ کا اللہ کے طالعت کے اللہ کا تو اللہ کا اللہ

یا کسی زمین میں وہا میسل جاتی ہے یا جنگ واقع ہوجاتی ہے تو تو کیا کرتا ہے؟''

انہوں نے عرض کیا:

" میں اللہ تعالیٰ کے علم سے اپنی ان دونوں انگیوں کے درمیان ارواح کو طلب کرلیتا ہوں۔"

عزرائیل ملیش کے لیے زمین کو کشادہ کر کے تھال کی مانند کر دیا جاتا ہے۔ پھر یہ جہاں سے جاہتے ہیں روح نکال لیتے ہیں۔"

(ابن الى الدنيا) (كتاب العظمة از ابوالينخ وريث نمبر ١٧١٣) (تفير درمنثور جلد نمبر ٥ صفح نمبر ١٧١)

خطرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا:

'' آپ کے رب نے جھے تھم فرمایا ہے کہ آپ کی روح کوسب سے آسان حالت میں قبض کروں جس میں میں نے کسی مومن کی ردح کو قبض کیا ہو۔'' فرمایا:

''میں بھے سے اس ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تمہیں بھیجا ہے تم اس کے پاس میری وجہ سے واپس لوٹ جاؤ''

تووہ جلا میااوراللہ تعالی ہے عرض کیا:

" آپ کا دوست سوال کرتا ہے کہ اس کی وجہ ہے آپ کے پاس لوٹ آؤں۔"

الله تعالى نے فرمايا:

"ان کے پاس جا اور کہہ تیرارب قرماتا ہے کہ دوست اینے دوست سے ملاقات کو پند کرتا ہے۔"

> وہ ان کے باس آئے اور میہ بات بتلائی توانہوں نے فرمایا: ''جس کاتمہیں تھم ہےاہے کرگزر۔''

اس نے عرض کیا:

" آپ نے بھی شراب پی ہے۔؟"

رمايا:

دونهيس تو-''

انہوں نے ان کے منہ کی خوشپوسو بھی اور ای حالت میں ان کی روح قبض رلی۔''

(كتاب العظمة ازابوالشيخ حديث نمبر ١٣٨٨) (علية الادلياء جلد نمبر ٢٢٩٥) (تاريخ طبري) طبري طبري العظمة ازابوالشيخ حديث نمبر ٢٢٨) (علية الادلمياء جلد نمبر ٢٠٠٠) (تاريخ طبري جلد نمبر ٢٨٥)

## حضرت موی اورعز رائیل:

حضرت ابو ہر رو بنائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ سنائین نے فرمایا:

"ان ملك الموت كان ياتى الناس عيانا فَأَتَّى موسَى فلطمه ففقاعينه فأتَّى ربه فقال يارب عبدك موسَى فقاعينى ولولا كرامته عليك لشققت عليه قال له اذهب الى عبدى فقل له فليضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة وارت يده سنة فاتاه فقال مابعد هذا قال الموت، قال فالان فشمه شَمَّةً فِقبض روحه وردالله عليه عينه فكان بعدياتى الناس في خفية -"

" حضرت ملک الموت لوگوں کے سامنے (روح قبض کرنے) آجاتے ہے (ای طرح) وہ موی علیہ السلام کے پاس بھی آگئے تو حضرت موی علیہ السلام کے پاس بھی آگئے تو حضرت موی علیہ السلام کے پاس بھی آگئے تو حضرت موی علیہ السلام کے پاس بھیٹر رسید کردیا جس سے ان کی آٹھ پھوٹ گئی۔ وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا:" اے پروردگار! آپ کے ہندے موی علیہ اس ما ضر ہوئے دی اگر وہ آپ کے نزدیک صاحب اکرام نہ ہوتے تو میں بھی بدلہ چکا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے تھم فرمایا:" تو میرے بندے کے پاس

جااورات كهذؤه ابنا باتھ أيك بنل كے چڑے پر ركادے جتنے بالوں كواس كا باتھ چھپالے كا استے سال اس كوموت نہيں آئے گی۔ 'عزرائيل علينا موئ علينا موئ علينا موئ علينا موئ علينا موئ علينا موئ علينا كى باس كے باس آئے اور وہ سب كھ عرض كرديا توانبوں نے فرمايا: '' اس كے بعد كيا ہوگا؟ ''عرض كيا: '' موت ہوگا۔ '' فرمايا: '' پھر تو ابھی قبض كرلو۔ ' تو اس نے ایک دم ان كوسونگھا اور ان كی روح قبض كرلى۔ اللہ تعالی نے ان كی آئے ہی درست كردى بس اس كے بعد سے وہ لوگوں كے پاس جھپ كرآئے ہوں۔ ''

(متندرک حاکم جلد فمبرا صفحه فمبر ۵۵۸) (جمع الجوامع جلد فمبرا صفحه فمبرای) (کنزالعمال حدیث فمبر ۲۴۳۸۳) (انتحافات سنیه صفحه فمبر ۵۵۱) (تأریخ کبیراز بخاری جلد فمبرا صفحه فمبر ۳۳۳)

عزراتيل اوزادريس عليها السلام:

حضرت ابن عباس بالخبا فرمائے ہیں کہ ایک فرشتہ نے اپنے رب سے اجازت طلب کی گذاسنے حضرت ادرلین علیہ السلام کے پاس اتارد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتارد یا تو وہ ان کے پاس آیا افران کوسلام کیا۔ حضرت ادرلین علیہ السلام نے اسے فرمایا:

" تیرے اور ملک الموت کے در نمیان کوئی تعلق ہے؟"

ان نے عرض کیا:

" وه فرشتول مین میرا بھائی ہے۔"

فرمايا:

'' کیا نُوْ اُس کی توت رکھتا ہے کہ اس کے پاس سے کسی چیز کا فائدہ . پہنچاہے؟''

اس نے عرض کیا:

" اگر بیمراد ہؤکہ ذہ کئی شے (موت) کومقدم یا مؤخر کروے تو ایسی بات تو میں کین میں میر کہ سکتا ہوں کہ ذہ آپ کے ساتھ موت کے وقت ترمی

اختیارکرے۔ آپ میرے پرول کے درمیان سوار ہوجائے۔!"

حضرت ادرلیں علیہ السلام سوار ہو گئے تو وہ سب سے اوپر والے آسان تک پرواز کرگیا۔ جب وہ ملک الموت سے ملا تو حضرت ادرلیں علیہ السلام اس کے پروں پرسوار تھے تو ان سے ملک الموت نے عرض کیا:

"في مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔"

فرمایا:

"میں تیری ضرورت کو جانتا ہوں تم میرے ساتھ ادریس علیہ السلام کے متعلق الفتنگو کرو، ان کانام مث چکا ہے اور زندگی ختم ہو چکی ہے۔ بس آ دھی پلک جھیکنے کے بفتر رباتی ہے۔"

حضرت ادر لیس علیہ السلام فرشتہ کے بروں کے درمیان وفات پاگئے۔'' (ابن الی حاتم)

#### عزراتيل اورداؤ دعليه للينام:

حضرت الوبريه بن تن المسلام فيه غيرة شديدة فكان اذا خوج اغلقت الابواب فلم يدخل على اهله احد حتى يرجع فخوج ذات يوم ورجع فاذا في المدار رجل قائم فقال له من انت قال اناالذي لااهاب الملوك ولا يمنع منى الحجاب، قال داود انت اذاو الله ملك الموت مرحبا بامر الله فزمل داود مكانه فقبضت نفسه."

"حضرت داؤد علیہ السلام میں غیرت بہت زیادہ تھی۔ یہ جب گھر سے ہاہر نکلتے تو در دازے بند کردیئے جاتے تھے پھرکوئی بھی ان کے لوشنے تک گھر میں داخل نہ ہوسکتا تھا۔ پس وہ ایک روز گئے اور واپس آئے توایک آدمی کو محمر میں کھڑا پایا تواسے فرمایا:" تم کون ہو؟" اس نے جواب دیا:" میں وہ

ہوں کہ بادشاہوں سے بھی نہیں ڈرتا اور جھے پردے بھی نہیں روک سکتے۔'
حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا:'' پھر تو اللہ کی قشم اہم ملک الموت ہو۔
اللہ کے علم کے ساتھ خوش آ مدید ہو۔'' پھر داؤ دغایشا کرے میں جلے گئے اور
ان کی روح قبض کرلی گئی۔''

( مجمع الزوائدُ جلدُ نمبر ٨ صفحه نمبر ٢٠٠١) ( كنزالعمالُ حديث نمبر ٣٢٣٢٧) ( تفيير ابن كثيرُ جلد نمبر ٢ صفحه نمبر ١٩) (انتحاف السادهُ جلد نمبر ١٠ صفحه نمبر ٢٦١٣) (بداميه والنهاميُ جلد نمبر ٢ صفحه نمبر ١٤) (مندامام اجرُ جلد نمبر ٢ صفحه نمبر ١٩٩٩)

#### حضرت سليمان اورعز رائيل مليهاج

حضرت داؤر بن ابی ہندفر ماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنی ہے کہ ملک الموت کو حضرت سلیمان علیہ اس کے تابع کیا گیا اور تھم دیا گیا کہتم ان کے پاس ہر روز ایک بار حاضری دو ان سے ان کی ضرورت معلوم کرواور ان سے علیحدہ نہ ہوجب تک کہ ان کی ضرورت معلوم کرواور ان سے علیحدہ نہ ہوجب تک کہ ان کی ضرورت کو پورا نہ کردو۔ وہ ان کے پاس ایک آدمی کی صورت ہیں عاضر ہوتے اور سوال کرتے کہ آپ کیے ہیں؟ پھرعرض کرتے:

''اے اللہ کے رسول! آپ کی کوئی ضرورت ہے؟'' اگروہ فرماتے:

ور ،،

تووہ اس وقت تک علیحدہ نہ ہوتے جب تک کہ اسے پورا نہ کردیے اور اگر وہ فرماتے کہ کوئی ضرورت نہیں تو وہ کل تک کے لیے چلے جاتے۔ ایک روز ان کے پاس ماضر ہوئے جبکہ ان کے ہاں ایک بوڑھا بھی بیٹھا ہوا تھا، جو اٹھااور جاتے ہوئے حضرت سلیمان علیا کوسلام کیا تو ملک الموت نے عرض کیا:

"اے رسول اللہ! آپ کی کوئی ضرورت ہے؟"

انہوں نے فرمایا:

ور نبیر "

پھرملک الموت نے بوڑھے کو گھور کردیکھا تو وہ بیچارہ خوف سے کانپ گیا۔
حضرت ملک الموت نالیجا تو جلے گئے لیکن وہ کھڑا ہوا اور حضرت سلیمان نالیجا سے خداواسطے کا سوال کیا کہ ہوا کو حکم دیں کہ جھے اٹھا کر ہندوستان کے دور دراز علاقہ میں پہنچا دے۔ حضرت سلیمان نالیجا نے ہواکو حکم دیا تو اس نے اسے اٹھایا اور ہندوستان چھوڑ دیا۔ پھر جب ملک الموت حضرت سلیمان نالیجا کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت میلیمان نالیجا نے بوڑھے کے متعلق دریافت فرمایا۔ حضرت عزرائیل نالیجا نے بیان کیا:

ملیمان نالیجا نے بوڑھے کے متعلق دریافت فرمایا۔ حضرت عزرائیل نالیجا نے بیان کیا:

منکل میری طرف اس کا نامہ موت نازل ہوا تھا کہ جس اس کی روح عرض ہند کے آخری مقامات میں کل طلوع فجر کے دفت قبض کروں لیکن جب میں بہند کے آخری مقامات میں کل طلوع فجر کے دفت قبض کروں لیکن جب میں کرنے اور اسے دیکھنے لگا کہ عجیب بات ہے، میرا خیال درست کیوں ٹیس کرنے اور اسے دیکھنے لگا کہ عجیب بات ہے، میرا خیال درست کیوں ٹیس کیور جب میں آئ طلوع فجر کے وقت اس پراترا تواسے عرض ہند کے آخری مفامات میں کا نامہ کے وقت اس پراترا تواسے عرض ہند کے آخری ملک کے خوت اس پراترا تواسے عرض ہند کے آخری مفامات میں کا نیٹے بایا تو ہیں نے اس کی روح قبض کرئی۔''

( سَمَّابِ العظمة از ابوالشِّخ وريث نمبر ١٧٨٠)

© حضرت خیشمہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاں حاضر ہوئے تو ان کے اہل مجلس میں سے ایک آ دمی براین نگاہ نکائے رکھی۔ جب وہ جلے گئے تو اس آ دمی نے پوچھا:

"المصليمان البنااليكون تصيم"

آپ نے فرمایا:

. "بيرملك الموت يتفيه" .

اس آدمی نے عرض کیا:

'' میں نے آئیں ایسے دیکھا ہے گہ جیسے وہ بھے طلب کرتے ہیں۔'' فرمایا:

'' پھرتمہارا کیا ارادہ ہے؟''

عرض كيا:

" میں جاہتا ہوں کہ آپ مجھے ہوا پر سوار کردیں جو مجھے ہندوستان پہنچادے۔"

آب نے ہوا کو طلب فرمایا اور اسے اس پرسوار کیا تواس نے اسے ہندوستان پہنچادیا۔ اس کے بعد حضرت ملک الموت حضرت سلیمان علیہ اس آئے تو حضرت سلیمان علیہ نے فرمایا:

'' آپ میرے ہم نشیں پر کیول نظر نکائے ہوئے تھے؟''
انہوں نے بیان کیا کہ میں اس بات پر تعجب کررہا تھا کہ جھے تواس کی روح
ہندوستان میں قبض کرنے کا تھم ملا ہے گریہ یہاں کیسے بیٹھا ہے؟''

(ابن الی شیب)

## إلى الموت اوررسول الله مَنْ اللَّمْ عَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ السَّلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّ

صفرت!بن عباس بی فرماتے ہیں کہ حضرت عزرائیل مالیا ہی کریم النظام کے بال انتقال ہوا تھا تو انہوں نے کہا انتقال میں بیان تھا۔انہوں نے کہا:

"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!"

حضرت على والفندف في كما:

'' واپس ہوجا! ہم تم سے بے توجہ ہیں۔''

رسول الله مَنْ الله عَلَيْمُ مِنْ فَيْمُ مِنْ فَي مايا:

"اے ابوالحن الرحضرت علی کی کنیت ہے) توجا نتا ہے بیکون ہیں؟ بیر ملک الموت ہیں احترام ہے آنے دو۔"

فرشتوں کے مالات کے ما

جب وه تشريف لا حَكِية عرض كيا:

" آپ کا بروردگار آپ کوسلام فرما تا ہے۔"

آب الله أن المان

"جبرائيل کياں ہيں؟"

عزرائيل عليهاف عرض كيا:

"وه میرے قریب نہیں ہیں۔ ابھی حاضر ہونے کو ہیں۔"

يس جب ملك الموت جانے لگے تو حضرت جبرائيل عليبا تشريف لائے اور ملك

الموت ہے فرمایا جوابھی دروازہ میں ہی تھے:

" اے ملک الموت! آپ کوس ضرورت نے باہر کیا؟

انہوں نے کہا:

" حضرت محمد مَثَاثِيمُ آبِ كوطلب فرمات بيل-"

كهر جب بيروونوں بعيث كئے تو جبرائيل ملينا في عرض كيا:

" اے ابوالقاسم! (بیر حضور مُنْ اَنْظِم کی کنیت ہے) آپ بر سلام ہو! یہ آپ کی

اور میری جدائی کی گھڑی ہے۔'

حضرت امام حسین وافق سے مروی ہے کہ حضرت جرائیل ماینا می

اكرم النيام كى وفات كروز نازل موسة اورعرض كيا:

"آپاپ آپ کوکیما پاتے ہیں؟"

ارشادفرمایا:

"ميں اينے آپ كوغمز دہ ادر رنجيدہ يا تا ہول-"

پھرعزرائیل ملیا نے دروازہ نے آنے کی اجازت طلب کی تو جرائیل ملیا نے

عرض كيا:

" اے محد ظافق ایر ملک الموت ہیں۔ آپ سے اجازت طلب کرر ہے ہیں،

فرشتوں کے حالات کے الات کے حالات کے الات کے الات کے الات کے الات کے حالات کے حالات کے الات کے الات کے الات کے الات کے الات کے حالات کے حال

انہوں نے آپ سے پہلے کسی آ دمی سے اجازت طلب نہیں کی اور نہ ہی آپ کے بعد کسی آ ور نہ ہی آپ کے بعد کسی آ دمی سے اجازت طلب کریں گے۔''

ارشاد فرمایا:

'' انہیں اجازت دے دیں۔''

توانہوں نے اجازت دے دی۔ وہ آگے بڑھے اورآپ نٹائیڈ کے سامنے کھڑے ہوگئے اور عرض کیا:

، "الله تعالیٰ نے مجھے آپ کے ہاں بھیجا ہے اور تھم فرمایا ہے کہ آپ کی فرمایا ہے کہ آپ کی فرمایا ہے کہ آپ کی فرمانبرداری کروں۔ اگر آپ جھے تھم فرمانبیں کہ آپ کی روح قبض کروں تو قبض کروں کو قبض کروں گا اور اگر آپ ناپندفرمائیں تو نہیں کروں گا۔"

آب مُنْ فَيْمُ فِي ارشاد فرمايا:

"ا اے ملک الموت! کیا ایما کرلو کے؟"

عرض کیا:

" بى بال! ميس اسى كاتفكم ديا كميا مول \_"

حضرت جرائيل مايناك في السيات الماين المنظم عدم كيا:

"اللدنعالي آب سے ملاقات كامشاق ہے۔"

آب سُلُيْنَا مِنْ ملك الموت كوارشادفر مايا:

" جس کاممہیں تھم دیا گیا ہےا۔ اے انجام دے دو۔"

(طبرانی کبیرٔ جلدنمبر۳ صفحهٔ نمبر۱۳۹) (انتحاف السادهٔ جلدنمبر۱۰ صفحهٔ نمبر۱۲۹۵ و ۲۹۲) (جامع کبیرٔ جلد نمبر۷ صفحه نمبر۱۳۷۷) (کنزالعمالٔ حدیث نمبر ۱۸۸۲) (بدائع کمنن حدیث نمبر۱۸۲۰) (مجمع الزوائدٔ جلدنمبر ۹ صفح تمبر۳۵)

موت كاعلم

حضرت خيثمه رحمة الله غليه فرمات بين كه حضرت ملك الموت عليه

فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

السلام حضرت سلیمان ابن داؤد علیها السلام کے پاس حاضر ہوئے اور بیران کے دوست مجھی منصے۔حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں فرمایا:

'' تمہیں کیا ہے کہتم ایک گھرانہ پر آتے ہواور ان کی روعیں نکال لیتے ہو جبکہ ان کے پہلو میں پچھ گھروالوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ ان میں ہے کسی کی روح قبض نہیں کرتے ہو؟''

انہوں نے عرض کیا:

'' مجھے کوئی علم نہیں ان میں ہے میں جن کی ارواح کوبھ کرتا ہوں ہے تو اس تعلم کے تابع ہے کہ میں عرش کے نیچے ہوتا ہوں بس مجھے ایک پروانہ عطاء کیا جاتا ہے جس میں مرنے والول کے نام ہوتے ہیں۔' (ابن انی شیبہ)

السلام نے ملک المونت سے فرمایا:

'' جب توارادہ کرے گا کہ میری روح قبض کرے تو مجھے اس (حالت) کی پہچان تو کرادے۔''

انہوں نے عرض کیا:

'' بیں اس کے متعلق آپ سے زیادہ علم نہیں رکھتا، یہ تو پروانے ہیں جو میری طرف بھیج جاتے ہیں جن میں مرنے والوں کے نام کھے ہوتے ہیں۔''

صرت معمر رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پینچی ہے کہ ملک الموت علیہ السلام کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ فلاں انسان کی اجل کب آئے گی یہاں تک کہ اسے اس کی روح قبض کرنے کا تھم دیا جائے۔''

(كتاب الزيدُ ازامام احمر) (ابن الي الدنيا)

فرمانِ اللي: "وهوالذي يتوفاكم باليل" (وه ذات جوتهبيس رات كوموت دين هير) كي تفيير مين حضرت عكرمه مين المين التي بين :

''جانداروں کو ان کی نیند کے وقت موت دے دی جاتی ہے۔ کوئی نیند بھی الیے نہیں مگر اللہ تعالیٰ اس میں سب روحوں کوموت دے دیتا ہے۔ پھر ہر نفس سے اس کے مالک سے دن (بیداری کے اعمال) کے متعلق سوال فر ماتا ہے۔ پھر ملک الموت کو بلاتا اور فر ماتا ہے: ''اس (کی روح) کو قبض کر لے۔ اس (کی روح) کو قبض کر لے۔ اس (کی روح) کو قبض کر لے۔ اس (کی روح) کو قبض کر لے۔ ''اس (کی روح) کو قبض کر لے۔''

الشعلية فرمات عطاء بن بياررهمة الشعلية فرمات بين:

"جب ماہ شعبان کی درمیانی رات ہوتی ہے تو ملک الموت کی طرف ایک " جب ماہ شعبان کی درمیانی رات ہوتی ہے تو ملک الموت کی طرف ایک صحیفہ بھیجا جا تا ہے اور تھم دیا جا تا ہے کہ اس صحیفہ بیں جو لوگ درج ہیں ان کواس سال بیں ان کے اینے اپنے موت کے دفت پر موت دے دے۔ لیکن آدمی راحت کے سامان تیار کرتا ہے ہویوں سے نکاح کرتا ہے کھل تیار کرتا ہے جبکہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔''

( ذكرالموت أزاين الى الدنيا )

حضرت غفرہ کے آزاد کردہ غلام حضرت عمر بیشید فرماتے ہیں:
''جن لوگوں نے مرنا ہوتا ہے ان کے نام ملک الموت کے لیے ایک شب
قدر سے دوسری شب قدر تک لکھ دیئے جاتے ہیں اس (پروانہ موت کے ملتے وقت ملک الموت کرنے اور پودے ملتے وقت ملک الموت) اس آدمی کوعورتوں کے ساتھ نکاح کرنے اور پودے لگانے میں (مصروف) بیاتا ہے جبکہ اس کا نام مردوں میں (لکھا جاچکا) ہوتا ہے۔'' (ابن جریہ)

صفرت راشد بن سعید بنائق سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنْ اللهِ عَلَيْمَ نِيْ اللهِ مَنْ اللهِ مَ

. "في ليلة النصف من شعبان يوحي الله الي ملك الموت بقبض كل

نفس يريد قبضهافي تلك السنة-"

"نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ ملک الموت کی طرف ہراس تفس کی موت
کی وحی فرماتا ہے جن کے قبض کرنے کا اس سال میں ارادہ فرماتا ہے۔'
(الدینوری فی الجالیۃ) (کنزالعمال حدیث نمبر ۲۵۱۷) (اتحاف السادۃ' جلد نمبر ۱۰ صفحہ نمبر ۲۸۱۷) (تفسیر درمنٹور ٔ جلد نمبر ۲۹)

(عضرت عائشہ صدیقہ ڈیڈنا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مُؤینا ہورے شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے یہاں تک کہ انہیں رمضان المبارک سے جاملاتے شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے یہاں تک کہ انہیں رمضان المبارک سے جاملاتے تھے۔ کسی بھی مہینہ ہیں بھی پورے تمیں روز روزے نہیں رکھا کرتے تھے سوائے شعبان کے۔ میں نے عرض کیا:

''اے رسول اللہ ﷺ! شعبان آپ کے نزدیک روزہ رکھے میں زیادہ پندیدہ ہے؟''

آپ مَنْ يَمْمُ نِے فرمايا:

'' ہاں! عائشہ بڑ ہڑا کیونکہ اس میں ملک الموت کے لیے ان لوگوں کے نام ، کھے جاتے ہیں جن پرموت نے وارد ہؤتا ہوتا ہے۔ تو میں پیند کرتا ہوں کہ میرانام روزہ داری کی حالت میں کھاجائے۔

### ملك الموت كى روحول يركزي نكاه:

آ حضرت زير بن ثابت تنافز قرائے بيل كرسول الله تنافز الله عنافر مايا:
الورايتم الاجل وميسره لابغضتم الامل وغروره ومامن اهل بيت
الاوملك الموت يتعاهدهم في كل يوم مرتين فمن وجده قد
انقضى اجلة قبض روحه فاذا بكى اهله وجزعوا قال لم تبكون
ولم تجزعون فوالله ما نقصت لكم عمراولا حبست لكم رزقاً مالى
دنب وان لى فيكم لعودة ثم عودة ثم عودة حتى لاابقى منكم

احدا" (كزالعمال مديث تمبر ٣٢١٣٣)

"اگرتم موت اور اس کا فیصلہ جان لو تو امید اور اس کے دھوکہ سے نفرت
کرو۔کوئی بھی گھروالے ایسے نہیں گر ہرروز ملک الموت ان کو تنبیہ کرتا ہے۔
جب کی کی عمر پوری ہوتی و کھتا ہے تو اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ پھر جب
اس کے رشتہ وار روتے پیٹے ہیں تو وہ کہتا ہے: " تم کیوں روتے پیٹے ہوشم
بخدا! نہ تو ہیں نے تمہاری عمر سے پھھ کم کیا ہے نہ تمہارے رزق سے۔ میرا
کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے تم بین لوٹنا ہے پھر لوٹنا ہے پھر لوٹنا ہے پھر لوٹنا ہے بیراوٹنا ہے بیاں
کہتم ہیں سے کی کوئیں تھوڑوں گا۔"

عفرت حسن بعرى رحمة الله عليه فرمات بين:

" کوئی دن ایبانیس گر ملک الموت ہرگھر میں تین مرتبہ جھا نکتا ہے۔ان میں سے جس کو دیجتا ہے کہ وہ اپنا رزق ختم کر چکا اور اپنی عمر پوری کر چکا ہے اس کی روح قبض کرلیتا ہے۔ جب اس کے عزیز واقارب رونا دھونا شروع کرتے ہیں تو ملک الموت چوکھٹ کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر کہتا ہے: " میں نے تہارا کوئی تصورتہیں کیا۔ میں تو اس پرمقر رہوں ۔ تتم بخدا! میں نے تہارا رزق نہیں کھایا تمہاری عرفت میں وقت آنے رزق نہیں کھایا تمہاری عرفت میں وقت آنے سے پہل کی ہے۔ میں نے تو تم میں لوٹنا ہے پھر لوٹنا ہے۔ یہاں تک کہتم میں سے کسی کو باتی نہیں چھوڑوں گا۔" قتم بخدا! اگر بیر رونے والے اس کے مقام کو دیکے لیس اور ملک الموت کی بات س لیس تو میت کو بھول جا کمیں اور ماک الموت کی بات س لیس تو میت کو بھول جا کمیں اور ماک الموت کی بات س لیس تو میت کو بھول جا کمیں اور ماک الموت کی بات س لیس تو میت کو بھول جا کمیں اور ماک الموت کی بات س لیس تو میت کو بھول جا کمیں اور ماک الموت کی بات س لیس تو میت کو بھول جا کمیں اور اینے آب بر رونا شروع کر دیں۔"

(ذكر الموت أز ابن الى الدنيا) (كتاب العظمة أز ابواشخ عديث تمبراس) (الذكرة في احوال الموتى 'جلد تمبرا صغر تمبراه)

حضرت مجاہد رحمة الله عليه فرماتے ہيں:
 دورانه دود فعہ چکر

فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

نەلگا تا ہو۔''

(مصنف عبدالرذاق) (کتاب الزیزاز امام احمد) (کتاب العظمة ازابوالشخ صدیث نمبر ۴۷۷) (تفیرطبری جلدنمبر کاصفی نمبر ۱۳۱۸) (تفییر درمنتور ٔ جلدنمبر ۱۳ صفی نمبر ۱۲)

حضرت عبدالاعلى الميمى رحمة الله عليه فرمات بين:

'' کوئی انسان ایبانہیں جس سے ملک الموت روزانہ دومر تبہ مصافحہ نہ کرتے معلی ''

(ابن انی شیبه) (کتاب الزبدازامام عبدالله ابن امام احمد) (کتاب العظمة از ابوالینخ وریث نمبر ۱۲ ابن الی شیبه) (کتاب الزبدازامام عبدالله ابن امام احمد) (کتاب العظمة از ابوالینخ وریث نمبر ۱۲ استان المان المبرک طبری جلد نمبرک صفحه نمبر ۲۱۸) (تفییر در منتور جلد نمبر ۲۱ استحد نمبر ۲۱۷)

حضرت زید بن اسلم رحمة الله علیه فرماتے بیں :

"ملک الموت روزانہ پانچ مرتبہ گھروں میں آتا اور ہرانسان کے چہرہ پربیک نظر توجہ کرتا ہے۔ یہ جولوگوں کو اچا تک خوف کی حالت پیش آتی ہے اس وجہ سے آتی ہے۔ اچا تک خوف کی حالت پیش آتی ہے اس وجہ سے آتی ہے۔ اچا تک خوف سے مرادجهم کی کیکی ہے (جوانسان پر بے اختیار ظاہر ہوتی ہے۔)"

(ذكر الموت أزابن اني الدنيا) (كتاب العظمة 'از ابولات في مديث فمبره ٢٠٠٠)

ا حضرت كعب مينية فرمات بين:

''کوئی گھر ایبا نہیں ہے جس میں کوئی رہائش پذیر ہوئیکن ملک الموت اس کے دروازہ پر روانہ سمات مرتبہ دیکھا ہے کہ اس میں کوئی ایبا تو نہیں ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے موت کا تھم فر مایا ہے۔'' (ابن ابی عاتم) (سدرت النتہیٰ پر ہی ملک الموت کی ہر گھرکے باشندگان کی زندگی اور موت پر

نگاہ رہتی ہے۔)

© حضرت عطاین بیار رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: "کوئی بھی گھروالے ایسے نہیں مگران سے ملک الموت روزانہ پانچ بار مصافحہ کرتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایبا تو نہیں جس کی (روح) قبض کرنے کا تھم

ديا كيا بو- " (سعيد بن منصور) (كتاب الزبد از امام احمد)

هزت ثابت البناني رحمة الله عليه فرمات بين:

'' رات اور دن کی چوہیں گھڑیاں ہیں ان میں ہے کسی جاندار پر الیم گھڑی نہیں آتی مگر ملک الموت اس پر متوجہ ہوتا ہے۔اگر تو اس کی روح کے قبض کرنے کا تھم ملتا ہے تو قبض کر لیتا ہے ورنہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔'' (ابولیم)

الله مَنْ الله مَنْ مَا لك مِنْ مَا لك مِنْ الله مَنْ الله مِنْ ال

فرمايا:

"ان ملك الموت لينظر في وجود العباد كل يوم سبغين نظرة فاذا ضحك العبدالذي بعث اليه يقول ياعجبا بُعِثْتُ اليه لاقبض روحه وهو يضحك "

" ملک الموت انسانوں کے چروں پر روزانہ ستر دفعہ دیکھا ہے۔ جب وہ آدمی ہنتا ہے جس کی طرف ملک الموت بھیجا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے: "تعجب ہے میں اس کی طرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اس کی روح قبض کروں اور وہ ہننے میں اس کی طرف اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اس کی روح قبض کروں اور وہ ہننے میں لگا ہے۔

(تاریخ ابن نجار) (کنزالعمال حدیث نمبر ۲۱۸۵) (تنزیدالشر بیهٔ جلد نمبر۲ صفحهٔ نمبر ۳۵۵) (تذکرة الموضوعات صفح نمبر۱۲۷)

### قبض ارواح برقدرت:

فرشتوں کے مالات کے ما

سیں سے جہاں سے جا ہے تاول کر لے۔"

(ابن الى حاتم الوالثين (منه) ٢٣٣ ورمنشوره ١٤٢١ ابن الى الدنيا كماب ذكر الموت)

حضرت زبير بن محدر حمة الله عليه سے مروى ہے كه رسول الله منافية

ے پوچھا گیا:

" اے اللہ کے رسول عُلَیْظِا! ملک الموت تو ایک ہے اور دولفکرمشرق اور مغرب کے درمیان جنگ لڑتے ہیں (اور ان میں بہت سے مارے جاتے ہیں) ای دفت میں ناتص بے اور ہلاک ہونے والے (بھی روئے زمین پر بہت ہوتے) ہیں (توبیا کیلا ملک الموت سب کی جان بیش کرنے کی قدرت کیے رکھتا ہے؟)"

رسول الله سَالِيَة في ارشاد قرمايا:

"الله عزوجل في ملک الموت کو اتن قوت بخش ہے کہ اس کے لیے زمین کو ایک پلیٹ کی مانند کر دیا ہے جوتم میں سے کسی ایک کے سامنے ہو۔ تو کیا اس سے کوئی چیز (دیکھنے استعال کرنے یا تصرف کرنے سے) چوک جائے گا؟ رایعی نہیں چوک سکتی تو اس طرح ملک الموت پوری زمین والوں پر قدرت رکھتا ہے۔)" (ابن الی حاتم)

عضرت ابوالمثنى حمصى رحمة الله عليه فرمات بين:

'' دنیا کی شخت و فرم ہر مخلوق ملک الموت کی را نوں کے درمیان ہے۔ اس کے ساتھ رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے موجود ہوتے ہیں تو یہ ارواح کو قبض کر لیتا ہے اور نیک روصیں رحمت کے فرشتوں کو دے ویتا ہے اور بدکار روصیں عذاب کے فرشتوں کو دے ویتا ہے اور بدکار روحیں عذاب کے فرشتوں کو دے دیتا ہے۔ جب تھمسان کی جنگ ہوتی ہے اور تلوار بجلی کی طرح (تیزی ہے کشت وخون کر رہی) ہوتی ہے تو ملک الموت اور تلوار بجلی کی طرح (تیزی ہے کشت وخون کر رہی) ہوتی ہے تو ملک الموت رکارتا ہے تو مرنے والوں کی سب روحیں اس کے پاس آتی رہتی ہیں۔''

فرشتوں کے مالات کے ما

حضرت الوالقيس الأزدى رحمة الله عليه فرمات بين كه ملك الموت
 عن الموت

ہے پوچھا گیا: '

""أب روس كس طرح قبض كرتے بين؟"

انہوں نے فرمایا:

'' میں ان کو بلاتا ہوں تو وہ (خود بخود یا میرے ماتحت روحیں قبض کرنے والے فرشنوں کے دوح تا ہوں کی گرنے والے فرشنوں کے روح قبض کرنے ہے) میرے پاس آ جاتی ہیں۔'' والے فرشنوں کے روح قبض کرنے ہے ) میرے پاس آ جاتی ہیں۔'' (مجالسة ُازامام دینوری)

حضرت على بينية سے مروى ہے كد حضرت يعقوب عليه السلام نے فرمايا:
 د اے ملک الموت! كوئى بھى سائس لينے والانفس ايبانہيں گرتم اس كى روح
 قبض كرتے ہو؟"

عرض كيا:

" بإن!قبض كرتا بون."

آپ نے فرمایا:

'''کس طرح جبکہتم میرے پاس ہیٹھے ہوادر روحیں زمین کے اطراف میں ہیں؟''

عزرائيل عليه في الماء

" الله تعالى في زمين كو ميرے تابع كرديا ہے اور يه ميرے ليے ايك طشت (تھال) كى مائند ہے جوتم ميں سے كسى ايك كے سامنے ركھ ديا جائے اور وہ اس كے اطراف ميں جہال سے جاہے كھالے دنيا ميرے ليے اس طرح ہے۔" (ذكرالموت ازائن افي الدنيا)

معاونين:

حضرت رئي بن الس رجمة الله عليه ب ملك الموت كم متعلق سوال

فرشتوں کے حالات کے کالات کے حالات کے اللہ کالات کے حالات کے حالات

کیا گیا کہ کیاوہ اسکیے ارواح کو قبض کرنے والے ہیں باان کے ساتھ اس کام میں معاونین بھی شامل ہیں؟''انہوں نے فرمایا:

'' ملک الموت توقیق إرواح کا ذمه دار ہے اور اس کام پر اس کے معاونین کھی ہیں۔ میداور بات ہے کہ ملک الموت ان کا سربراہ ہے اور اس کا ہرقدم مشرق ہے مغرب میں پڑتا ہے۔''

(كتاب العظمة از ابوالشيخ عديث نمبراس) (تفير طبرئ جلد نمبرك صفحه نمبر ١٢١٥) (تغيير درمنثور جلدنمبر ١٣ صفح نمبر١١)

''یہ فرشتوں میں سے ملک الموت کے معادن ہیں جوموت واقع کرتے ہیں۔''

(ابن جریهٔ جلد نمبر کاصفی نمبر ۱۲۱۲) (کتاب العظمة از ابوالشیخ مدیث نمبر ۲۵۷)

فرمان باری نعالی: "توفنه دسلنا" کی تفییر میں حضرت ابراہیم تخفی

مرسد قرمات میں:

"اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ارواح قبض کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان سے ملک المونت ان روحوں کو وصول کرلیتا ہے۔"

(ابن جرر ٔ جلد نمبر کاصفی نمبر ۱۲۷) (ابن ابی حاتم ٔ جلد نمبر۳ ٔ صفی نمبر۱۵۱) (کتاب العظمة ٔ از ابو اشخ ٔ حدیث نمبر۱۴۵) (تغییر درمنتور ٔ جلدنمبر۳ صفی نمبر۱۱)

فرمان باری تعالی: "توفنه رسلنا" کی تفیر میں حضرت قادہ مین فرمان باری تعالی: "توفنه رسلنا" کی تفیر میں حضرت قادہ مین فرماتے ہیں:

'' ملک الموت کے پچھ فرستادہ فرشتے ہیں جو ارواح قبض کرنے پر مامور ہیں بیدارواح قبض کرنے کے بعد ملک الموت کے سپر دکر دیتے ہیں۔'' (این جریز جلد نمبر کاصفی نمبر کاالا البوالین فی العظمة 'صفی نمبر ۲۵۳) (ابوالینے فی العظمة 'صفی نمبر ۲۵۳)

حضرت شهر بن حوشب رحمة الله عليه فرمات بين:

" ملک الموت بیشا ہوا ہے پوری دنیا اس کے گھٹنوں کے درمیان ہے اور وہ لوح جس میں اولا د آ دم علیہ السلام کی موت کے اوقات لکھے ہوئے ہیں اس کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کے سامنے موت کے فرشتے حالت قیام میں ہیں اور میہ موت کی لوح و کھتا ہے اور بلک تک نہیں جھپکا تا۔ پس جب کی بند ہے کی موت آنے پر مرنے والے کے پاس پہنچتا ہے تو ان فرشتوں کو کہتا ہے:

اس کی روح کو قبض کرلو۔"

(ابن الي الدنيا) ( كمّاب العظمة 'ارْ ابواشيخ' حديث نمبر٣٣٣) (الحليه' از ابونيم' جلدنمبر ٦٬ صفحه نمبر ٦١)

المعرت ابن عباس بن بخنافر ماتے ہیں:

' ملک الموت جو تمام زندوں کو موت دیتا ہے وہ سب زمین والوں پر اس طرح مسلط ہے جس طرح تم میں سے ہرایک اپنی شیلی پر مسلط (غالب) ہو تا ہے۔ اس (ملک الموت) کے ساتھ رحمت کے فرشتوں میں سے پچھ فرشتے ہوتے ہیں۔ جب کسی ہوتے ہیں یا عذاب کے فرشتوں میں سے پچھ فرشتے ہوتے ہیں۔ جب کسی پاکیزہ نفس کو وفات دیتا ہے تواس کی طرف رحمت کے فرشتے بھیجتا ہے اور جب کسی پلیدنفس کو وفات دیتا ہے تواس کی طرف رحمت کے فرشتے بھیجتا ہے اور جب کسی پلیدنفس کو وفات دیتا ہے تواس کی طرف رحمت کے فرشتے بھیجتا ہے اور جب کسی پلیدنفس کو وفات دیتا ہے تواس (کی روح نکالنے کے لیے) عذاب جب کسی پلیدنفس کو وفات دیتا ہے تواس (کی روح نکالنے کے لیے) عذاب جب کسی پلیدنفس کو وفات دیتا ہے تواس (کی روح نکالنے کے لیے) عذاب کے فرشتے بھیجتا ہے۔''

عضرت مجامدرهمة الله عليه فرمات بين:

" ملک الموت کے لیے زمین ایک طشت کی مائد بنادی گئی ہے۔وہ جہاں
سے چاہے روح نکال لے۔ اللہ تعالی نے اس کے معاون مقرر کئے ہیں
جونفوس کوموت دیے ہیں پھر ملک الموت ان سے مردہ روحوں کو وصول کر لیتا
ہے۔"

ارشادفرمایا:

''انِ الله عزوجل وكل ملك الموت بقبض الارواح الا شهداء البحرفانه يتولَّى قبض ارواحهم''

'' اللّذعز وجل نے ملک الموت کوسب ارواح کے قبض کرنے پرمقرر فرمایا ہے سوائے سمندر میں شہید ہونے والوں کی ارواح کے۔ان کی ارواح اللّٰد تعالیٰ خود قبض فرماتا ہے۔''

(سنن ابن ماجهٔ حدیث نمبر ۲۷۷۸) (تغییر درمنتور ٔ جلدنمبر۵ صفحهٔ نمبر۱۷۱)

### جنات شیاطین جانورول اور برندول کی ارواح:

حضرت ابن عباس بِن فَن فرمات بن :

''ملک الموت کے سپر دانسانوں کی ارداح قبض کرنا ہے۔ جنات کے لیے اور فرشتہ مقرر ہے۔ شیاطین کے لیے اور پر ندول ورندول مجھلیوں اور چیونٹیوں کے لیے اور پر ندول ورندول مجھلیوں اور چیونٹیوں کے لیے اور سیہ چیخ (صور پھو تکنے) کے وقت نوت ہوجا کیں گے۔ ان کی ارواح قبض کرنے والا بھی ملک الموت ہے۔ پھر یہ بھی وفات پائے گالیکن سمندر میں شہید ہونے والوں کی ارواح کو قبض کرنا اللہ تعالی نے اپنے گالیکن سمندر میں شہید ہونے والوں کی ارواح کو قبض کرنا اللہ تعالی نے اپنے کا کیونکہ یہ اللہ تعالی کے راستہ میں جج کے لیے میں دنیوں کیا کیونکہ یہ اللہ تعالی کے راستہ میں جج کے لیے سمندر میں سوار ہوئے تھے۔''

" ماتورول اور زمین کے کیڑول مکوڑوں سب کی عمر تنہیج میں ہوتی ہے، جب

# فرشتوں کے حالات کے کالات کے حالات کے الام

بھی کسی کی تبیج بوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی روح کوقبض کر لیتا ہے ملک الموت کا اس میں کوئی وظل نہیں ہے۔''

(جمع الجوامع ؛ جلد نمبر ۲۳ صفحه نمبر ۵) (موضوعات ازامام ابن جوزی جلد نمبر ۲۳ صفحه نمبر ۲۲۱) (لالی مصنوعه ٔ جلد نمبر ۲۴ صفحه نمبر ۲۲۵) (فوائد مجموعه صفحه نمبر ۲۲۱) (فوائد مجموعه صفحه نمبر ۲۲۱) (مصفحه نمبر ۲۲۵) (مصفحه نمبر ۲۵۱) (مصفحه نمبر ۲۵۱) (مصفحه نمبر ۲۰ صفحه ن

حضرت سلیمان معمرالکلائی رحمة الله علیہ سے مروی ہے کہ میں امام مالک بن انس رحمة الله علیہ کے میں امام مالک بن انس رحمة الله علیہ کے ہاں حاضر جوانوان سے ایک آدمی نے جمجھروں کے متعلق سوال کیا کہ کیا ان کی ارواح بھی ملک الموت قبض کرتے ہیں؟ نووہ بہت دریتک خاموش رہے پھر فرمایا:

''کیا وہ سانس لیتا ہے؟'' اس نے عرض کیا:

> " ہاں!" فرمایا:

" تو ملک الموت بی ان کی ارواح قبض کرتا ہے اور ان کی موت کے وقت اللہ تعالی وفات دیتا ہے۔ '(خطیب فی رداۃ مالک)

#### ملك الموبت اورمومن:

حضرت حادث بن خزرج رحمة الله عليه كے باب ابوالخزرج رحمة الله عليه كے باب ابوالخزرج رحم الله فرمات علیہ الموت ایک انصاری نوجوان كے سركے باب بيٹے ہوئے بين تو آپ نے فرمایا:

'' اے ملک الموت !میر کے صحافی پر نرمی کرنا کیؤنکہ ریہ مومن ہے۔'' ملک الموت خلیبا نے عرض کیا:'' آپ ایٹے نفس کوخوش اور آئکھوں کو ٹھنڈا کرلیں

فرشتوں کے مالات کے کالات کے مالات کے اللہ کالات کے اللہ کالات کے مالات کے مالات کے مالات کے اللہ کاللہ کے مالات کے مالات

کیونکہ میں ہرمومن پرنرم ہوں۔ اے جُڑا آپ جان لیں میں جب کی انسان کی روح قبض کرتا ہوں اور کوئی رونے والا دھاڑیں مارتا ہے تو ہیں گھر میں رک جاتا ہوں اور میرے ساتھ مردہ کی روح بھی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں: '' اے رونے والے ایہ کیا ہے۔ بیس کہتا ہوں: '' اے رونے والے ایہ کیا ہے۔ جہ میں بخدا اہم نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا' نہ ہی پہلے موت دی ہے اور نہ ہی اس کے مقدر میں سبقت کی ہے۔ اس کی روح قبض کرنے میں ہمارا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر تو تم اللہ کے کئے پر راضی ہوجاؤ تو اجر پاؤ اور اگر غصہ کا اظہار کروتو گنا ہمگار تھم و اور تکلیف اٹھاؤ۔ ہم نے تہمارے پاس آتا ہے' ہار بار آتا ہے' تم اپنی فکر کرد۔ کوئی بھی بالوں کے گھر والے اور مٹی کے گھر والے ایسے ہیں مگر میں تو ان سب سے رات دن ملاقات کرتا ہوں یہاں تک کہ میں ان کے چھوٹے اور بڑے ہے تھی۔ ان کو زیادہ پہنیا تا ہوں۔ قسم بخدا! اگر میں کی پچھر کی روح بھی قبض کرنے کا ارادہ کروں تو مجھے اس پر بھی قدرت نہیں یہاں تک کہ اللہ تعالی روح بھی قبض کرنے کی بچھے اجازت فرمائے۔'

حضرت جعفر بن محمد رحمة الله عليه فرمات بين:

'' مجھے یہ ہات پہنی ہے کہ ملک الموت لوگوں سے نماز کے اوقات میں مصافحہ کرتے ہیں پھر جب بونت موت حاضر ہوتا ہے تو اگر وہ محافظین نماز میں سے تھا تو فرشتہ اس کے قریب ہوجا تا ہے شیطان کو بھگا دیتا ہے اور اس کے لیے بیفرشتہ اسی خطرناک حالت میں 'لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ'' کی تلقین کرتا ہے ،''

(طبرانی کبیرٔ جلد نمبر۴ صفحه نمبر۲۱) (تغییر این کثیرٔ جلد نمبر ۲ صفحه نمبر۳۱۳) (مجمع الزواکهٔ جلد نمبر ۲ صفحه نمبر۳۲۲) (جامع کبیرٔ جلد نمبر ۲ صفحه نمبر۳۸۵) (کنزالعمال حدیث نمبر ۸۱۰) (تفییر درمنثورٔ جلد نمبر۵ صفح نمبر۱۷۱)

ارشاد فرمایا:

"اذاجاء ملك الموت الى ولى الله تعالى سَلَّمَ عليه وسلامه عليه ان يقول السلام عليك ياولى الله قم فاخرج من دارك التى خربتها الى دارك التى عمرتها واذا لم يكن وليا لله قال له قم فاخرج من دارك التى عمرتها الى دارك التى عمرتها الى دارك التى عمرتها الى دارك التى خربتها."

"جب ملک الموت اللہ تعالیٰ کے کسی ولی کے پاس آتے ہیں تو اسے سلام کہتے ہیں۔ سلام کے الفاظ یہ ہوتے ہیں: "السلام علیک یا ولی اللہ " (اے اللہ کے ولی! آپ پر سلام ہو) اپنے جس گھر کو آپ نے خراب کیا ہے اس سے اپنے اس گھر (جنت) کی طرف نکلیں جے آباد کیا ہے۔ "جب وہ ایسے آدمی کے پاس جا تا ہے جو اللہ کا ولی نہیں ہوتا تو اسے فرما تا ہے: "اٹھ اپنے اس گھر سے نکل جے تو نے سے تکل جے تو نے سے نکل جے تو نے سے نکل جے تو نے سے نکل جے تو نے سے اس گھر (آخرت) کی طرف جے تو نے خراب کیا ہے۔ "

حضرت عبداللدابن مسعود بنافظ قرمات بين:

"جب الله عزوجل مومن كى روح قبض كرنے كادراده فرماتا ہے تو حضرت ملك الموت سے فرماتا ہے:" اسے ميرى طرف سے سلام كبور" جب عزرائيل عليهااس كى روح قبض كرنے آتے ہيں تو كہتے ہيں:" آپ كو آپ كا رب سلام فرماتا ہے۔"

(ابوالقاسم ابن منده في كتاب الابوال والا يمان بالسوال)

حضرت ابن مسعود ذائر فرماتے میں:
 دوح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں:
 بیں:

"آپ کارب آپ کوسلام فرماتا ہے۔!"

ہے: "اے اللہ کے ولی ! آپ پر سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے۔ " پھر وہ اس آیت: "الذین تتو فاہم الملائکة طیبین یقولون سلام علیکم " (جوفر شنے موت دیتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں اور کہتے ہیں: "تم پر سلام ہو") کے ساتھ موس کی روح قبض کرتا ہے۔ "

(اين الي شيبه) (ابن الى الدنيا) (ابن الي حاتم) (شعب الايمان ازامام بيهي )

کوفرات ابوسعید حسن بن واعظ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کوفرات ساہ کہ میں نے اپنے باپ کوفرائی خط سناہ کہ میں نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت کی بتھیلی پر نورانی خط کے ساتھ ''دینام اللہ الرحمٰ الرحیم'' کوظا ہر کرتا ہے بھر اسے جم دیتا ہے کہ وہ اپنی بتھیلی کو مومن کی وفات کے وفت کھولے اور اسے یہ کتاب دکھائے۔ پس جب اسے عارف (ربانی) کی روح دیکھتی ہے تو اس کی طرف پلک جھیکئے سے بھی جلدی پرواز کرجاتی ہے۔'' (الشیخة البغدادية السلامی)

### طريقة فبض ارواح:

امام اعمش رحمة الله عليه فرمات بين:

'' حصرت عزرائیل ناینا لوگوں کے سامنے آجائے ہتے تو وہ ایک بارایک آدمی کے پاس آئے متے تو وہ ایک بارایک آدمی کے پاس آئے اور فرمایا:'' اپنی ضرورت پوری کرلے میں تیری روح قبض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس نے بددعا دی، تب سے اللہ تعالیٰ نے بیاری نازل فرمائی اورموت کو خفیہ رکھا گیا۔''

فرشتوں کے مالات کے ما

(كتاب العظمة 'از ابواشيخ 'حديث نمبر ٣٣٧) (تغيير درمنثور ٔ جلدنمبر ٥صفح نمبر١٧١)

الله عليه سے سوال كيا كيا:

"جب ملک الموت اندھے کے پاس اس کی روح قبض کرنے جاتا ہے تو کیا وہ النے دیکھا ہے؟" آپ نے فرمایا: "ماں!دیکھتا ہے۔"

(ذكرالموت أزامام ابن الى الدنيا)

۳ حضرت مجامد رحمة الله علية فرمات جين:

"کوئی مرض ایی نہیں جو کسی بندے کو لاحق ہوتی ہے گر ملک الموت کا قاصد اللہ کے پاس ہوتا ہے حتی کہ جب آ دمی بیاری میں آخری حالت میں پہنچا کے اس کے پاس ہوتا ہے حتی کہ جب آ دمی بیاری میں آخری حالت میں پہنچا ہے۔ آتا ہے اور کہتا ہے: " تیرے پاس قاصد کے بعد (ایک اور) قاصد آیا ہے تو اس سے تھکن محسوس نہ کر۔اب تو تیرے پاس وہ قاصد آیا ہے جو تیراتعلق دنیا ہے ختم کردے گا۔"

حضرت معاذبن جبل رُثَانَنُهُ فرماتے ہیں:

'' ملک الموت کے پاس ایک نیزہ ہے جومشرق سے مغرب کو پہنچا ہے، جب دنیا میں کسی بنچا ہے، جب دنیا میں کسی بندے کی عمر پوری ہوتی ہے تو ملک الموت اس کے سر پر رید نیزہ مارتا اور کہتا ہے:'' اب موت کالشکر تیری ملاقات کرے گا۔''

(بیروایت منکر ہے۔)

حضرت ابن عمال تن المست روايت م كدرسول الله سن المرايا:
"ان لملك الموت حربة مسمومة طرف لها بالمشرق وطرف لها
بالمغرب يقطع بها عرق الحياة."

" ملک الموت کے پاس ایک زہر آلود برجھی ہے جس کا ایک سرامشرق میں

فرشتوں کے حالات کے حا

اور دوسرامغرب میں ہے۔ بیاس کے ساتھ رگ زندگی کاٹ دیتا ہے۔'' (اتحاف السادہ' جلد نمبر ۱۰ صفحہ نمبر ۲۸۳) (تنزیہ الشریعہ' جلد نمبر ۲۴ صفحہ تمبر ۳۹۵) (نوائد مجموعہ' حدیث نمبر ۲۲۵) (تذکرۃ الموضوعات' صفحہ نمبر ۲۱۳) (''بیر دوایت موضوع ہے'')

عرت زہیر بن محدر تمة الله علیه فرماتے ہیں:

" ملک الموت آسان اور زمین کے درمیان سیرهی پر بیٹے/ہوئے ہیں۔ان کا فرشتوں میں ایک قاصد بھی ہے۔ پس جب سانس ہسلی کے درمیانی گڑھے میں ہوتا ہے تو ملک الموت اے اپنی سیرهی پر سے دیکھ لیتے ہیں اور اپنی نظر اس ہوتا ہے تو ملک الموت اے اپنی سیرهی پر سے دیکھ لیتے ہیں اور اپنی نظر اس پرمرکوز کرتے ہیں تو بی نظر مرنے والے کی آخری حالت ہوتی ہے۔''

وفات عزراتيل مَايَيْلِا:

① حضرت محد بن كعب قرظى رحمة الله عليه فرمات بين:

" مجھے يه بات بينجى ہے كەسب سے آخر ميں ملك الموت پرموت آئے گی۔
اسے علم ہوگا: " اے ملک الموت! مرجا۔ "تواس علم كے بعد وہ ايك الى جي في مارے گا كہ اگر اسے سب آسانون اور زمين والے من لين تو گھبراہث سے مرجا كيں۔ " مرجا كيں۔ اس كے بعد اس برموت واقع ہوجائے گی۔ "

( ذكر الموت أزامام ابن الي الدنيا )

حضرت زیادنمیری رحمة الله علیه فرمات بین:
 مسترت زیاده ملک الموت پرموت سخت ہے۔'

( ذکر الموت ازامام ابن الی اللہ نیا )
 دیا دیا دیا ہے۔ اللہ نیا )



باب : ۸

# فرشنوں کے بارے میں اہم مسائل

#### كھانا پينااور نكاح:

امام فخرالدین رازی میزاندایی تفسیر تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں:
" تمام امت کا تفاق ہے کہ فرشتے نہ تو کھاتے ہیں نہ پہنے ہیں اور نہ نکاح
کرتے ہیں۔اس کے برعکس جنات کھاتے بھی ہیں پہنے بھی ہیں نکاح بھی
کرتے ہیں۔اس کے برعکس جنات کھاتے بھی ہیں پہنے بھی ہیں نکاح بھی
کرتے ہیں اورنسل کشی بھی کرتے ہیں۔"

سونااورآرام:

مجه (جلال الدين سيوطي) يه سوال كيا كيا:

" فرشتے سوتے ہیں یانہیں؟"

میں نے جواب دیا:

"بیس نے اس میں کوئی منقول حل نہیں دیکھا لیکن فرمان خداوندی:
"بیسبحون اللیل والنهار الایفترون (وہ رائ دن تبیح ادا کرتے ہیں وقفہ ہیں کرتے کے بیا سے بظاہر میمعلوم ہوتا ہے کہ بیہ بیس سوتے۔ پھر میں نے کہ بیہ بیس سوتے۔ پھر میں نے کہ بیہ بیس سوتے۔ پھر میں نے کہی جواب امام فخرالدین رازی میں منقول و یکھا۔"

اجهام نهايت لطيف:

تلخ تاج العربين بن عطاء الله مِسْلَة قرمات مين

فرشتوں کے طالات کے حالات کے حالات کے اللہ

"روایت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایسا ہے جس نے کا کنات کی جہائی کو پر کر رکھا ہے ایک فرشتہ ایسا ہے جس نے کا کنات کی دوہ ہائیوں کو پر کر رکھا ہے۔ اور ایک فرشتہ ایسا ہے جس نے ساری کا کنات کو پر کر رکھا ہے۔ جب اس فرشتہ نے ساری کا گنات کو پر رکھا ہے تو باتی دو فرشتے کہاں ہیں؟ جب اس فرشتہ نے ساری کا گنات کو پر رکھا ہے تو باتی دو فرشتے کہاں ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ لطا کف آپس میں نہیں کراتے۔ اس کی نظیریہ ہے کہ ایک دیا روش کیا جاتا ہے تو اس کی روشتی اس کر سے کو پر کردیتی ہے جب اس میں اور دیئے روشن کئے جاتے ہیں تو ان کی روشتی آپس میں نہیں کر اتی۔ آپس میں نہیں کراتی۔

(فيض القدريشرح جامع صغير ٔ جلد نمبرا صفح نمبره ١٠)

#### فرشتے اور جنت :

حضرت امام صفار ميند يصوال كيا كيا:

" کیا فرشتے بھی جنت میں ہوں گے۔؟"

انہوں نے فرمایا:

'' ہاں بد وہاں تو حید النی بیان کرتے ہوں گئے بعض عرش کے گرد اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تنہیج بیان کرتے ہوں گے اور بعض اللہ تعالی کی طرف سے مونین کوسلام چیش کریں گے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

''يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الداد .''

'' فرشتے ان کے پاس جنت میں ہرسمت کے دروازہ سے آتے ہول گے اور
یہ کہتے ہوں مے کہتم ہر آفت اور خطرہ سے سیجے سلامت رہو گے بدولت اس
کے کہتم دین حق پر مضبوط رہے شخصواس جہان میں تبہاراانجام بہت اچھا
ہے۔''

#### شكل تبديل كرنے كا اختيار:

صرت قاضی ابویعلی عنبلی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

" جنات کو این شکل تبدیل کرنے اور مختلف صورتوں میں منتقل ہونے کی قدرت جيس ہے۔ يہ بات درست ہے كم الله تعالى نے ان كو بچھ كلمات اور ممنی قتم کے اعمال سکھلائے ہوں ان میں سے جب کوئی بیمل کرے یا کوئی کلام پڑھے تو اللہ تعالی اس کو ایک صورت نے دوسری صورت میں تبدیل كرديتا ہو۔ اس بنا يركها كيا ہے كہ جنات صورت تنديل كرنے اور خيالات کاالقاء کرنے میں اس معنی میں قادر ہیں کہ جب وہ ای مخصوص بات کو بولیں یا عمل کریں تواللہ تعالی ان کو اس صورت سے دوسری صورت میں بطور عاوت منتقل کردے کیکن جنات کا خود بخو داییے آپ کو دوسری شکل میں بدلنا محال ہے کیونکہ ان کا ایک صورت سے دوسری صورت میں منتقل ہونا ان کی تفس تظین کے خلاف ہے اور اس میں اجزاء میں تفریق بھی ہے۔ جب اصل بنیاد اور تخلیق بن بکرگئی توحیات باطل ہوگئی اور من جمله تعل کووتوع اور اپنی ذوات کی کیفیت نقل محال ہوگئ۔فرشتوں کا مختلف شکلیں اختیار کرنا بھی اسی طرح سے ہے (جس طرح کا قول جنات کے بارے میں مذکور ہوا)۔ بیہ جو البيس كے بارے ميں آيا ہے كه وہ سراقه كى شكل ميں ظاہر موا اور حضرت جرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں آئے ستھے بیاسی بات پر محول ہے جوہم نے ذکر کی ہے لین اللہ تعالی نے ایک ایسے قول پر ان کو قدرت بخش ہے جس کے کہنے سے اللہ تعالی ان کوایک صورت سے دوسری صورت میں تبدیل فرمادیتا ہے۔"

امام الحرمين ابن الجويق مينية فرمات بين: " حضرت جبرائيل عليه السلام كے آنخضرت مَنْ الْجَامِ كے باس انسان كى شكل

فرشتوں کے حالات کی دوران کے حالات کے حالات کی دوران کے دو

میں آنے کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جرائیل ملینِا کے لیے اس چیز کوان کی خلقت سے زائد کر دیا ہوگا بعد میں اعادہ کر دیا گیا ہوگا۔''

حضرت ين عزيز الدين بن عبدالسلام رحمة الله عليه فرمات بين: " اگر کہا جائے کہ جب رسول اللہ مَثَاثِیَّا کے پاس حضرت جرا میل علیہ السلام حضرت وحید ر النفظ كا صورت ميس آئے اس وقت ان كى روح كہال تھى؟ كيا ال جمم میں تھی جو حضرت دحیہ رہائن کے جسم کے مشابہ تھا یا اس جسم میں تھی جس کے چھسو پر ہیں؟ پس اگرجم اعظم میں تھی تو رسول اللہ مانی کے پاس حضرت جرائیل علیدالسلام ندتو روح کے اعتبار سے آئے متھے اور ندہی جسم کے اعتبار سے۔ اگر حضرت دحیہ ڈٹاٹنڈ کے مشابہ جسم میں تھی تو کیا وہ جسم جس کے چھسویر ہیں اس پرموت آگئ تھی جس طرح سے باتی اجسام ارواح کے علىحده بونے سے فوت ہوجاتے ہیں یانہیں؟ یاروح جعزت دحیہ والنظ کے مشابہ جسم میں رہی اور براجسم خالی ہونے کے باوجود زندہ رہا؟" بیس شیخ عزيز الدين كبتا بول: " روح كاجيم اول سيه منقل بونان كي موت كو لازم نہیں کیونکہ ارواح کی علیحرگی سے اجسام کی موت عقلاً واجب نہیں ہے اور ارواح بن آدم میں عادت الله اس طرح سے جاری ہے کہ بدن (خروج روح سے ) زندہ رہتا ہے اس کے معارف اور طاعات میں بھے کی نہیں ہوتی اور دوسرے جسم کی طرف روح کا انتقال شہداء کی ارواح کی طرح ہے جو سبزیرندوں کے گھونسلون میں رہتی ہیں۔''

'' میہ بات جائز ہے کہ حضرت جرائیل ماین اپنے اصل صورت میں آتے ہوں محر بیہ کہ سمٹ کر ایک انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہوں اور جب اس

فرشتوں کے حالات کے حا

عالت سے باہر ہوں تو اپنی اصلی شکل میں لوٹ جاتے ہوں اس کی مثال روئی ہے جب بھری ہوئی کوجع کیا جائے کیونکہ بھری ہوئی عالت میں روئی کی صورت بہت بڑی ہوتی ہے اور اس کی ذات بھرتی نہیں بیر مثال سمجھانے کے لیے قریب الفہم ہے۔''

علامة علاء الدين قونوى شارح الحاوى ابنى كتاب "الاعلام بالمام الارواح بعد الموت على الاجسام" بين فرمًا ته بين :

"حضرت جرائيل عليه السلام رسول الله مَنْ فَيْمُ كے باس حضرت دحيه اللهُ اللهُ مَنْ فَيْمُ كَى صورت میں اور حضرت مزیم مینا کے یاس کامل انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے تھے۔ بیمکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پھھ بندوں کو حالت حیات میں ان کی ذات کے لیے خاصیت ملکیت قد سیداور توت عطا فرمائی ہوجس سے اسے بدن سے دوسرے متعین بدن میں پہلے بدن میں تصرف کے باوجود تصرف کی قدرت ہوجیہا کہ حضرات ابدال کے متعلق کہا گیا۔ہے۔ان کا نام ابدال اس کیے رکھا گیا ہے کہ وہ ایک جگہ ہے رحلت کرتے ہیں اور اس جگہ اول میں ایک شکل میں مقیم بھی رہتے ہیں جوان کی اصلی شکل کے علاوہ اور اس سے مبرل ہوتی ہے۔حضرات صوفیائے کرام نے عالم اجساد اور عالم ارواح کے درمیان ایک اور جہان ثابت کیا ہے (جیما کہ ججة الله البالغه کی ابتدا میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی نے اس کو دلائل سے بھی ثابت فرمایا ہے) اور اس جہان کا نام ' عالم مثال' رکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ جہان عالم اجساد سے لطیف اور عالم ارواح سے کثیف ہے اور ای پر ارواح کے جسم اور مختلف صورتوں میں عالم مثال میں ظاہر ہونے کی بنیاد رکھی ہے۔اس بنیاد كى خوشبوقرآن بإك مين (فتمثل لها بشرا سويا) مين بإلى جاتى ہے۔ رورج واحد حضرت جرائيل عليه السلام كدروح كى طرح اين اصلى جسم سے

# 

متعلق ہے اورجہم مثالی میں ظاہر ہے اور ای سے یہ مسئلہ بھی عل ہوجاتا ہے جوابعش ائمہ کے حوالے سے مشہور ہے کہ بعض اکا بر نے حضرت جرائیل علیا اور کہا کہ ان کا پہلاجہم جوافق کو اپنے پروں کے جہم کے بارے میں سوال کیا اور کہا کہ ان کا پہلاجہم جوافق کو اپنے پروں سے پر کرتا تھا جس کو آنخضرت مخافی ہونے نے وقت کہاں گیا تھا ؟ بعض حضرت دھیہ دائین کی صورت میں ظاہر ہونے کے وقت کہاں گیا تھا ؟ بعض اکا برنے اس کے جواب میں تکلف اختیار فرمایا کہ یہ بات درست ہے کہ پول کہا جائے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام کا بعض جم بعض میں سٹ گیا ہوں کہا جائے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بعض جم بعض میں سٹ گیا ہوں۔ بور یہاں تک کہ اس کا تجم چھوٹا ہوکر کے حضرت دھیہ ڈائین کی صورت میں جو بات حضرات صوفیہ کرام نے فرمائی ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ دہ یہ کہ حضرت جو بات حضرات صوفیہ کرام نے فرمائی ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ دہ یہ کہ حضرت جرائیل خالیا کے اور بھول گا جم اصلی توائی صالت میں بغیر تبدیلی کے دہا اور اللہ تعالی نے جرائیل خالیا کی اور جدہ تیار کیا ہواور حضرت جرائیل خالیا کی دوح دونوں میں بیک وقت منظم ف ہوئی ہو۔

الدین الدین این قیم "کتاب الرون" میں فرماتے ہیں:

"رون کی حالت بدن کی حالت سے کچھ دوسری طرح کی ہے۔ رون بلند

ترین مقامات پر ہونے کے باوجود بدن کے میت کے ساتھ متصل ہوتی ہے

اور جب کوئی مسلمان اس صاحب رون پر سلام کہتا ہے تو وہ اس کا جواب

دیتی ہے حالانکہ وہ وہاں پر اپنے مقام میں ہوتی ہے۔ جرائیل نائیا جن

کورسول اللہ ظاہر شائی نے چھسو پروں کے ساتھ ویکھا ان میں سے دو پروں نے

افق کو بحررکھا تھا بہ حضور ظائی کے قریب ہیں اور ان کے گھٹوں پر اپنے گھنے

اور ان کی رانوں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ مخلصین کے دل ایمان کے اعتبار

اور ان کی رانوں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ مخلصین کے دل ایمان کے اعتبار

سے وسیع ہیں کہ یہ ممکنات میں سے ہے کہ حضرت جرائیل نائیل آنخضرت

فرشتوں کے مالات کے ما

ظَلَّمُ کُانتا قریب ضرور بیشے بیں حالاتکہ وہ آسان میں اپنے مقام پر سے۔
ایک حدیث میں حضرت جرائیل علیہ السلام کے دیدار کے متعلق ہے کہ ''میں
نے اپنا سراٹھایا تو حضرت جرائیل علیہ آسان اور زمین کے درمیان اپنے
قدمول سے صف آراء کہہ رہے تھے: '' اے محمد طَلَّمُ اللهِ اللهُ الله

یبال پرغائب کا حاضر پرغلط قیاس کرنا سامنے آتا ہے اور میہ اعتقاد کیا جاتا ہے کہ روح اجسام سے متعلقہ ایک تنم ہے جو ایک جگہ منتقل ہے اور اس کا اپنے جسم کے علاوہ کسی جگہ ہونا ممکن نہیں حالانکہ ریہ بات غلط محض ہے۔

﴿ مَنْ عَلَى الدين ابن عربي رحمة الله عليه اين كتاب " محكم " ميس فرمات

''جب کوئی فرشتہ کوئی شکل بدلتا ہے تو جس صورت میں جا ہے آسکتا ہے۔ اس پرصورت کا تھم لگایا جائے گا' اس پر اس کے احکام جاری ہوں گے اور جب بات کرے گا تو جو اس صورت کے لائق ہوگی وہی کہے گا۔اس کی پاکیزگی باتی رہے گی اور اپنی روحانیت سے بھی خالی نہ ہوگا۔''

انسان جب کوئی شکل کسی وظیفہ یا جادو یا کرامت کے طور پر تبدیل کرے گا تو جس صورت میں جس صورت میں جس صورت میں جس صورت میں جو ہات کا اس مورت میں جو ہات کرے گا جس زبان میں جا ہے کرسکے گا اور میدائی حقیقت انسانیت پر باتی رہے گا کیونکہ میدائی صورت سے تبدیل ہوا ہے۔

جب جن کوئی صورت اختیار کرتا ہے وہ اپنی حقیقت سمیت اس میں منتقل ہوجا تا ہے۔ اس پر صورت کا تھم لگایا جاتا ہے اور اس پر احکام کا اجرا ہوتا ہے کیکن جب اس صورت کوئل کیا جاتا ہے اور اس میت مرجا تا ہے۔''
صورت کوئل کیا جائے توجن اس صورت سمیت مرجا تا ہے۔''

# فرشتوں کے حالات کے حا

### عزرائيل علينِكا اورقيامت:

ائمہ احناف میں کے امام صفار رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا۔ کہ جس طرح ویگر فرشتوں کو میدان قیامت میں جمع کیا جائے گا تو ملک الموت کو بھی جمع کیا جائے گا۔؟ انہوں نے فرمایا:

'' ہاں! ان سے کہاجائے گاجنت ہیں سلامتی اور موت اور زوال ہے امن کے ساتھ داخل ہوجاؤ اور بدائل ہیں پہلی موت کے بعد دوسری موت نہیں یا کمیں گے۔

#### مقام اعراف اورفرشتے:

فرمان بارى تعالى:

'' وعلى الاعواف رجال" (''اور اعراف پر پچھ آ دمی ہوں گئے۔'') کی تفسیر میں حضرت ابو کجلز تا بعی مفسر میند فرماتے ہیں:

" بيلوگ فرشتے ہوں گے۔"

عرض كيا حميا:

''اے ابو کبلز! اللہ تعالیٰ تو فرما تا ہے:''رجال (انسان) ہیں'' اور آپ فرماتے ہیں:'' فرشتے ہیں؟''

آپ نے فرمایا:

" بہاں رجال سے مراد مذکر ہونا ہے اور فرشے مذکر ہیں مؤنٹ نہیں ہیں۔"

ام طبی تو نوگ آئی کتاب " مختفر المنہاج" میں فرماتے ہیں:
"کہا گیا ہے کہ مقام اعراف پر رہنے والے فرشے ہوں گے جو جنتیوں سے محبت اور دوز خیوں سے نفرت کرتے ہوں گے۔"

ب بات دو وجہ سے بحیر ہے ایک تو بیر کہ فر مان خداوندی میں ہے:

"وعلى الاعراف رجال-"

''اورمقام اعراف پر آ دمی ہوں گے۔''

"رجال" عقلمند مذکروں کانام ہے جبکہ فرشتے نہ تو مذکروں کی طرف تقسیم ہوسکتے ہیں نہ مؤتوں کی طرف۔

دوسری وجہ میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ وہ بھی جنت میں داخل ہونے کی طبع کرتے ہیں۔ فرشتوں کو جنت سے تجاب نہیں ہوگا اور حجاب ہو بھی کیوں؟ کہ طبع کرتے ہیں۔ فرشتوں کو جنت سے تجاب نہیں ہوگا اور حجاب ہو بھی کیوں؟ کہ طبع کرنے والے اور اس کی طبع کے درمیان پردہ بھی عذاب دینا ہے جبکہ اس دن کمی فرشتے پرعذاب نہیں ہوگا۔''

### فرشت اورد بدار بارى تعالى:

عفرت امام صفار بمناه سيسوال كيا گيا:

" کیا فرشتے اپنے رب تعالی کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔؟" انہوں نے فرماہا:

'' میرے شہید والد کا اعتماد اس صورت پر ہے کہ سوائے حضرت جبرائیل مایٹیا کے کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ کوئیں دیکھے گا اور حضرت جبرائیل مایٹیا بھی اپنے پروردگار کوایک مرتبہ دیکھیں گے اس کے بعد بھی نہیں دیکھیں گے۔'' سوال کیا گیا:

> د جب وه موحد میں تو این برور دگار کو کیے ہیں دیکھیں گے؟'' فرمایا:

'' ميد بدارالله كافضل ہے۔اللہ نعالی جسے جاہتے ہیں اپنا فضل عطا فر مائے اور اللہ نعالی بڑے فضل والا ہے۔''

میں کہنا ہوں احناف کے ائمہ میں سے حضرت ابوالحن ہروی بینید نے بھی "
"ارجوزہ" میں بھی اسی طرح ذکر کیا ہے اور ہمارے شوافع ائمہ میں سے شیخ عز الدین بن عبدالسلام بینائید نے بھی ایسے ہی ذکر فرمانا ہے۔

فرشتون كَ عالات كَان عالات المعالم الم

﴿ زیادہ راج قول بہ ہے کہ سب فرشتے اللہ تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ امام اہل سنت والجماعت شخ ابوالحن اشعری نے اپن کتاب "الابانة فی اصول الدیانة" میں ای کی صراحت فرمائی ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں۔

" جنت کی سب سے افعال لذت جناب باری تعالیٰ کادیدار ہے پھر آنخضرت مائیڈیم کادیدار ہے مسلین ملائکہ مقربین مائیڈیم کادیدار ہے۔ اس لیے اللہ عزوجل نے اسپے انبیاء مرسلین ملائکہ مقربین مرابی جماعت مومنین اور صدیقین حضرات کواپئی زیارت سے محروم نہیں فرمایا۔

الم بیبقی مینید نے فرشتوں کے لیے دیدارباری تعالی کاباب قائم کرکے حدیث ذکر کی ہے۔ حضرت ابن عمر و بھائی کاموتوف اثر بھی روایت کیا ہے جو باب جامع اخبار ملائکہ میں شروع میں تدکورہ اور اس اثر کے لیے مرفوع ہونے کا تھم ہے کیونکہ یہ بات مدرک بالقیاس نہیں۔ وہ متاخرین حضرات جنہوں نے فرشتوں کے متعلق حضرت باری تعالی کی زیارت کوشلیم کیا ہے شمس الدین ابن تیم اور قاضی القصاق حضرت جلال الدین بان تیم اور قاضی القصاق حضرت جلال الدین بان تیم اور تامنی الاسیاری خوال بلاشبدزیادہ درائے ہے۔

#### جنات اور فرشت:

علامه طیمی میناند دستاب المنهاج" مین امام بیهی میناند دشعب الایمان" میں اور علامه تو نوی میناند د الا بہتاج" میں فرماتے ہیں:

در بعض حضرات فرماتے ہیں کہ بولنے والے عقلمند دوفریق ہیں۔انسان اور جنات۔ پھر ان بیس سے ہر ایک کے دو فریق ہیں اخیار اور اشرار۔ پس انسانوں بیس سے اخیار رسول اور نبی ہیں اور دوسرے نیک حضرات بھی اور انسانوں کے اشرار فاجر ہیں ان بیس سے بعض کا فر ہیں بعض کا فر ہیں بعض کا فر ہیں اور غیر جنات میں جواخیار ہیں وہ فرشتے ہیں، ان بیس سے رسول بھی ہیں اور غیر رسول بھی ہیں اور غیر رسول بھی ہیں اور غیر رسول بھی این اور غیر مسول بھی این اور غیر رسول بھی این اور غیر اسول بھی این اور غیر رسول بھی اور ان کے اشرار شیاطین ہیں۔ بیشم اس کا اختمال رکھتی ہے کہ جنات ہیں سے پھھ آسان کے ساکنین ہیں جو ملاءِ اعلیٰ کہلاتے ہیں، ان کو ان

کی رسالت کی صلاحیت کی وجہ سے فرشتے کہاجاتا ہے اور ان میں سے پچھ زمین پررہنے والے ہیں ان کو بالاطلاق جن کہا جاتا ہے جو نیک و بد پر تقسیم ہوتے ہیں۔''

ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا۔ فرشتوں سے اس کے استثناء کرنے کی وجہ سے۔
لیکن جب اس نے نافر مانی کی تو ملعون ہوا' زمین کی طرف اتارا گیا اور جنات میں شامل ہوگیا۔ پس وہ اس انسان کی طرح ہے جوگناہ کرتا ہے تو فائن بنآ ہے اور اسلام چھوڑتا ہے تو کافر ہوتا ہے بعد اس کے کہ اس کا سابقہ نام مسلمان تھا یا مومن۔
جویہ کہتا ہے کہ فرشتے اخیار جنات ہیں وہ اس ارشاد خداوندی سے استدلال کرتا جویہ کہتا ہے کہ فرشتے اخیار جنات ہیں وہ اس ارشاد خداوندی سے استدلال کرتا

"وجعلوابينه وبين الجنة نسبار"

اس سے مراد کفار کی بات ہے جو وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بیٹیان بیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بہت بلند وبالا ہے۔ بیآ بیت دلالت کرتی ہے کہ فرشتے دراصل جنات ہیں نیز اس لیے بھی کہ انسان ظاہر ہیں جن مخفی ہیں اور فرشتے بھی مخفی ہیں اور فرشتے بھی مخفی ہیں اللہ تعالیٰ نے مخفی ہیں اس لیے فرشتوں بر بھی جن کا اطلاق درست ہے۔ نیز جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا:

"خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نارنـ"

''انسان کو بحتی ہوئی کچی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کوشعلہ زن آگ سے پیدا کیا۔''

اگر فرشتے کوئی تنیسری مخلوق ہوتی تواللہ تعالی اس انٹرف الخلائق کا ذکر بھی بھی نہ چھوڑ تا اور اپنی قدرت پیدائش کی دصف میں اس کوچھوڑ کر کم درجہ والوں کا ذکر نہ کرتا۔'' چھوڑ تا اور اپنی قدرت پیدائش کی دصف میں اس کوچھوڑ کر کم درجہ والوں کا ذکر نہ کرتا۔'' (یہ نہ بہ درست نہیں نہ اس کے دلائل درست ہیں۔)

جوحضرات مذکورہ قول کے مخالف ہیں اور سے تدہیب کے حامل ہیں وہ فرماتے

ېل

''باشندگان زمین انسان اور جنات پرتقسیم ہوتے ہیں، جواس حدسے خارج ہوگا نہ تواس کو انسان کا نام دیا جائے گا نہ جن کا۔ وہ دلائل جو فرشتوں کے جنات نہ ہونے کی وضاحت کرتے ہیں ایک ریفر مان خداوندی ہے:

"الاابليس كان من الجن "

''مگرابلیس نے تحدہ نہ کیا وہ جنات میں ہے تھا۔''

ہے آبت وضاحت کررہی ہے کہ ملائکہ الگ جنس ہے جن الگ جنس ہے ادر یہ الگ الگ دوفریق ہیں۔ادر

"خلق الانسان"

والی آیت میں فرشتوں کا ذکر اس لیے نہیں فرمایا کیونکہ کسی مقدم مخلوق سے پیدا مہیں کیا بلکہ ان کو ''کو نوا'' کے حکم سے پیدا فرمایا تو دہ پیدا ہوگئے جیسا کہ اس اصل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ''کن'' کا حکم فرمایا جس سے جن کو پیدا فرمایا یا جس سے انسان کو پیدا فرمایا لیعنی مٹی پانی' آگ اور ہوا کو تو وہ پیدا ہوگئیں۔حضرات ملائکہ کرام اختر اع کے پیدا فرمایا لیعنی مٹی پانی' آگ اور ہوا کو تو وہ پیدا ہوگئیں۔حضرات ملائکہ کرام اختر اع کے اعتبار سے جنات اور انسانوں کی اصل کی طرح ہیں نہ کہ خود انسان اور جن کی طرح ، ای لیے ان کو جنات اور انسانوں کی ہیدائش کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا۔

امام بيهي رئيند فرمات بين:

'' اس تمام گفتگو سے زیادہ واضح مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں وضاحت ہے کہ فرشتے جنات کے علاوہ ایک اور مخلوق ہیں:

"خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار و خلق آدم مما وصف لكم."

"فرشتے نورے پیدا کئے گئے ہیں جنات شعلہ زن آگ سے پیدا کئے گئے ہیں اور انسان اس سے پیدا کیا گیا جو تہمیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں

پس اس حدیث میں جنات اور فرشنوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا۔ اس سے ریکی معلوم ہوگیا کہ جس نور سے فرشنے پیدا کئے گئے وہ آگ کا نورنبیں ہے۔ امام طیمی' امام بیبیق اور امام قونو کی رحمة اللہ بیبم فرماتے ہیں:

''ایک دلیل جو جنات اور فرشنوں میں فرق ظاہر کرتی ہے بیفر مان خداوندی بھی

"أويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أَهُولاً اياكم كانوايعبدون كانوايعبدون قالواسبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجراب"."

(سورة سبا' آيت نمبر 41اور 40)

"اورجس روزہم ان سب کومیدان قیامت میں جمع فرمائیں گے پھر فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے ہے؟ وہ فرشتے عرض کریں گے کہ آپ (شریک سے) پاک ہیں ہمارا تو محض آپ سے تعلق ہے نہ کہ ان سے بلکہ ریدلوگ شیاطین و جنات کو بوجا کرتے ہے۔"

#### فرشتول كاايمان:

امام الواسحاق اساعیل الصفار بخاری زحمۃ الله علیہ جو احناف کے بڑے ائمہ میں سے بیں ان سے فرشتوں کے متعلق سوال کیا گیا کہ کیا وہ تو حید میں مختار بیں یا مجبور بیں؟ اور کیا ان سے کفر کا صدور ہوسکتا ہے؟ تو انہوں نے حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کی بات جواب میں ارشاد فرمائی کہ وہ ایمان میں مجبور ہیں اور ان سے کفر کا صدور نہیں ہوسکتا۔

اکٹرائمہاہل سنت والجماعت کے نزدیک بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب اختیار بنایا ہے، وہ اپنے رب کو جانتے ہیں،اس کی دلیل یے فرمان خداوندی ہے:

"ومن يقل منهم انى اله من دونه فذلك نجزيه جهنم وقال الايعصون الله ماهم ويفعلون مايو مرون."

(القرآن الجيدُ سورة التحريمُ أيت نمبر٢)

''ان میں ہے جس فرشتہ نے بالفرض یوں کہا کہ (نعوذ باللہ) خدا کے علاوہ میں معبود ہوں تو ہم اس کو دوز خ کی سزا دیں گے۔ وہ اللہ کی نافر مانی نہیں کرتے ، وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں تھم دیا جاتا ہے۔''

پس اگرفرشتے مجبور ہوتے اور ان سے کفر متصور نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ "فذلك نہجزیہ جھنم" ( كہاس كو دوزخ ميں ڈالا جائے گا) نه فرما تا۔ كيونكه سزا گناه كے بدله ميں ہوتی ہے اور اگر وہ تو حيد اور اطاعت ميں صاحب اختيار نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان كی تعريف ميں بين نه فرما تا كہ وہ اللہ تعالیٰ كی نافرمانی نہيں كرتے وہ وہ کرتے ہيں جس كانہيں تھم ویا جاتا ہے۔"

امام سیوطی کہتے ہیں کہ مذکورہ قول ہیں امام حسن بھری مجھنے نے اس حدیث ہے استدلال فرمایا ہے کہ رسول الله منافیق استدلال فرمایا ہے کہ حضرت عبدالله بن عمرو دی تن سے روایت ہے کہ رسول الله منافیق استدلال فرمایا:

'' اللہ تعالیٰ کے تزد کیک انسان ہے بہتر کوئی نہیں۔'' عرض کیا گیا:

"ا \_\_ رسول الله مؤيمًا! قرضة بهي نبيس؟"

قرمایا:

"فرشتے سورج اور جاند کی طرح مجبور ہیں۔"

(بيهي في شعب الايمان كماب الاعتقاد) (كنز العمال حديث نمبر ١٦٢ ٣٨٧)

فريشة معصوم عن الخطاء:

حضرت قاضى عياض رحمة الله عليه فرمات بين:

"تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ فرشتے او نیجے درجہ کے مومن ہیں اور مسلمانوں کے تمام ائمہ اس بات پرمتفق ہیں کہ فرشتوں میں جو رسول (بیغامبر) ہیں وہ عصمت کے معاملہ میں نبیوں کی طرح ہیں۔ نبیوں کی عصمت پرہم اپنی کتاب الثفاء میں بحث کر بیجے ہیں۔"

﴿ فرشتے انبیاء اور ان کے حقوق کے معاملہ میں ان انبیاء کی طرح ہیں جوائے امتیوں کو بلغ کرتے ہیں۔ ہاں وہ فرشتے جو بیتا مبرنہیں ہیں ان کی عصمت کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ تمام فرشتوں کو بلا کحاظ بیتا مبر مانتے ہیں۔ ان کی ولیل اللہ تعالیٰ کے حسب ذیل ارشادات ہیں:

الايعصون الله ما امرهم ويفعلون مايومرون الم

‹ (سورة تحريم) آيت نمبر٢)

" وه الله کی نافر مانی شبیس کرتے اور جن باتون کا انہیں تھم دیا جاتا ہے ان کو انجام دیتے ہیں۔ "
انجام دیتے ہیں۔ "
دوسری جگدفر مایا: "

"وما منا الآله مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون."

(مورة صافات آيت تمبر ١٦٢ ا ٦٢٢)

'' اور ہم میں سے کوئی ایسانہیں جس کا مقام معلوم نہ ہواور بے شک ہم صف بستہ ہیں اور بہنج پڑے ہے والے ہیں'''

"ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستخسرون."

(مورة انبياءُ آيت تمبر ١٩ اور٢٠)

"اور جواللدتعالی کے پاس بیں لیمنی فرشتے وہ اللدتعالی کی عبادت سے تکبر کی وجہ سے مندنہیں موڑتے اور نہ تھکتے ہیں۔ رات دن اللدتعالی کی تبیع پڑھتے ہیں۔ رات دن اللدتعالی کی تبیع پڑھتے ہیں۔ رات دن اللدتعالی کی تبیع پڑھتے ہیں۔ اور اس میں سستی نہیں کرتے۔"

# فرشتوں کے حالات کی اللہ کا کھی کے اللہ کا میں کے حالات کے

"ان الذين عندربك لايستكبرون عن عبادته."

(سورة اعراف آيت نمبر ۱۹اور۲۰)

'' جولوگ فرشتے تیرے رب کے پاس ہیں بربنائے تکبر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ ہیں موڑتے۔''

"كوام بورة" (سورة عيس" آيت نمبر١١)

" ده قرشت عزت والے نیکو کار ہیں۔"

اس طرح کے منقول دلائل سے رہ تابت ہے کہ فرشتے معصوم ہیں۔

© ایک جماعت ہے کہ بیآ بیتی خصوصیت کے ساتھ ان فرشتوں کے ساتھ ان فرشتوں کے ہاتھ ان فرشتوں کے ہاتھ ان فرشتوں کے ہارے میں نازل ہوئی ہیں جو بیغام لاتے ہیں طلائکہ مقربین میں سے ہیں اور وہ ہاروت ماروت اور ابلیس کے قصوں ہے احتجاج کرتے ہیں۔

ان حق بین ان کے مراتب گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں ان کے مراتب گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں ان کے مراتب گناہوں سے بہت بلند ہیں جن سے ان کار تبہ کم ہواور وہ اپنے منصب جلیل سے گرجا کیں۔

ہاروت ماروت کے واقعہ کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں آنخضرت سزیڈ سے نہ تو کوئی سیح روایت مروی ہے نہ ضعیف اور ابلیس کے قصہ کے متعلق یہ عرض ہے کہ اکثر علمات اسلام اس کے فرشتوں ہے ہونے کی نفی کرتے اور کہتے ہیں کہ وہ ابوالبخات ہے جس طرح سے حضرت آ دم ابوالبشر ہیں۔''

(كتاب الثفاء از قاسى عيان مترجم صلح نبر ٢٠٠٧)

علامہ صفوی ارموی فرماتے ہیں کہ تمام فرشتے گنا ہوں سے معضوم ہیں اس کی دلیل کئی وجوہ سے معضوم ہیں اس کی دلیل کئی وجوہ سے ہے:

التد تبارك وتعالى ان كى تعريف مين فرماتا ب:

"ويفعلون مايومرون."

''وهم بامره يعملون۔''

"وہ وہی کام بجالاتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔"

یہ دونوں ارشادات امور کے بحالانے اور منہیات کو چھوڑنے پرمشمل ہیں کیونکہ نہی نہ کرنے کا تھم ہوتا ہے اور اس لیے بھی کہ یہ تعریف کے مقام میں بیان کیا گیا ہے جوان دونوں کے مجموعہ سے حاصل ہوتی ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

"يسبحون الليل والنهار لايفترون."

'' میفرشتے رات دن اللہ کی تعبیج بیان کرتے ہیں اس میں وقفہ بین کرتے۔' مید ارشاد عبادات میں مشغولیت ایکے مبالغہ کامل کا اظہار کرر ہا ہے جو ان کی عصمت کی دلیل ہے اور بیبان مطلوب بھی یہی ہے۔

مَلا تكنه الله تعالىٰ كے نبيعامبر ہيں۔الله تعالى ارشاد فرماتا ہے:

"جاعل الملائكة رسلال"

"اللدفے فرشتوں سے رسول بنائے ہیں۔"

رسول معصوم ہوتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی ال کی تعظیم کے متعلق ارشاد کرتے ہوئے

1 4 401

"اللهاعلم خيث يجعل رسالته"

و والشخوب جانتا ہے كدرمالت كى دمددارى كيسويى جائے۔

میدارشاد ان کی تعظیم میں کامل مبالظه کااظہار کرر ہا ہے پس معلوم ہوا کہ حضرات ملائکہ کرام لوگوں سے زیادہ منفی بین ت

مخالف نے ہاروت ماروت کے قصہ اور حضرت آدم علیا کے ساتھ الجیس کے قصہ احتجاج پیلائے ساتھ الجیس کے قصہ سے احتجاج پیلائے ساتھ اور ان کا حضرت آدم علیا کی تخلیق میں "اتجعل فیھا من یفسد فیھا" ("کیا اے اللہ تو اس زمین میں اس کو پیدا کرنا جا جا اس میں فساد بریا

وشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

كرے گا۔") ہے اعتراض كرنے ہے بھى استدلال كيا ہے۔

اس کا اجمالی طریقہ پر توبہ جواب ہے کہ تم نے بیسب کھے جو بیان کیا ہے قریب اور بعید دونوں صورتوں کا اختال رکھتا ہے۔ ان دونوں صورتوں بیل عصمت نہیں رکھتا اور بید دونوں صورتوں کا اختال رکھتا ہے۔ ان دونوں صورتوں بیلے جواب سے جوائی عنوان کے بید جواب ہاروت ماروت کے قصہ میں بہت خوب ہے پہلے جواب سے جوائی عنوان کے تحت گزر چکا ہے کیونکہ اس قصہ کی احادیث سے جمع ہونے کے باد جود صریح اور ظاہر نصوص کے خلاف بیں لہٰذا یہ درایا ضعیف اور تا قابل استدلال ہوں گی۔''

(رسالدامام صفوی ارموی)

الم قرافي فرمايت بين:

" جس نے ہاروت ماروت کے متعلق میعقیدہ رکھا کہ وہ ہندوستان جس ہیں ان کوز ہرہ کے ساتھ گناہ کرنے پرسزا دی جارہی ہے تو وہ کافر ہے۔فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور خواص ہیں۔ان کی تعظیم، تو قیر اور تنزیہ ہراس بات سے واجب ہے جوان کی عظمت مقام میں خلل انداز ہو۔ جوابیا نہ کرے گااس کی گردن مارنا حکومت اسلام کے قسمہ واجب ہے۔"

علامه منتی فرماتے بین:

"صغت نبوت اورصفت ملكيت كے اليے صعمت لازم به ان كے علاوہ كے اليے جائز ہے۔ جس كے اليے عصمت لازم به وبائے تو اس سے ندنو كبيرہ كن اليے جائز ہم وہ اس ندنو كبيرہ كن الله مرز د موتا ہے ندصغيره اس ليے جم فرشتوں كى عصمت كا عقاد ركھتے بيل جا جوہ مرسل موں يا غير مرسل موں ۔ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:

"لايعصون الملماامرهم ويفعلون مايؤمرون-"

" وه الله تعالى كى نافر ما فى تبيس كرية ، وه وہى كرية بيں جوان كوتكم ويا جاتا

اس مسئله کے متعلق اور مجمی بہت ی آبات بیں۔"

الميس فرشنوں ميں سے نبيس تھا بلكہ جنات ميں سے تھا۔اى ليے اسے رب كے

علم کی نافر مانی کی تھی۔ اگر میفرشتہ ہوتا تو نافر مان نہ بنتا۔ ہاروت ماروت کے متعلق کوئی مدیث سے جس سے فرشتوں کے گنام گار ہونے پر استدلال کیا جا سکے۔' مدیث سے جس سے فرشتوں کے گنام گار ہونے پر استدلال کیا جا سکے۔' مدیث سے الاصلین )

علامه ابن حزم رحمة الشعليه فرمات بين:
"باروت ماروت جن عض فرشية نبيس عضه"

اگرابن حزم رحمة الله عليه كي بيه بات درست بهوتو ان كے گناه كے قصہ ہے كى قتم فرشتوں ہے تہيں تھا بلكہ فرشتوں ہے تہيں تھا بلكہ جواب دينے كي ضرورت ولين تي تبين آئے گی۔ جيسے الجيس فرشتوں ہے تہيں تھا بلكہ جنات میں ہے ایک جن تھا اور اس كے گناه كرنے ہے فرشتوں كي عصبت برحرف نہيں جنات میں ہے ایک جن تھا اور اس كے گناه كرنے ہے فرشتوں كي عصبت برحرف نہيں آيا۔ (كتاب الجامع من الحلق لابن حزم)

امام ابومنصور ماتریدی رحمة الله علیه جواع قادات میں حفید کے امام بیں جمع اسلم بیں جمع اسلم بیں جمع اسلم بیں جمع المحم بین اسلم میں اسلم بین وہ (امام ابومنصور ماتریدی رحمة الله علیہ) ای عہارت میں بیعقیدہ بیان فرمائے بین:

"ثم ان الملائكة كلهم معصومون لحلقوا للطاعة الاهاروت وماروت."

(السف المشہوز من شرح عقیدۃ الامام الی منصور علامہ قائنی تاج الدین بکی)

د تمام فرشتے معصوم ہیں۔ عبا دت کے لیے پیدا کئے سکتے ہیں گر ہاروت
وماروت (لیعنی میہ ہاروت ماروت نہ تو معصوم بیں اور نہ صرف عیاوت کے لیے پیدا کئے
سے بیدا کئے
سے بیں)"

اس عقیدہ کی قاضی تائے الدین بھی نے ایک باریک جلد میں شرح لکھی ہے جس کا نام 'السیف المشہور عن شرح عقیدہ الامام افی متصور'' رکھا ہے۔''

> فرشتوں اور انسانوں کے عابین فضیلت: سال مسلمیں تین صورتیں ہیں

فرشتوں کے حالات کے حا

① ملائكه اورانبياء كے مابين فضيلت

ا فاص قرشتوں اور اولیائے بی آ دم کے مابین فضیلت

اولیائے بشر اور عام فرشتوں کے مابین فضیلت

ا انبیاء کرام اور ملائکہ کرام کے مابین فضلیت کے ہارے میں تین اقوال ہیں:
ا۔ حضرات انبیائے کرام افضل ہیں اکثر اہل سنت کا بہی مذہب ہے۔ امام فخرالدین رازی برید نے اپنی کتاب الاربعین 'اور' انصل 'میں ای کو اختیار فر مایا

ابواسحاق اسفرائی قاضی ابو بر با قلانی معتزلد کاند بهب ہے۔ اہلسنت کے ائمہ میں سے استاد ابواسحاق اسفرائی قاضی ابو بر با قلانی ' حاکم' حلیمی امام فخرالدین نے معالم میں اور ابوشامہ نے بھی ای کواختیار فرمایا ہے۔

سال بین توقف ہے۔ ای کوامام کیا ہرای اورامام غزائی نے اختیار فرمایا ہے۔

یہ سب اختلاف رسول اللہ مخافیا کے علاوہ دیگر انبیائے کرام بیلا اور ملائکہ کرام
میں ہے۔ رسول اللہ مخافیا بلا اختلاف تمام حضرات می بزویک افضل الخلیق ہیں۔ نہ تو
ان پر کسی مقرب فرشتہ کوفضیات حاصل ہے اور نہ کسی اور کو۔ شخ تاج الدین این بیکی نے
منع الموانع میں شخ سراج الدین بلقینی نے منج الاصلین میں اور شخ بدرالدین ذرکش نے
شرح جمع الجوامع میں اسی طرح وکر فرمایا ہے۔ شخ بدرالدین نے فرمایا کہ اللہ السنت
نے آپ مخافیا کومشنی فرمایا ہے اور امام فخرالدین رازی برسینی نے اپنی تفسیر میں اس پر
اجماع نقل کیا ہے۔

صحرات البیائے کرام کے علاوہ فاص فرشتوں اور اولیائے بی آدم میں کسی کو فضیلت حاصل ہے؟ اس صورت میں ہم کسی کا ختلاف نہیں پاتے کہ خاص فرشتے افضل ہیں۔ شخ سعدالدین تفتازانی نے شرح عقائد میں اس پر اجماع نقل فر مایا ہے کین حضرات حنابلہ کے ایک گروہ کود یکھا ہے جو اولیائے بی آدم کو خاص فرشتوں پر ہے کین حضرات حنابلہ کے ایک گروہ کود یکھا ہے جو اولیائے بی آدم کو خاص فرشتوں پر

فرشتوں کے حالات کے کالات

فضیلت دیتے ہیں جبکدان کے ائمہ میں سے ابن عقبل نے ان کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کی بات میں حضرات ملائکہ پر بردی قباحت لازم آتی ہے۔

© اولیائے بشر اور عام فرشتوں کے بارے میں افضلیت کے بارے میں دوند ہب ہیں۔ ابن بکی نے جمع میں دوند ہب ہیں۔ ایک بید کہ تمام فرشتے اولیائے بشر سے افضل ہیں۔ ابن بکی نے جمع الجوامع اور منظومہ میں اسی پر فیصلہ کیا ہے۔ علامہ بلقینی نے منبح میں ذکر کیا ہے کہ بید اکثر علماء کا فد ہب ہے۔

دوسرا ندجب سے امام صفار نے '' کتاب الاسئلہ'' میں قطعی فیصلہ فرمای ہے اور علامہ سفی کے اتمہ میں سے امام صفار نے '' کتاب الاسئلہ'' میں قطعی فیصلہ فرمای ہے اور علامہ سفی حنفی نے بھی سفیہ میں ( یہی فیصلہ کیا اور علامہ بلقینی نے کہا ہے کہ بہی اتمہ احناف کا مختار مذہب ہے اور بعض مسئلہ میں ان کی طرف میاان بھی کیا کہ اولیائے بشر میں کچھ الیے بھی میں جوعوام فرشتوں سے افضل ہیں۔''

### فرشتوں پرانبیائے کرام کی فضیلت:

حضرت آدم مؤلا مبود ملا تكه بین ادر مبود ساجد سے الفل ہوتا ہے۔

اگر بداعتراض كريں كه بجدہ تو اللہ تعالى كوكيا كيا تھا حضرت آدم ملينا تو قبلہ تھے۔

حدہ تو حضرت آدم ملينا كوكيا كيا تھا مگر بديجدہ تواضح اور استقبال كے طور پر بوگا۔ جدہ تربين پر بينانی رکھنے كانام ہے ليكن ہم اس كو عايت تواضع بتليم نہيں كرتے كونكه بد حرف پر جمول ہے اور عرفی معاملات اختلاف ترمانہ نے مختلف ہوئے ورہتے ہیں۔ ہوسكا اس كو عایت تواضع بتا ہم کو اس مواسلام كو اور عرفی معاملات اختلاف ترمانہ نے مختلف ہوئے ورہتے ہیں۔ ہوسكا سے كہ اس وقت كمي كوسلام كو اور ان فرشتوں أن مين پر بينانی رکھ كر ہوليكن كال كا غير كال كو عرف مروجہ سلام كونا اكر ہوگئوں امر ہے (اقوان فرشتوں أنے بھی جضرت آدم مينا كو كوسرف مروجہ طريقہ بر بحدہ كر ہے سلام كونا ايك عادى امر ہے (اقوان فرشتوں أنے بھی جضرت آدم مينا كو كوسرف مروجہ طريقہ بر بحدہ كر كے سلام كونا ہوگا۔)

ان تینوں اعتراصات کا جواب میہ ہے کہ اگر میر تحدیدہ میروڈ کے منصب کے اضافہ کے لیے نہ تھا تو اہلیس نے میر کیوں کہا تھا "ارایتك هذا الذی حزمت علتی" (میں

دیجتا ہوں آپ نے اس کو مجھ پر فضیلت بخشی ہے۔) اس کے علاوہ تو کوئی وجہ نہ تھی جس نے شیطان کو سجدہ کرنے ہے بازر کھا۔ پس معلوم ہوا کہ یہ سجدہ مبحود کے مرتبہ کو ساجد کے مرتبہ پرتر جیح دے رہا ہے۔

حصرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ عالم تھے اور زیادہ عالم افضل ہوتا ۔۔۔ زیادہ عالم بوشنوں سے زیادہ عالم افضل ہوتا ۔۔۔ زیادہ عالم بونے کی دلیل بیفر مان خداد ندی ہے:

"وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئونى بالسماء هنولاء أن كنتم صادقين قالوالاعلم لنا الا ماعلمتنا انك انت العليم الحكيم" (سرة بقره)

"التدتعانی نے حضرت آدم کوسب چیزوں کے نام سکھلائے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے چیز ان کو فرشتوں کے سامنے چین کیا اور فرمایا:" جھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ اگرتم سے ہو؟ انہوں نے عرض کیا:" ہمیں علم نہیں گر جتنا تو نے ہمیں سکھلایا بلاشبہ نو ہی خوب جانے والا بری حکمت والا ہے۔

برے عالم کے افضل ہونے کی دلیل بیآیت قرآنی ہے:

" هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون-"

" كيا جائة والإوربدجائة والله ووثول يراير بين ب

انسان کی عبادت بہت مشقت والی ہے اور مشقت والی عبادت افضل ہے۔
کیونکہ انسان میں شہوت حرص عضب اور خواہش موجود جی جواطاعت میں بہت بڑی

کاوٹ میں جوفرشتوں میں نہیں۔ توان صفات کی موجودگی میں (انسان کا) مبادت نرنا
برامیشکی ہے لائترا جس کی عبادت مشکل ہے وہ غیر مشکل عبادت والے ہے افضل

فرمان باری تعالی ہے: " لایسبقونه بالقول۔"

''وہ اللہ کے علم کی نافر مانی نہیں کرتے۔''

جبكه تكاليف شرعيه بجهاتو نصوص يرمني بي اور يحه استنباط برجيها كدارشاد ي

" فاعتبرو ايااولي الابصار-"

اور ارشاد ہے:

" لعلمه الذين يستنبطونه منهم."

"" تو جانے وہ لوگ جوان میں سے صاحب استباط ہیں۔"

یں کسی چیز کی معرفت اجتہاد اور استعاط سے حاصل کرنانص بڑمل کرنے سے

بہت مشکل ہے۔

انسان وسوسہ میں متلا ہوجاتا ہے جبکہ یہ آفت فرشتوں پرنہیں ہے۔ نیز جبان کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ وہ موجود ہواور جناب محمد طابقتا حضرات انبیائے بنی اسرائیل کے وقت میں موجود ند سے (اس لیے آپ پران انبیائے بشر کے شبہات اکثر ہیں من جملہ شبہات تویہ میں سے ایک حواد ثات ارضیہ کا اتصالات فلکیہ اور مناسبات کو کبیہ کے ساتھ ربط ہے جبکہ ملائکہ کو اس تم کا کوئی شبنیں ہے کیونکہ یہ آسانوں کے رہنے والے ہیں ، ان کے احوال کا مشاہدہ کرنے والے ہیں وہ لازمی طور پر جانے ہیں کہ ساموات ندتو بیں ، ان کے احوال کا مشاہدہ کرنے والے ہیں وہ لازمی طور پر جانے ہیں کہ ساموات ندتو بیں ، ان کے احوال کا مشاہدہ کرنے والے ہیں وہ لازمی طور پر جانے ہیں کہ ساموات ندتو بیں ، ان کے احوال کا مشاہدہ کرنے والے ہیں وہ لازمی طور پر جانے ہیں کہ ساموات ندتو ہیں اور ند ہو لئے ہیں بلکہ یہ تہ ہیر کے جانے ہیں جس طرح سے زمینیں تد ہیر کی جانے ہیں۔

لیں ان سب وجوہات سے بیہ بات ٹابت ہوئی کدانسان کی عبادت بہت اشق ہے اور اشق کا افضل ہونانص اور قیابی سے ٹابت ہے نص تو یہ ہے کہ جناب رسول اللہ منافیظ کاارشاد ہے:

'' افضل العبادات احمزها۔''

"مب سے افضل عمادت زیادہ مشقت والی ہے۔" اور آنجناب من فیج میرت عائشہ بیج ارشاوفر مایا:

" اجركِ على قدرنصبكِ"

'' تیرااجرونواب تیری محنت کے حساب ہے ہے۔''

قیاس میہ ہے کہ آسان اور مشکل عبادتیں اگر تواب میں برابر ہوجائیں تو قدر مشقت زائد فائدہ سے خالی ہواور فائدہ سے خالی محنت اٹھانا بالکل ممنوع ہے۔ اس کا نتیجہ تو یہ ہوگا کہ محنت والی طاعتیں عمل میں نہ آئیں گی۔ توجب یہ صورت نہ ہوتو ہم نے یہ جان لیا کہ زیادہ مشقت والا کام زیادہ تواب رکھتا ہے۔

الله تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عمران بیلیم
کوتمام جہانوں پرفضیلت بخشی ہے اور جہان کا اطلاق تمام ماسوی الله پر ہوتا ہے اور آل
سے خود انسان کی ذات مراد ہے تو معلوم ہوا کہ بیہ آیت خضرات انبیائے کرام کی باتی
تمام مخلوقات پرفضیلت بیان فرمارہی ہے۔

اگرید کہا جائے کہ اس سے حضرات انبیائے کرام کی فضیلت کا ثابت کرنا مشکل ہے کیونکہ قرمان خداوندی ہے:

"اني فضلتكم على العلمين"

اس میں تمام انبیائے بی اسرائیل کی آنخضرت منافیقی نیر بھی فضیلت ثابت موگی۔تواس کاجواب یہ ہے کہ ایک آیت میں شخصیص کانتل باقی آیات میں تخل کو واجب نہیں کرتا۔

قرمان خداؤندی ہے:

"ان الله الصطفی آدم و نو خاو آل ابر اهیم و آل عمر ان "

اس سے نصیلت ثابت نہیں ہوتی لیکن فرشتے اس وقت بھی موجود ہے جب
انبیاء بنی اسرائیل موجود ہے اور جب آنخضرت سائیڈ ام موجود ہے ہی فرق طاہر ہوگیا۔
فرشتوں میں عقل ہے اپنی ضرور نیات اور خواہشات نہیں۔ جانوروں میں اپنی ضروریات کی خواہشات نہیں۔ کی خواہش کھی فروریات کی خواہش بھی

فرشتوں کے حالات کے حالات کے حالات کے اللہ کا اللہ ہوتا کے اللہ ہوتا کے حالات کے حالا

ہے اور عقل بھی۔ پھر اگر عقل پر شہوت اور ضروریات غالب ہوجا کیں تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

" اوليك كالانعام بل هم اضل-"

"یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان ہے بھی برے ہیں۔" ای قیاس کے مطابق اگر کسی کی عقل اس کی شہوت اور خواہشات پر حاوی ہوجائے تو ضروری ہے کہ وہ فرشتہ ہے افضل ہو۔

### فرشتول کو گالی دینا:

ا مام محنون رحمة الله عليه فرمات بين: " جو خض كسى فرشته كوسب وشتم كرے اسے قبل كرديا جائے۔"

( كمّاب الثِنا أاز قاصى عيانس)

حضرت ابوالحن قابی فرماتے ہیں:

''جوآ دمی دوسرے کے بارے میں بیہ کیے کہ اس کا چبرہ مالک (وارونہ دورخ) کی طرح غصد آلود ہے، اگر معلوم ہو کہ اس نے اس بات سے فرشند کی ندمت کا اراوہ لیا تھا تواسے تل کرڈ الا جائے۔''

الله قاضى عياض المينية فرمات بين:

"بے ندکورہ تھم اس فرشتہ کے بارے میں ہے جس پر اس نے اعتراض کیا جو واقعنا فرشتوں میں سے ہو یا ان مخصوص ملائکہ میں سے ہوجن کی ہم نے تحقیق کردی ہے کہ وہ فرشتوں میں سے بیں جس کے فرشتہ کی صراحت التدتوں نے فرآن پاک میں فرمائی ہو یا اس کاعلم ہمیں بقینی طور پر خبر متواتر کے ذریعہ نے قرآن پاک میں فرمائی ہو یا اس کاعلم ہمیں بقینی طور پر خبر متواتر کے ذریعہ سے پہنچا ہو۔ جو فرشتہ مشہور ہے اور اس پر قطعی اجماع وارد ہے جیسے حضرت ہرائیل حضرت مالک جنت وجہنم کے دارو نے زبانیہ جرائیل حضرت میکائیل حضرت مالک جنت وجہنم کے دارو نے زبانیہ (دورخ کے فرشتے) عاملین عرش خداوندی خضرت عزرائیل حضرت

# قرشنوں کے حالات کے حالات اس کے حالات کے حالات کے حالات اسرافیل مسئر کلیران کی تو بین وا نکار کفر

-4

جبکہ وہ فرشتے جن کی تعیین احادیث (قطعیہ) سے ٹابت نہیں ہے اور نہال پر فرشتہ ہونے کا اجماع ہوا ہے جیسا کہ ہاروت ماروت لیکن ان کے فرشتوں سے انکار کرنے کا تھم یہ ہے کہ اگر تو کوئی اہل علم میں سے کلام کرتا ہے تو پھر تو کوئی گناہ نہیں کیونکہ علاء نے اختلاف کیا ہے اور اگر کوئی عوام الناس میں سے ہو اے ال قشم کی باتوں میں غور وخوش سے منع کیا جائے گا اگر دوبارہ کرے تو تادیب کی جائے کیونکہ ان کواس طرح کے مسائل میں کلام کرنے کاحق نہیں ہے۔

( كتاب الثفاءُ از قاضي عياض )

امام قرافی فرماتے ہیں:

کہ ہر مکلف کو تمام انبیاء کرام بیٹی کی تعظیم کرنا واجب ہے ای طرح تمام فرشتوں کی بھی۔ جس نے ان کی شان میں کمی کی اس نے کفر کیا۔ چاہے اشارہ کر کے یا واضح طور پر۔ پس جس نے کسی کو مضبوط کر والا دیکھ کر یوں کہا کہ بید واروغہ جہنم (حضرت مالک علیہ السلام) ہے بھی زیادہ سخت دل ہے نیاس آدمی ہے متعلق جس کو بھیا تک شکل میں ویکھا بیکہا کہ بیمنکر نکیر میٹی سے بھی زیادہ خوفناک ہے تو وہ کافر ہوگا جبراس نے اس بات میں وحشت اور خت ولی کوعیب کے انداز میں ذکر کیا ہو۔''

مسئلہ میں دلائل قطعیہ بیان کئے گئے ہیں یہ فرشتوں کی جو پچھاس مسئلہ میں اور گزشتہ مسئلہ میں دلائل قطعیہ بیان کئے گئے ہیں یہ فرشتوں کی صحابہ اور اولیاء بشر پر فضیلت کے دلائل ہیں۔ کیونکہ علماء کرام اور اولیاء کرام کے حق میں گنتا خی کروالے کا قتل جائز نہیں۔

( حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ الله علیہ کاندکورہ اقوال ہے حضرات ملائکہ کرام کا محابہ وادلیاء پر فضیلت کا استدلال کرنامحل انظر ہے کیونکہ حضرات ملائکہ کرام کی عصمت دلائل قطعیہ ہے تا بت ہے ان کی شان میں عیب لگانا ان دلائل قطعیہ (قرآن واجماع اور متواترات) کا انکار ہے۔ اس لیے بیہ

فرشتوں کے حالات کے حا

عیب لگانے والا کافر ہوگا چونکہ صحابہ کرام اور اولیائے عظام کی عصمت ولاکل قطعیہ ہے تا بت نہیں ، اس لیے ان کی شان میں عیب لگائے والا کافر نہ ہوگا لیکن چوشخص مطلقا تمام صحابہ کو یا جن کے ایمان کی شہادت ولائل قطعیہ ہے تا بت ہے ان کو کافر کے گایا حضرت عائشہ بڑی پر تہمت لگائے گا وہ تمام اہل سنت کے نزویک کافر اور مرتد ہوگا۔ اس کی مزا بھی قتل ہوگی۔ بہر حال عصمت کی قطعیت اور عدم تطعیت ہے ان قطعیت کامعیار امام دازی رحمۃ القدعلیہ کے ان قطعیت کامعیار امام دازی رحمۃ القدعلیہ کے ان ولائل میں گرر چکا ہے جوانہوں نے ملائکہ پر انبیاء کرام کی فضیلت کے شمن میں بیان کئے ہیں۔)

جبرائيل اوراسرافيل عينالم كالمين فضيلت:

مجھ نے سوال کیا گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام افضل ہیں یا حضرت اسرافیل یہ السلام؟

میں اس کے متعلق کسی عالم کی نقل پرمطلع نہیں ہوا اور روایات باہم متعارض ہیں۔

طبرانی شریف میں خضرت ابن عباس جھنز کی مرفوع حدیث میں

"الا اخبركم باقضل الملائكة جبريل."

"کیامیں مہیں میہ نہ بنلاؤں کہ فرشتوں میں سے افضل حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔"

( كنزالعمال جلد نمبر ۱۲ حديث نمبر ۲۵۳۳۳) ( مجمع الزوائد جلد نمبر ۳ صفحه نمبر ۱۸ صفحه نمبر ۱۹۸) (تفيير درمنتور جلد نمبر ۱ صفح نمبر ۱۹)

حضرت وصب كافرمان ب:

'' فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ نز ویک حضرت جبرائیل علیہ السلام میں پھر حضرت میکائیل علیہ ہیں۔''

بددونوں روایات دلالت کرتی ہیں کہ خفرت جبرائیل علیہ السلام افضل ہیں۔

صرت عبداللہ بن مسعود جائن کی مرقوع حدیث ہے:

"ان اقرب البحلق من الله السرافيل"

# فرشتوں کے حالات کے حا

"سب مخلوق میں اللہ کے قریب ترین حضرت اسرافیل ملینظا ہیں۔"

ال حضرت ابن مسعود دانشنای کی مرفوع حدیث ہے:

"اسرافیل صاحب الصور وجبریل عن یمینه ومیکائیل عن یساره."

" حضرت اسرافیل علینا صور والے میں ان کے داکیں میں حضرت جبرائیل علینا اور ان کے باکیں میں حضرت میکا کیل علینا ہیں۔'

ایک اور صدیث مبارکہ ہے:

"اسرافيل ملك الله ليس دونه شيء-"

حضرت اسرافیل میشا الله کافرشته باس سے زیادہ مقرب کوئی شے ہیں۔"

ا معرت كعب احبار كاارتثاد ب:

" فرشتوں میں سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ مقرب حضرت اسرافیل ملینا ہیں۔"

حضرت ابو بكر بذلى رحمة الله عليه كافر مان ب:

''اللّٰدَتَعَالَیٰ کی مخلوقات میں ہے کوئی شے بھی حضرت اسرافیل ملیّنا سے زیادہ مقرب نہیں۔''

حضرت ابوجبلدر حمة الشعليد كي صديث مع سند ب:

"سب سے بہلے جس کوروز قیامت بلایا جائے گاوہ اسرافیل ملینظ ہول گے۔"

صرت ابن سابطه کا تول ہے:

"دنیا کا نظام جار فرشتے چلاتے ہیں۔ خصرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل ان تین فرشتوں براحکام خداوندی کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔"

© حضرت عكرمه بن خالد الخاتية كى مرفوع حديث ہے:

"وإمااسرافيل فامين اللهبينه وبينهم)"

# فرشتوں کے حالات کے حالات

" حضرت اسرافیل علیقا اللہ کے امیں ہیں ان (حضرت جبرائیل میکائیل اور ملک الموت) کے درمیان "

ال حضرت خالدین الی عمران کا قول ہے:

'' حضرت اسرافیل ملیّنِها در بان خداوندی کے مرتبہ پرِ فائز ہیں۔''

ریسب احادیث وروایات اور جوان کے مشابہ بیں سب حضرت اسرافیل علیہ السلام کی فضیلت پر ولالت کرتی ہیں۔

### فرشتول کے نام بیت الخلاء میں لے کرجانا:

امام الحرمين رحمة الله عليداور امام غزالي رحمة الله عليه فرمات بين:

" نضائے حاجت کی جگدایے ساتھ کوئی ایس چیز ندر کھے جس میں کوئی عظمت والا اسم مبارک ہو۔"

علامداسنوى فرمات بين:

"ندكوره عبارت مين تمام انبياء اور فرشتول كاساء مباركه داخل بين." علامه ذركش في "فادم" مين بياضافه فرمايا هي:

" بیت من ہے کہ جب ان انبیاء اور ملائکہ کی رسالت ولائل قطعیہ ہے ثابت ہو بخلاف ولئل قطعیہ ہے ثابت ہو بخلاف ولئ کے اسم کے اس کوقضائے حاجت کے وقت آ دمی اسپنے ساتھ رکھ سکتا ہے۔"

مين (علامه سيوطي رحمة الله عليه) كبتا مون:

'' بیبھی ان دلائل میں سے ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے اور وہ اشارہ فرشتوں کا صحابہ اور اولیاء پر افضل ہونا ہے۔

#### روحانتون:

① حضرات ملائکہ کرام کا ایک نام''روحانیون'' راکے زبر اور پیش کے ساتھ۔ پیش کے ساتھ یانی ہے نہ آگ نہ

فرشتوں کے مالات کے مالات

مٹی۔ جولوگ یہ بات کہتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ روح جوہر ہے جواعراض کی مختاج نہیں کہ یہ جواعراض کی مختاج نہیں کہ یہ جو ہو گئے اور ان سے دائیں گئوق تیار کرے جو بولنے والی اور عاقل ہوتو ان کی روح تو اختراعی ہوگا کیکن اس کے بعد اس کا جم اور اس کے ساتھ نطق اور عقل کا لزوم حادث ہوگا۔ یہ بھی جائز ہے کہ فرشتوں کے اجسام جیسا کہ آج تک ہیں سب اختراعی ہوں جیسا کہ حضرت عیسے علیہ السلام اور حفرت صالح علیہ کی اونٹی آختراعی تھی۔

اگر روح کی راپر زبر پڑھی جائے تو پھر معنی میہ ہوگا کہ وہ عمارات اور سائبانوں میں محصور نہیں ہیں بلکہ وہ کشادہ جگہوں اور وسیع دعریض زمینوں میں رہتے ہیں۔ میہ بھی کہا گیا ہے کہ رحمت کے قرشتوں کو روحانیون کہتے ہیں اور عذاب کے فرشتوں کو کرو بیون کرد بیون کہتے ہیں۔ کرد بیون کرد بیون کرب سے مشتق ہے۔

کروبیون سردار فرشتوں کو کہتے ہیں جن میں حضرت جبرائیل علیہ
السلام حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہم السلام شامل ہیں۔ یہ مقرب
فرشتے ہیں اور کروبیون کرب ہے مشتق ہے جبکہ دوقرب کے معنی میں ہو۔

دست مناسلات میں مارک کریہ ہے۔

مناسلات میں اور کروبیون کرب سے مشتق ہے جبکہ دوقر ب

( كتاب الفاكق) ·

صحفرات ابوالخطاب ابن دجیہ سے کروبیون کے بارے میں سوال کیا علی کے بارے میں سوال کیا علی کے بارے میں سوال کیا علی کے کہ و بیون کا لفظ لغت میں آتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا:

" کرد بیون راء کی تخفیف کے ساتھ ہے۔ یہ فرشتوں کے سردار بیں اور مقربان بارگاہ خدا بھی ہیں۔ کرد بیون کرب سے مشتق ہے جبکہ وہ قرب کے معنی میں ہو۔ابوعلی بغدادی نے بیمصرعہ کہا ہے:

"كروبية منهم ركوع وسجد"

"كونى كرونى ركوع مين بياتو كونى سجده مين بيا

(تذكرة الشيخ تاج الدين ابن مكتوم)

اللفظ بين تين ميالغ بين:

ا۔ جب کرب کوکاد کی جگہ استعمال کیا جائے تو یہ قرب سے اہلغ ہوتا ہے جیسے کوئی

کے '' کربت اشتس ان تغرب' یہاں'' کا دُت' سے زیادہ اہلغ ہوتا ہے۔

۲۔ یہ فعول کے وزن پر ہے جو کہ مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

سراس میں یاء کا اضافہ ہے جو مبالغہ کو اور بردھا دیتی ہے جیسے ''احمری'' بہت ہی نیادہ س نے۔

زیادہ س نے۔

© کروبیون راء کی تخفیف کے ساتھ ہے، مراداس سے بڑے درجہ کے فرشیتے ہیں۔ (تاموں)

صيغة صلوة:

امام تووى رحمة الله عليه قرمات سي

"معتبرعلاء کرام کا اجماع ہے کہ تمام انبیاء کرام ادر تمام ملائکہ کرام کے لیے مستقلا صلوۃ (بیعنی علیہ الصلوۃ والسلام ادر صلی اللہ علیہ وسلم) کا استعال جائز اور مستحب ہے۔ لیکن ان کے علاوہ دیگر حضرات کے لیے اکثر علاء کے نزدیک ہے "صلویۃ" ابتداء درست نہیں۔ اس لیے حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جائے گا ادر اس ممانعت میں اختلاف کیا گیا ہے۔ ہمارے بعض نقہاء ہیں فقہاء ہیں کہ بیہ کروہ تنزیبی ہے۔ (کتاب الاذکار ادام نودی)

فرشت مكلّف بين:

شخ عزالدین این جماعة فرماتے ہیں:

"ملکفین کی تین تشمیں ہیں۔ایک تشم وہ ہے جو پیدائش کے وقت سے مکلف بنائی گئی وَہ فرشتے "آدم مفرت حواء (علیهم السلام) ہیں۔ایک قشم وہ ہے جو اول پیدائش سے قطعاً مکلف نہیں ہیں اور بیاولاد آدم ہیں۔ایک قشم جس میں بزاع ہے جبکہ ظاہر ہیہ ہے کہ وہ اول پیدائش سے مکلف ہیں اور یہ

# فرشتوں کے طالات کے طا

جنات ہیں۔' (شرح برءالا مالیٰ ازشّ عز الدین بن جماعة )

© کتب حنابلہ میں سے کثیر الفوائد'' کتاب الفروع'' میں ہے۔ ابوحامد اپنی کتاب میں رقمطراز ہیں کہ جنات نکلیف اور عبادات کے لحاظ سے انسانوں کی طرح ہیں اور علاء کے فاظ سے انسانوں کی طرح ہیں اور علاء کے مذاہب فرشتوں کو تکلیف' وعدہ اور دعید سے خارج کرنے کے متعلق ہیں۔ (کتاب الفروع' نقیمنبلی)

ُ خالی جگہ میں اپنے ستر کھولنے کے متعلق فرشتوں اور جنات سے پردہ کرنے کے بارے میں فرماتے ہیں :

فقہائے حنابلہ کا ظاہر مذہب جنات سے پردہ کرنے کا ہے کیونکہ وہ مکلف اور اجنبی ہیں ای طرح فرشتے بھی باوجود عدم تکلیف کے کیونکہ آ دمی تو اپنے ستر کی حفاظت کرنے کا مکلف ہے۔

• ابوحامد کے ظاہر کلام سے مراد حضرات ملائکہ کرام کو اس تکلیف سے خارج کرنا ہے جس کے ہم مکلف قرار دیئے گئے ہیں نہ کہ مطلق تکلیف کا تھم لگایا ہے جوفر شتوں، انسانوں اور جنات سب کو شامل ہو۔ ورنہ فرشتے تو قطعی طور پر مکلف ہیں ہی جیسا کہ ابن جماعہ کے کلام میں سابق میں گزر چکا ہے۔

فرشتوں کے مکلف ہونے کے بیدولائل ہیں۔اللہ تعالیٰ کاارشادگرامی ہے:

"لايعصون اللهماامرهم وهم يفعلون مايومرون-"

"وہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی تہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جس کے وہ مكلف

يں۔''

اورارشادفرمایا:

"لايسبقونه بالقول وهم بامره يعملون"

"فرشت الله كے علم كى نافر مانى نہيں كرتے الله كے علم كى بيروى كرتے بيں۔"

# فرشتوں کے طالات کے طالات کے طالات کے طالات کے طالات کے اللہ کے اللہ کا اللہ کے طالات کے طالات کے طالات کے اللہ کا اللہ کے ساتھ کے اللہ کا اللہ

کی احادیث میں مختلف الفاظ سے گزر چکا ہے کہ فرشتے جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو کہیں گے:

"اے اللہ! تیری ذات یا کیزہ ہے ہم نے تیری اس طرح سے عبادت نہیں کی جس طرح سے کرنے کاحق تھا۔"

اور چونکه عبادت بغیر تکلیف کے نہیں ہوتی اس لیے معلوم ہوا کہ فرشتے بھی کلف ہیں۔''

### رسول الله مَنَا لَيْهِمُ فَرَسْتُول كَ نِي:

رسول الله مَنْ الله م كرام كے دوند بہب ہیں۔

بھلا مذھب: رسول الله مُلَا فرشنوں کی طرف مبعوث نہیں کے گئے۔ شوافع میں سے امام طبی بہتی نے اور محمود بن حمزہ کر مانی نے اپنی کتاب العجائب والغرائب میں اس کا فیصلہ کیا ہے۔ بربان سفی اور امام فخر الدین رازی نے اپنی تفاسیر میں اس پر اجماع نقل فرمایا ہے اور متاثرین میں سے حافظ زین العابدین عراقی نے النکت علی ابن الصلاح میں اور شخ جلال الدین محلی نے شرح جمع الجوامع میں فدکورہ فد بہب پر تقطعی فیصلہ ظاہر کیا اور شخ جلال الدین محلی نے شرح جمع الجوامع میں فدکورہ فد بہب پر تقطعی فیصلہ ظاہر کیا

#### فرشتول کی صحابیت:

حافظ ابن حجر عسقلانی الاصابہ میں تحریر فرماتے ہیں:
 "فرشتوں کا شرف صحابیت میں داخل ہونا محل نظر ہے۔"

# فرشتوں کے حالات کے حا

ابعض علماء بيفرماتے ہيں:

" فرشتوں کا شرف صحابیت میں داخل ہونا اس بات پر بنی ہے کہ رسول اللہ طَائِیْنِ ان کی طرف مبعوث بھی ہیں یا نہیں؟ امام رازی نے تفییر اسرار التزیل تفییر کیر میں اس پر اجماع نقل فر مایا ہے کہ رسول اللہ طَائِیْنِ فرشتوں کی طرف رسول بنا کر مبعوث نہیں کئے گئے جبکہ ہم اس مسئلہ میں ان کے اجماع کے دولول بنا کر مبعوث نہیں کرتے۔ کیونکہ شخ تقی الدین بکی نے اس بات کو رائج قرار دیا ہے کہ آپ مائیڈ فرشتوں کی طرف بھی مبعوث ہوئے ہیں۔ بہت سے دلائل سے استدلال بھی کیا ہے جن کی شرح طوالت کی طالب ہے۔ جبکہ دلائل سے استدلال بھی کیا ہے جن کی شرح طوالت کی طالب ہے۔ جبکہ شرف صحابیت کے حصول کی بنیاد اس بات پر رکھنا کہ حضور مُنٹیڈ فرشتوں کی طرف میں ہوں اور یہ بات واضح طور پر قابل غور ہے۔

( مجمع بحارالانوار ٔ جلدنمبر۳ ٔ صفحه نمبر۴۹۷) (الباعث الحسشيث في اختصار علوم الحديث ازابن كثيرُ صفحه نمبر۴۷) (تدريب الرادي ٔ جلدنمبر۲ صفحه نمبر۹۰) (حاشيه تذريب الرادي ٔ جلدنمبر۲ صفح نمبر۴۷)

#### 

علامه سكى رحمة الله عليه فرمات بين:

''اصل ایمان میں فرشتے رسول اللہ طَافِیْل کی شریعت کے تابع ہیں۔ جب آنخضرت طَافِیْل کی رسالت کوفرشتوں کے حق میں کہاجائے تو ان کے حق میں شریعت محمد ہی تمام تکالیف لازم نہیں ہیں بلکہ وہ تمام احکام کے تابع بھی ہوسکتے ہیں اور ان کی طرف آپ طُرِف آپ می کھھوس فتم کی رسالت کا بھی احتمال ہے۔'' ارحاف کے فرد کی ہے بات مسلمہ ہے کہ رسول اللہ طَافِیْل فرشتوں کی طرف بھی رسول بنا کرمبعوث فرمائے گئے ہیں۔) (شای طرف بھی رسول بنا کرمبعوث فرمائے گئے ہیں۔) (شای طرف بھی رسول بنا کرمبعوث فرمائے گئے ہیں۔) (شای طرف بھی رسول بنا کرمبعوث فرمائے گئے ہیں۔) (شای طرف بھی رسول بنا کرمبعوث فرمائے گئے ہیں۔) (شای طرف بھی کے درسول اللہ طرف بھی کے درسول بنا کرمبعوث فرمائے گئے ہیں۔) (شای طرف بھی کے درسول اللہ کا کھی کا درسول بنا کرمبعوث فرمائے گئے ہیں۔)

حضرت آدم علیا کی فرشتوں کے لیے رسالت:

علامهاين عمادرهمة اللهعلية قرمات ين

# فرشتون کے حالات کے حا

" حضرت آدم عليه السلام كوفرشتول كى طرف ال فتم كارسول بنايا كميا تقاكه وه ان اساء كاعلم بتلائيس جوان كوسكھلائے گئے ہتھے۔"

#### ملائكه اورنماز بإجماعت:

حضرت علامه بلى رحمة الله عليه قرمات بين:

"جسطرح انسانوں کے ساتھ جماعت درست ہے ای طرح اکیلا آدمی اگر جماعت اتارنا جماعت کا ثواب حاصل کرنا چاہے یا اپنے ذمہ سے وجوب جماعت اتارنا چاہے تو فرشتوں کے مقتدی ہونے کی نیت سے اذان وا قامت کے اور نماز کی امامت کرے تواس سے بھی جماعت حاصل ہوجاتی ہے۔"

علامه سبى فرمات بين:

" بہ بات میں نے اپی تحقیق سے کہی تھی بعد میں میں نے اس کوا سپے شافعی المذہب حضرات میں سے ایک کے فاوی الحناطی میں منقول بھی دیکھا کہ جو آدمی کسی میدان میں اذان اور تکبیر کے ساتھ الکیلے نماز ادا کرے پھر وہ تتم افغائے کہ اس نے جماعت سے نماز اداکی تو کیا اس کی قتم ٹوٹے گی باباتی التحارے کہ اس کے جماعت سے نماز اداکی تو کیا اس کی قتم ٹوٹے گی باباتی رہے گی؟

جواب بیدیا کداس کی متم درست ہے اس پرکوئی کفارہ ہیں کیونکہ جناب می کریم مُنَّافِیْنَم سے روایت ہے کہ آپ مَنْ فِیْنَم نے ارشاد فرمایا:

"من اذن واقام في فضاء من الارض وصل وحده صلت الملائكة خلفه صفوفا-"

''جس آدمی نے اذان ادرا قامت بیابان میں کہیں ادرا کیلے نماز پڑھی تو اس کے پیچھے فرشتے صف بائدھ کرنماز ادا کرتے ہیں۔'' کے پیچھے فرشتے صف بائدھ کرنماز ادا کرتے ہیں۔'' پس اگر کوئی اس معنی کے حساب سے حلف اٹھائے تو اس کا حلف نہیں ٹوٹے گا۔'' امام سکی فرماتے ہیں:

# وشتوں کے حالات کے حال

"نذكوره بإت كى بنااس پر ہے كہ اس نے جماعت كوعذركى بنا پرترك كيا ہو تو ہم كہتے ہيں كہ ہما كہ جماعت فرض عين ہے تو كيا ہم بيہ بھى كہتے ہيں كہ اس كى قضا بھى واجب ہے جس طرح فاقد الطہورين (پانى اور تيم نه پانے والے) كى نماز واجب الاعادہ ہے۔ پس اگر تو اى طرح ہے ہو فرشتوں كى نماز كى نماز واجب الاعادہ ہے۔ پس اگر تو اى طرح ہے ہو فرشتوں كى نماز كى طرح ہے بارے ہيں اگر ہم يہى كہيں كہ ان كى نماز انسانوں كى نماز كى طرح ہے تو ان سے جماعت منعقد ہوجائے گى اور كہاجائے گا كہ وہ سقوط قضا ہيں كھايت كرے گی۔ "

کتب حنابلہ سے کتاب الفروع میں ہے کہ نوادر میں ہے کہ جماعت اور جمعہ فرشتوں اور مسلمان جنات کے ساتھ بھی منعقد ہوجا تا ہے اور وہ زمانہ نبوت میں موجود سے ہمارے مذہب کے امام ابوالبقاء رحمۃ الشعلیہ سے بھی اس طرح مذکور ہے کہ یہ دونوں (صاحب نوادراور ابوالبقاء) یہی فرماتے ہیں۔ یہاں جمعہ میں وہ مراد ہے جس پر جمعہ داجب ہوجیہا کہ ابوحامد کے مذکورہ کلام سے ظاہر ہے کیونکہ مذہب یہ ہے کہ جمعہ ایسے آدی سے منعقد نہیں ہوتا جس پر لازی نہ ہوجیہے مسافر اور بچہ تو یہاں بھی بظریت اولی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے حدیث سلمان فاری کو مرفوعاً اور اثر سعید بن المسیب کو ذکر کیا جو یہلے ذکر کئے جاھیے ہیں۔"

(حطرت سلمان فاری کی حدیث سنن نسائی شریف بین اس طرح سے مروی ہے کہ جب کوئی آدی بیابان بین ہواور دفسو کرنا ہواور اگر پائی نہ مطے تو تیم کرے پھر نماز کے لیے اذان وے اور اقامت کے اور نماز پڑھے تو اللہ کے اور نماز پڑھے تو اللہ کے نشکروں (فرشتوں) بین سے ایک لئنگر اس کے بیچھے صف بائد هتا ہے جو اس کے رکوع کے ساتھ رکوع کے ساتھ دکوع کرتا ہے۔ محدث عبدالرزاق اور محدث ابن ابی شیبہ نے اپنی اپنی مصنف بین فدکورہ حدیث جن الفاظ کے ساتھ ذکر کی ہے اس کا ترجمہ بیہ ہواور نماز کا وقت آجائے تو بید وضو کر لے بس اگر پائی نہ ترجمہ بیہ ہواور نماز کا وقت آجائے تو بید وضو کر لے بس اگر پائی نہ بی ہواور نماز کا وقت آجائے تو بید وضو کر لے بس اگر پائی نہ بی ہواور نماز کا وقت آجائے تو بید وضو کر اور اگر اذان کہ بی ہواور نماز کا وقت آجائے تو بید وضو کر اور اگر اذان کہ بھی کہی اور اگر اذان کے ساتھ دوفر شنے نماز پڑھے ہیں اور اگر اذان کے بھی کہی اور اقامت بھی تو اس کے بیچھے اللہ کے لئنگر ون میں سے ایک لئنگر نماز ادا کرتا ہے جس کے بھی کہی اور اقامت بھی تو اس کے بیچھے اللہ کے لئنگروں میں سے ایک لئنگر نماز ادا کرتا ہے جس کے بھی کہی اور اقامت بھی تو اس کے بیچھے اللہ کے لئنگروں میں سے ایک لئنگر نماز ادا کرتا ہے جس کے بھی کہی اور اقامت بھی تو اس کے بیچھے اللہ کے لئنگروں میں سے ایک لئنگر نماز ادا کرتا ہے جس کے بھی کہی اور اقامت بھی تو اس کے بیچھے اللہ کے لئنگر نماز ادا کرتا ہے جس کے اس کے ایک لئنگر نماز ادا کرتا ہے جس کے اس کو ایک لئنگر نماز ادا کرتا ہے جس کے اس کور اس میں سے ایک لئنگر نماز ادا کرتا ہے جس کے اس کور کی سے ایک لئنگر نماز ادا کرتا ہے جس کے اس کور کور کے بھی کور کی سے کر کے بھی کر کی کور کی کی دور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی دور کی کور کی کر کی کور کی کی کور کی کی کور ک

دونوں کنار نے نہیں دیکھے جاسکتے۔"اس حدیث کو امام پہن آنے مرفوع بھی روایت کیا ہے اور حضرت سلمان سے موقوف بھی اور موقوف کو مرفوع پر ترجیح وی ہے۔ اس روایت کو محدث ابونعیم نے علیہ میں حضرت کعب احبار کے کلام سے روایت کیا ہے۔ اثر حضرت سعید بن المسبب کو امام مالک نے موطا میں حضرت کیا ہے۔ وہ فرمایا کرتے میں حضرت کی بن سعید کے واسط سے حضرت سعید بن المسبب سے روایت کیا ہے۔ وہ فرمایا کرتے سے دوایت کیا بے۔ وہ فرمایا کرتے سے دوایت کیا بان میں نماز پڑھے تو اس کے داکھی بھی ایک فرشتہ نماز پڑھتا ہے اور اس کے باکس بھی ایک فرشتہ نماز پڑھتا ہے۔ اور اس کے باکس کی ایک فرشتہ نماز پڑھتا ہے۔ اور اس کے باکس کو اور اقامت کمی تو اس کے جھے پہاڑوں کی تعداد کے برابر فرشتہ نماز بڑھتا ہے۔ اور اگر اس نے اذان دی اور اقامت کمی تو اس کے بیجھے پہاڑوں کی بن تعداد کے برابر فرشتہ نماز بڑھتا ہے۔ اور اگر اس نے اذان دی اور اقامت کمی تو اس کے بیجھے پہاڑوں کی سعید کے واسطہ سے حضرت سعید بن المسیب سے روایت کیا ہے کہ وہ حضرت معاذ بن جبل کے کلام سے اس کوفل کرتے سے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ معاذ بن جبل کے کلام سے اس کوفل کرتے سے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ معاذ بن جبل کے کلام سے اس کوفل کرتے سے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ معاذ بن جبل کے کلام سے اس کوفل کرتے سے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ معاذ بن جبل کے کلام سے اس کوفل کرتے سے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ معاذ بن جبل کے کلام سے اس کوفل کرتے سے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ معاذ بن جبل کے کلام سے اس کوفل کرتے ہے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ معاذ بن جبل کے کلام سے اس کوفل کرتے ہے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ میں فرمایا کہ بھی صورت کی حصورت کوفل کرتے ہے اس کوفل کرتے ہے اور اس کرتے ہے اس کوفل کرتے ہے کہ کرتے ہے کہ کوفل کرتے ہے کوفل کرتے ہے کہ کوفل کرتے ہے کہ کوفل کرتے ہے کہ کوفل کرتے ہے کہ کوفل کرتے ہے کوفل کرتے ہے کہ کوفل کرتے ہے کوفل کرتے ہے کوفل کرتے ہے کوفل کرتے ہے کوفل

### سلام کے وفت فرشتول کی نبیت:

امام رافعی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

" نماز پڑھنے والا اگر اہام ہوتو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ پہلے سلام کے وقت وائیں طرف کے سلام کی نیت کرے اور دوسرے سلام کے وقت اپنے بائیں طرف کے حضرات ملائکہ مسلمان جنات اور انسان کی نیت کرے مسلمان جنات اور انسان کی نیت کرے مقتدی بھی ایسی ہی نیت کرے کئین منفردا کیلی نماز اوا کرنے والا دونوں طرف سلام کہتے وقت اپنے دونوں طرف کے فرشتوں کو مملام کرنے کی نیت کرے۔"

حضرت على النائظ فرمات مين:

فرشتوں کے حالات کے حا

(بیردیث امام احداور ترفدی نے تخ تے کی ہے اور امام ترفدی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔)

### قرآن كى نضيلت:

حافظ ابن صلاح رحمة الشعلية فرمات بين:

" صدیت میں بیہ بات وارد ہوئی ہے کہ حضرات ملائکہ کرام کو قرآن باک کی فضیلت عطانہیں فرمائی گئی میہ حضرات انسانوں سے قرآن باک سننے کے حریص ہیں۔" (فاویٰ این صلاح)

#### ہر وفتت طواف کعبہ

امام زركشی رحمة الشعليه فرماتے بیں:

" حدیث مبارک میں وارد ہے کہ اس بیت اللہ سے وعدہ فر مایا گیا ہے کہ ہر سال چھ لاکھ افراد اس کا جج کریں گے۔ اگر اس تعداد سے کم ہوجا کیں تو اللہ تعداد سے کم ہوجا کیں تو اللہ تعالیٰ ان کوفرشتوں سے بورا کردیتا ہے۔"

صافظ ابن صلاح رحمة الله عليه نے ذکر کیا ہے کہ جب سے کعبہ کو پیدا کیا گیا ہے کہ جب سے کعبہ کو پیدا کیا گیا ہے تب سے وہ کسی جن یا انسان یا فرشتے کے طواف سے خالی ہیں رہا۔''
کیا گیا ہے تب سے وہ کسی جن یا انسان یا فرشتے کے طواف سے خالی ہیں رہا۔''
(احکام مساجد ازامام ذرکشی)

#### قبله كى طرف پيشت اور پييره:

الشيخ ابواسحاق رحمة الشعلية فرمات بين:

"قفائے حاجت کے وقت نہ تو قبلہ کی طرف منہ کرے نہ پشت کرے کیک بہ بھارت میں جائز ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ اس لیے بھی کہ صحراء میں فرشتے یا جنات بیٹھتے اور نماز پڑھتے ہیں تو یہ تضائے حاجت کرنے والا ان کی طرف اپنا نک ظاہر کرتا ہے جبکہ ممارت (بیت الخلاء) میں ایس بات نہیں۔"

المام رافعي رحمة الشعلية قرمات بين:

فرشتوں کے حالات کے حا

"وصحراء میں قبلہ ی طرف پشت کرنے کی ممانعت اس لیے وارد ہوئی ہے جیا کہ ہمارے حضرات فقہائے شافعیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ صحراء کسی نمازی فرشتہ جن اور انسان سے خالی نہیں ہوتا تو بسااوقات اس نمازی کی نظر قضائے حاجت کرنے والے کے نگ پڑجاتی ہے لیکن ممارتوں اور قضائے حاجت کے مقامات میں داخل نہیں ہوتے مگر شیاطین تو جوآ دمی ممارتوں سے خارج میں نماز ادا کرتا ہے اس کے اور نماز کے در میان ممارت حائل ہوجاتی ہے جب کہ سامنے کوئی دیوار ہوت۔

سیس (جلال الدین سیوطی) کہتا ہوں کہ امام پیہتی حضرت عیسیٰ الخیاط

دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت امام فعمی رحمۃ الشعلیہ سے عرض کیا:

" میں حضرت ابو ہر یرہ ڈلٹٹؤ اور حضرت ابن عمر ڈلٹٹؤ کے اختلاف میں جیران

ہول۔ حضرت نافع حضرت ابن عمر ڈلٹٹؤ کی کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ڈلٹٹؤ فرماتے ہیں: "میں اپنی بہن حضور منافیظ کی زوجہ محتر مہ حضرت حضمہ فلٹٹؤ کے کھر گیا اور اچا تک قریب سے مڑاتو جناب رسول اللہ منافیظ کے پیٹاب خانہ کوقبلہ رخ دیکھا۔" حضرت ابو ہر یرہ فلٹٹؤ فرماتے ہیں: "رسول اللہ منافیظ نے ارشاد فرمایا:" تم میں سے کوئی ایک جب قضائے حاجت کو جائے منافیظ نے ارشاد فرمایا:" تم میں سے کوئی ایک جب قضائے حاجت کو جائے تو نہ تو نہ تو قبلہ کی طرف منہ کرے اور نہ اس کی طرف پشت کرے۔"

حضرت امام تعنى رحمة الله عليدف ارشادفرمايا:

"دونول حفرات (حفرت ابن عمر بالنظاور حفرت ابو مریره بالنظا ) نے درست فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فائل کے دورت ابن عمر بالنظا کی حدیث صحرایر محمول ہے۔ کیونکہ) اللہ تعالیٰ کے مبندے فرشتے اور جنات میدانوں میں نماز اوا کرتے ہیں اس لیے کوئی ان کی طرف پیشاب کرتے وقت منہ بھی شرک ہے اور پشت بھی نہ کرے اور پشت بھی نہ کرے۔ کیا اعتبار کرے۔ کیا اعتبار کرے۔ کیا ہے قبلہ کا اعتبار

(ائل سنت والجماعت احناف کے نزدیک میدان اور عمارتوں وغیرہ ہر جگہ میں تضائے حاجت کے وقت قبلہ رخ ہونا درست نہیں اس کی دلیل حضرت ابوہریہ ڈاٹٹو کی ندکورہ حدیث ہے جس میں تضائے حاجت کے موقع پرقبلہ کی طرف رخ کرنا یا پشت کرنا ممنوع قراردیا گیا ہے۔اگر بیت الخلاء کی دیوار کو پیشاب کرنے والے اور بیت الشریف کے درمیان پردہ تشلیم کیا جائے اور کعبہ کی حرمت میں کوئی فرق ندا کے تو حضرات شافع کو چاہئے کہ وہ جہاں نمازی کے سامنے دیواو حائل ہو وہاں نماز میں کوئی فرق ندا کے تو حضرات شافع کو چاہئے کہ وہ جہاں نمازی کے سامنے دیواو حائل ہو وہاں نماز دو اور ندیک کریں۔حضرت ابن عمر ناٹیو کی ندکورہ بالا حدیث کے متعلق محد شین احناف فرماتے ہیں:'' یہ روایت ممانعت سے قبل کی ہے یا اس دفت آپ خاتی ہم کوئی عذر ہوگا یا آپ خاتی اس حکم سے دوسر کے بعض احکام کی طرح مشنی ہوں گے۔ ممارات کے اندر اور میدانوں وغیرہ میں قبلہ کی طرف دوسر کے بعض احکام کی طرح مشنی ہوں گے۔ ممارات کے اندر اور میدانوں وغیرہ میں قبلہ کی طرف رخ کرکے قضائے حاجت کی ممانعت قبلہ کے احترام کی وجہ سے جس ہے۔)

### فرشتول كاميت كوديا بواعسل:

ائمد حنابلہ میں سے صاحب الفروع فرماتے ہیں:

"اکثر اکثر اکمہ حنا بلہ کا ظاہر ندہب یہ ہے کہ فرشتوں کا دیا ہوا خسل میت کے سلیے
کافی نہیں ہے۔ کتاب الاختصار میں ہے: "اگر ان کے خسل دینے کا علم
ہوجائے تو کافی ہے اور میت کو دوبارہ خسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ "
تعلیق القاضی میں بھی ای طرح سے ہے۔ انہوں نے اس کی دلیل فرشتوں
کے حضرت حظلہ ڈاٹو کو اور حضرت آ دم علیہ السلام کو خسل دینے سے لی
ہے۔ جب کہ فرشتوں نے حضرت آ دم علیہ السلام کو دوبارہ خسل دینے کا
حکم نہیں کیا۔ اس لیے بھی کہ جب حضرت سعد ابن معاذ انصاری رہا تھے فیبالہ اوس کے سردار فوت ہوئے تو آئے خضرت سعد ابن معاذ انصاری رہا تھے اس

"اس ليے كه فرشتے ہم سے پہلے ان كونسل دینے میں سبقت نه لے جائیں جبیا كه حضرت حظله خان و كونسل دینے میں سبقت لے محصے۔ "

" آپ مَنْ الله کامی فرمان دلالت کرتا ہے کہ اگر فرشتے حضرت حظلہ اللہ کانٹو کو عنسل دینے میں سبقت نہ کرتے تو حضور مَنْ الله ان کوضرور عنسل دینے لیکن ان کاعسل دینا انسانوں کے عسل دینے کے قائم مقام ہوگیا۔ کیونکہ اگر فرشتوں کے عسل دینا ممکن ہوتا تو آپ مَنْ اِنْ اَنْ سعی فرشتوں کے عسل دینا ممکن ہوتا تو آپ مَنْ اِنْ اَنْ اَنْ سعی نہ کرتے ۔''

(فقد حنفیہ کے مطابق فرشتوں کا میت کونسل دینا کافی ہے۔ تفصیل کے لیے علامہ بٹامی کی تحقیق ملاحظہ فرما کمیں۔ شامی جلد نمبر ۲ صفح نمبر ۲۰۰۰)

#### فرشتول كاحساب:

علامہ طبی رحمۃ الله علیہ اور حضرت قونوی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں:

"سوال جواب حساب کتاب جنت اور دوزخ بیں داخل ہونے بیں جنات
انسانوں کی طرح ہیں۔ اس بات کا بھی احتال ہے کہ جنت میں ان کے
درمیان الی میل جول نہ ہو جوان کے پڑوی کا تقاضا کرتی ہے۔ بلکہ وہ
جنت میں بھی ایسے ہوں جس طرح دنیا میں الگ الگ تھے اور یہی ان کی
جنت میں بھی ایسے ہوں جس طرح دنیا میں الگ الگ تھے اور یہی ان کی
بعتوں کے لائق ہے۔ کیونکہ باہمی اضداد کا پڑوی اور ایک دوسرے سے میل
جول میں وحشت اور بدمزگ ہے وہ چیز جوان دونوں میں باہمی تضاد کو مقتضی
ہول میں وحشت اور بدمزگ ہے وہ چیز جوان دونوں میں باہمی تضاد کو مقتضی
مین متعلق زیادہ قرین قیاس سے کہ ان کے انمال نہیں کھے جاتے
کیونکہ فرشتے ہی تو اعمال کو لکھتے ہیں۔ اس طرح سے تو ہر فرشتہ دوسر سے
کیونکہ فرشتے ہی تو اعمال کو لکھتے ہیں۔ اس طرح سے تو ہر فرشتہ دوسر سے
کیونکہ فرشتے ہی تو اعمال کو لکھتے ہیں۔ اس طرح سے تو ہر فرشتہ دوسر سے
کامختاج ہوگا۔ اس لیے ان کا حماب بھی نہیں ہوگا کیونکہ ان کیا ہیں ہیں ہیں
اور یہ سب اس کمترین انسان کے درجہ میں بھی نہیں ہیں جس سے کم از کم
حماب لیا جائے لیکن انعام واکرام کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کا انعام
حماب لیا جائے لیکن انعام واکرام کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان کا انعام
تکلیف شرق کو دورکر نا ہے کیونکہ سے کھائے ہینے اور ذکاح کرنے والی مخلوق

ہے نہیں ہیں کہ ان کو جنت میں انسانوں کے درجات تک پہنچایا جائے۔ یہ بھی محمل ہے کہ ان سے تکلیف ہٹانے کے بعد کوئی اور انعام بھی دیا جائے جوان کے لیے اللہ تعالی نے تیار کردکھا ہوجس تک ہاری عقلیں رسائی نہ رکھتی ہوں جبیا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے:

'' میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایس ایس تعین تیار کرر تھی ہیں جن کو سن آئکھ نے نہیں دیکھا مسی کان نے نہیں سنا اور کسی انسان کے ول سے ال كا خيال تك نبيل گزرانه "

#### فرشتول كالآسان كوليبينا:

علامه على اور علامه قونوى رحمة الله عليه فرمات بين:

'' آسانوں کے کیلئے میں اختال ہے کہ جب آسان پھٹیں گے اور ان میں شكاف يؤيس كي توان كومضبوط كركے فرشتے لپيٹ ديں محر جس طرح سے طے شدہ فیصلہ کے مکتوب کو بھرنے سے حفاظت کرنے کے لیے مہالغہ کے طور پر لپیٹا جاتا ہے۔ ای لیے اللہ تعالیٰ نے "بیمینہ" (اینے داہنے ہاتھ میں) ارشادفرمایا اور دائے ہاتھ سے قوت کی طرف اشارہ ہے جس سے لیٹنے کی مضبوطی کی مثال بیان فرمائی ہے، جب بھی کوئی آسان لیبٹا جائے گا اس آسان پررہ والے قریشتے زمین پراتر آئیں گے۔اللہ تعالی کا ارشاد ہے: "ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا."

"اورجس روز آسان ایک بدلی پر سے پیٹ جائے گااور اس بدلی کے ساتھ آسان سے فرشتے زمین بربکٹرت اتارے جائیں گے۔''

اس روز انسان بھی فرشنوں کو دیکھتے ہوں کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: "يوم يرون الملائكة لابشرى يومئذ للمجرمين."

"اس روز بد کافر لوگ فرشنوں کودیکھیں سے جس میں ان کے محرموں کو کوئی

### فرشتوں کے حالات خوتی کی بات نصیب نہ ہوگی۔''

عنرت حارث بن اسامہ نے این مستد میں اور ابن حریر نے اپنی تفسیر میں روایت کی حضرت ابن عیاس کا پھنانے ارشاد فر مایا:

"جب قیامت کا دن ہوگا توزین کو چڑے کی طرح پھیلادیا جائے گا اور اس گلوق کی کشادگی میں اتنا اور اتنا (بینی بہت) اضافہ کردیا جائے گا۔ سب گلوق جنات اور انسانوں کو ایک جگہ جنج کردیا جائے گا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو بہ آسان دنیا اپنے باسیوں سے پھٹ کرزمین کے سامنے سے ٹوٹ جائے گا اور صرف اس آسان والے فرشتے ساری زمین کے رہنے والے جنات جو انسانوں سے کئی گنازیاوہ ہیں توجب بی فرشتے زمین پراتریں گے تویہ جنات اور اور انسان ان سے گھراجا کمیں گے پھر دوسرا آسان شق کیا جائے گا اور صرف اس آسان والے آسان دنیا کے فرشتوں اور زمین کے تمام جنات اور انسانوں سے کئی گناہ ذائد ہیں۔ پھرای طرح ایک ایک ایک (آسان) شق کیا جائے گا۔ جب بھی کوئی آسان اپنے متعلقین سے ہے گا تو وہ اپنے نچلے جائے گا۔ جب بھی کوئی آسان اپنے متعلقین سے ہے گا تو وہ اپنے نچلے سانوں والوں سے اور زمین والوں سے کئی گنا ذائد ہوں گے یہاں تک کہ سانواں آسان شق کیا جائے گا تو اس سانویں آسان والے چھ آسانوں اور سب زمین والوں سے کئی گنا ذائد ہوں گے یہاں تک کہ سب زمین والوں سے کئی گنا ذائد ہوں گے یہاں تک کہ سب زمین والوں سے کئی گنا ذائد ہوں گے یہاں تک کہ سب زمین والوں سے کئی گنا ذائد ہوں گے گا تو اس سانویں آسان والے چھ آسانوں اور سب زمین والوں سے کئی گنا ذائد ہوں گے۔"

### جہال فرشتے ہیں آتے وہاں کے اعمال:

علامه ملی رحمة الله عليه اور علامه قونوی فرماتے ہيں:

بعض بے دینوں نے بیاعتراض کیا ہے کہ ملائکہ اعمال کیے لکھتے اور رومیں کیے تب تب کہ ایک کے بیاح ہوتے جس قبض کرتے ہیں؟ جبکہ تم نے روایت کیا ہے کہ فرشنے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تھنی ہواور تم میں کتا ہوں۔

# فرشتوں کے طالات کے کالات کے طالات کے اللہ کا ا

"قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم"

(سوره سجدهٔ آیت نمبراا)

"آپ فرماد بیجے کہ تمہاری جان موت کا فرشتہ بی کرتا ہے جوتم پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے مقرر ہے۔''

تو ہونا تو یہ جا ہیے کہ وہ آ دمی نہ مرے جس کے پاس کتا یا تصویر یا گھنٹی ہواور نہ ہی اس کے اعمال لکھے جا کیں۔ جب کوئی بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے تو کیا کراماً کا تبین اس کے اعمال لکھے جا کیں۔ جب کوئی بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے تو کیا کراماً کا تبین اس کے ساتھ ہوتے ہیں یا نہیں اور وہ کہاں ہیٹھتے ہیں اور کس شے پر بیٹھتے ہیں اور کس جز سے لکھتے ہیں؟

بہ حدیث اس بات پرمحول ہے کہ بیفرشتے اس گھر میں صاحب گھر کے اکرام دعا اور برکت کے طور پر داخل نہیں ہوتے جس میں ان مذکورہ اشیاء میں سے کوئی شے ہو۔ بیاس کی ممانعت نہیں کرتی کے فرشتے کتابت اعمال اور قبض ارواح کے لیے داخل نہیں ہوسکتے اور نہ ہی بیہ بات مارے ورمیان قابل سلیم ہے۔ کیونکہ صاحب گھر کا بگاڑ نیک لوگوں کے دخول سے تو مانع ہوسکتا ہے جواس کے دوست ہیں اور اس میں آئر کر پریشان ہوں کیکن وہ لوگ جو اس کے مخالف بگاڑ پیدا کرنے والے اور کوئی حق واجب وصول کرنے والے ہوں ان کو بیصورتیں نہیں روک سکتیں۔ کتے میں دو وجہیں ہیں جو حضرات اخیار کوان کے اختیار ہے مانع ہیں۔ایک توبیہ ظالم درندہ ہوتا ہے دوسرے نجس ہوتا ہے اوراس سے بے خوفی نہیں ہوتی کہ وہ برتن کو پلید کردے یا بستر کو یا کھانے کو کہ اس کے مالک کو اس کاعلم نہ ہویا ہوجائے۔مصور اپنی تصویر سے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مقابلہ کرتا ہے جو بہت بڑا جرم ہے، ای وجہ سےمصور لوگ روز قیامت سخت ترین عذاب میں ہوں کے جیسا کہ حدیث شریف میں دارد ہے۔حضرات ملائکہ کرام ایسی اشیاء کی صحبت برصبر کرنے سے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ خاکف ہوتے ہیں اس کیے وہ ا ہے گھرے واپس ہوجاتے ہیں جس میں تضویر ہو۔ گھنٹی کے متعلق کہا گیا ہے کہ جنات اس کا میلان رکھتے ہیں اور اس کے پاس جمع ہوتے ہیں۔اونٹ میں جنات کی مشابہت

ہاور حدیث شریف میں بھی ہے کہ ' بیاونٹ جنات سے بیدا کئے گئے ہیں'۔ای وجہ سے بیہہت سے اوقات میں بلاسب ظاہری بھا گئے گئے ہیں۔ان کے اس بھا گئے کواس بات پر محمول کیا جاتا ہے کہ شیاطین ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں جس کے سبب یہ بھا گئے لگتے ہیں۔پس ان پر گھنٹیوں کا افکا نا شیاطین کو دعوت دینے کی طرح اور ان کے سبب حاضری کی تاکید ہے تو جس نے اپنے لیے خدا تعالی کے دشمنوں کو بلانے کی ترجیح دی یا جن یا کتے کوسفر میں اپنی حفاظت کرنے کا اعتقادر کھا تو وہ اس لائق ہے کہ اس کی حفاظت کے نے اللہ تعالی اپنی حفاظت کرنے کا اعتقادر کھا تو وہ اس لائق ہے کہ اس کی حفاظت کے نین یہ امور منازی ہو اللہ تعالی اپنی حفاظت کرنے بلکہ یہ حالت اطاعت کی بجائے حالت اطاعت کی بجائے حالت معصیت میں زیادہ اولی ہے۔

رہا حضرات کراماً کا تبین کا بیت الخلاء میں داخل ہونے کا سوال تو اس کا جواب ہیہ ہے کہ ہمیں علم نہیں اور ہمارا عدم علم ہمارے دین میں عیب نہیں لگا تا ہجمل جواب ہیہ ہے کہ میں عیب نہیں لگا تا ہجمل جواب ہیہ کہ مید دخول کے پابند ہیں ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس صورت میں ان پر اکرام فر مایا اور ان کو داخلی حالات کی اطلاع فر مائی ہواور وہ اس کو ایسی ہی حالت میں کتابت کریں۔ واللہ اعلم!

ر ہاکراما کاتبین کے بیٹھنے کا مقام تو اس کے متعلق اللہ تعالی فرماتا ہے:

''عن اليمين وعن الشمال قعيد''

"وه داینے ادریا کیں ہوئے ہیں۔"

یں ہے متحمل ہے کہ حقیقی طور پر بیٹھٹا مراد ہو یا بیٹھنے کواستعارہ کے طور پر استعال کیا گیا ہونہ اس بارے میں ان کے حال کواللہ تعالیٰ ہی خوب جانبیا ہے۔

یہ سوال کہ بید لکھتے ہیں اور کس شے پر لکھتے ہیں تو ہمیں اس کا بھی علم نہیں اتنا ضرور ہے کہ وہ ایسی شے پر لکھتے ہیں جو لیٹنے اور پھیلانے کا حمال رکھتی ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

''و تنحوج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا۔'' ''ہم اس كے سامنے روز قيامت الى كتاب پيش كريں جے وہ كھلا ہوا پائے گا۔''

وہ ذات جس نے ان کو بیدا کیا اور دوسروں کوبھی وہ اس سے عاجز نہیں کہ ان
کے لکھنے کے لیے اوراق چڑے اور ان چیز ول کے علاوہ کوئی شے پیدا فرمادے جس پر
لوگ لکھا کرتے ہیں یا تو وہ ایسے قلم سے لکھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ان دنیاوی قلموں
کے علاوہ پیدا کیا ہے اور وہ یا تو سیائی سے لکھتے ہیں یا بغیر سیائی کے لکھتے ہیں اس کی
حقیقت سے اللہ تعالیٰ بخو بی واقف ہے۔

حديث مبادكه:

"لاتدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولاصورة" ("جس گفريس كتايا تصوير مواس مين فرشت واخل نبين موتين") كم متعلق امام خطابي (معالم السنن مين) فرمات بين:

'' اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو رحمت اور برکت لے کرنازل ہوتے ہیں ہوئے ہیں مافظین مراد ہیں ہیں کیونکہ وہ انسان سے علیحدہ نہیں ہوتے۔''
کراماً کا تبین کے ہیت الخلاء میں جانے کے متعلق حضرت زید بن ثابت مِنْ تُنْوُ کی مرفوع روایت گزرچکی ہے:

"ان معكم من لايفارقكم في يوم ويقظه الاحين ياتي احدكم اهله اوحين ياتي خلاء قُ-"

''تمہارے ساتھ کچھ فرشتے ایسے ہیں جوتم سے نینداور بیداری کی حالتوں میں بھی علیحدہ نہیں ہوتے گرجس وقت تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے یا قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے توالگ ہوجاتے ہیں۔'
جاتا ہے یا قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے توالگ ہوجاتے ہیں۔'
حضرت ابن عباس ڈانوں کی مرفوع حدیث ہے:

"استحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لايفارقونكم الا عنداحدى ثلاث حاجات: الغائط والجنابة والغسل."

" تم حضرات ملائکہ سے حیاء کیا کرو۔ تمہارے ساتھ کراماً کاتبین ہوتے ہیں جو تم میں جوت میں جوت میں جوت میں جو تم سے علیحدہ نہیں ہوتے گر تین مواقع پر۔ قضائے حاجت کے وقت، جنابت کے وقت اور شمل کے وقت۔ "

(مستدرک کلیما کم ٔ جلد نمبر ۴ صفحه نمبره ۱۳ (تغییر این کثیرٔ جلد نمبر ۱۸ صفحه نمبر۳۲۱) (اتحاف السادهٔ ٔ جلدنمبر ۹ صفح نمبر ۱۰ تغییر درمنتو دٔ جلدنمبر ۲ صفح نمبر۳۲۳)

حضرت مجامد كاقول ہے:

'' فرشته انسان سے دوجگہ الگ ہوتا ہے: تضائے حاجت کے دفت اور جماع کے دفت ''

حضرت عطاء كاقول هے:

"جب توقفائے حاجت میں ہوتو فرشتے یا سہیں ہوتے۔"

ان دونوں آثار کا حکم مرفوع کا ہے۔ بیصری بات ہے کہ کراماً کا تبین بیت الخلاء میں داخل نہیں ہوتے اور کتب حنفیہ میں ہے مقدمہ ابواللیث میں لکھا ہے:

" حضرت ابو بمرصدیق خلافی جیب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو اپنی چادر بچھادیے اور فرماتے: " اے محافظ فرشتو! یہاں اس پرتشریف رکھو کیونکہ میں نے اللہ تعالی سے معاہرہ کیا ہے کہ میں بیت الخلاء میں کوئی بات مہیں کروں گا۔ "

مجھے اس کا استضار نہیں ہے کہ اس روایت کو کس محدث نے ذکر فرمایا ہے۔ رہا کراماً کا تبین کے بیٹھنے کا مقام اور کس شے سے لکھتے ہیں تو حدیث شریف میں

"ان الله تعالى لطف الملكين الحافظين حتى اجلسهما على

الناجذين وجعل لسانه قلمهما وريقه مدادهما"

''الله تعالیٰ نے دونوں محافظ فرشتے کراماً کا تبین کولطیف بنایا ہے حتی کہ ان کو انسان کی دونوں ڈاڑھوں پر بٹھلایا ہے۔ اس کی زبان کو ان کا قلم اور اس کی لعاب کوان کی سیاہی بنایا ہے۔

(تفسير درمنتورُ جلد نمبر ٢ 'صفحه نمبر١٠٣) (جمع الجوامع' حديث نمبر ٥٠ ٢٩) ('كنزالعمال' حديث نمبر ١٣٨٩٨)

ایک اور حدیث میں ہے:

''نقوا افواهكم بلخلال فانهامجلس الملكين الكريمين الحافظين وان مدادهما الريق وقلمهما اللسان-"

حضرت سفیان بن عینیه مینید کافرمان ہے:

'' د وفر شے انسان کی ڈاڑھوں کے درمیان رہتے ہیں۔''

حضرت على المرتضى ينافذ كاارشادي:

"انسان کی زبان فرشتے کاقلم ہے اوراس کا لعاب اس کی سیابی ہے۔"

اس موقوف كاحكم بهى مرقوع كاب\_

اگر کوئی تاویل کرے کہ زبان کا ان کی قلم ہونے سے مراد زبان کا سب کتابت ہونا ہے اس لیے بیان کا آلہ ہوئی کیونکہ ریہ وہی پچھ لکھتے ہیں جو وہ بولتی ہے۔

اس کاجواب دوطرح سے ہے:

ا۔ کتاب صرف اقوال ہے موصوف نہیں کیونکہ بیا فعال ٔ اعتقادات اور نیتیں بھی لکھتے ہیں۔

۲۔ بیہ تاویل زبان کے متعلق بہت بعید طور پر آسکتی ہے لیکن لعاب کے ان کی

ساہی بننے پرلا گوہیں ہوسکتی جیسا کہ ظاہر ہے۔

رہایہ مسئلہ کہ فرشتے کس نئے پر لکھتے ہیں تو اس کے متعلق کوئی حدیث یا اثر وارد نہیں ہوالیکن امام غزالی بیننے کی طرف منسوب کتاب "الدرة الفاخرہ فی کشف علوم الآخرة" میں ہے کہ مومن کا اعمالنامہ زعفران کے بیتے کا ہوگا اور کا فر کا اعمالنامہ بیری کے بیتے کا ہوگا۔والدّداعلم!

# منکرنگیر(نگیرین) کاتمام اموات کوخطاب:

علامه قرطبی تذکره میں فرماتے ہیں:

''سوال کیا گیا ہے کہ بھراور تکیرتمام اموات کو دور دراز مقامات پر بیک وقت مسطرح سے خطاب کرتے ہیں؟

توجواب یہ ہے کہ ان کاعظیم جنہ ای کا تقاضا کرتا ہے لیں یہ ایک ہی خطاب سے ایک ہی خطاب سے ایک ہی مرتبدایک جہت میں بہت ی مخلوق سے مخاطب ہوجائے ہیں جس سے ہر مخاطب یہ خیال کرتا ہے کہ صرف اسے خطاب کیا جارہا ہے اور اللہ تعالی اس کو ہاتی اموات کے جواب سنے کی قوت نہیں دیتا۔

(التذكره في احوال القيورامورالآخرة 'ازقرطبي جلدنمبرا'صفح نمبرا")

علامه المن كتاب المنهاج مين قرمات بين:

"وہ ہات جو قرین قیاس ہے وہ میہ ہے کہ سوال کرنے والے فرشتوں کی بناعت بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے بعض کا نام منکر اور بعض کا نکیر ہے۔ ان میں سے بعض کا نام منکر اور بعض کا نکیر ہے۔ ان میں سے بعض کا نام منکر اور بعض کا نکیر ہے۔ ان میں سے ہرمیت کی طرف دو فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے جس طرح کہ اعمال کی کتابت کے ذمہ دار دو فرشتے ہوتے ہیں۔"

(مزیرتفصیل کے لیے اس کماب کاباب نمبر 5 ملاحظہ فرما کیں)

ملائكه كى زيارت:

قر شتول کی زیارت اب بھی مکسن ہے اور یہ ایک ایسا شرف ہے کہ

## فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

الله تعالی اپنے دوستوں میں ہے جس کو جاہتا ہے عطافر ماتا ہے۔ حضرت امام غزالی بیسیہ نے اپنی کتاب ' المنقذ من العسلال' میں' ان کے شاگر دقاضی ابو بکر ابن العربی مالکی بیسیہ نے اپنی کتاب ' قانون التاویل' میں' امام قرطبی نے '' تذکرہ' میں اور دیگر حضرات نے اپنی کتاب ' قانون التاویل' میں' امام قرطبی نے '' تذکرہ' میں اور دیگر حضرات نے اپنی اپنی کتب میں اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان الله ملیم البی کی ایک جماعت کے سامنے بھی بیدواقعہ چیش آچکا ہے۔ میں نے اس کے متعلق البی والملک' میں اس بارے میں تفصیلاً لکھا اپنی کتاب '' تنویر الحلک فی امرکان رویہ النبی والملک' میں اس بارے میں تفصیلاً لکھا ۔ ۔

امام حاکم نے متدرک میں حضرت ابن عباس بڑھ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب میں خضرت ابن عباس بڑھ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب میں نے حضرت جبرائیل ملینا کی زیارت کی تو مجھ سے نبی کریم مالیٰ نی ارشاد فرمایا:

"لم يره خلق الا عمى الا ان يكون نبياولك ان تجعل ذلك في آخوعموك" (تنيرورمنثور)

'' کوئی مخلوق اس کوئیس دیکھتی مگر اندھی ہوجاتی ہے۔ ہاں اگر نبی ہو (تووہ محفوظ رہتا ہے) تیرے لیے بید ہے کہ اپنی آخری عمر میں ایسا ہی (آئھوں سے محروم) کردیا جائے گا۔''

طالانکہ یہ بات محابہ کرام بڑائی اجمعین کی ایک جماعت کو حاصل ہوئی جیسے حضرت ابن عبال حضرت عائشہ حضرت زید بن ارقم بڑائی کے حضرت ابن عبال حضرت عائشہ حضرت زید بن ارقم بڑائی کے حضرت جرائیل المیا کو ایک کثیر جماعت نے بھی دیکھا۔ جبکہ وہ ایمان اسلام اور احسان کے متعلق سوال کرنے کے لیے تشریف لائے لیکن ان کو یہ حالت لاحق نہ ہوئی۔ پس اس حدیث کا ظاہر کی مطلب تو یہ ہے کہ جوآ دمی حضرت جرائیل مالیکا کو بطور شرف کے تنبا ویکھے گا وہی مراد ہوگا۔ بہت سے صحابہ کرام بڑائی کا سوال کے لیے تشریف لانے کے وقت حضرت جرائیل مائیکا کود کھنا عموم میں داخل ہے۔ کوئی دوسرے سے متازیس ہوسکا۔ جبرائیل مائیکا کود کھنا عموم میں داخل ہے۔ کوئی دوسرے سے متازیس ہوسکا۔ (یا پھراس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تی کے علاوہ جس نے حضرت جرائیل مائیکا کوان کی اصلی شکل

فرشتوں کے مالات م

میں دیکھاوہ آنکھول سے محروم ہوجاتا ہے۔ حضرت ابن عباس بی شان ان کواصلی شکل میں دیکھاہوگائی لیے ان کو بی فرمایا گیااور میہ بات مدنظر رہے کہ حضرت ابن عباس بی تو اپنی آخری عمر میں رسول اللہ منگؤ کے ارشاد کے مطابق نا بینا ہوگئے تھے۔ رہے دوسرے صحابہ تو انہوں نے حضرت جبرائیل ایک کوان کی اصلی حالت میں نہیں دیکھائی لیے وہ اپنی آخری عمر میں آئکھوں سے محروم نہیں ہوئے۔)

#### فرشتے اورصور کااٹر:

مجھ سے سوال کیا گیا کہ کیا فرشتے پہلاصور پھو تکتے وقت مریں گے اور دوسرے نفخہ کے وقت زندہ ہوں گے۔؟

مين في جواب ديا كه مان الله تعالى ارشاد فرماتا ب:

"ونفخ في الصور فصعق من في السسموات ومن في الارض الإ من شاء اللهـ"

" اور قیامت کے دن صور میں پھونک ماری جائے گی جس سے تمام آسان اور زمین والوں کے ہوئ اڑ جا کیں گے۔ (زندہ تو مرجا کیں گے اور مردوں کی رومیں بوجا کیں گئے۔ (زندہ تو مرجا کیں گے اور مردوں کی رومیں بوجا کیں گئی) گرجس کو خدا جا ہے وہ اس بے ہوئی اور مردت سے محفوظ رہے گا۔"

حضرت ملک الموت بالیا کے ذکر میں حدیث گزریکی ہے کہ جن فرشتوں پرصور پھونکنے سے موت طاری نہ ہوگی وہ حاملین عرش حضرت جرائیل حضرت اسرافیل مضرت میکائیل اور حضرت ملک الموت نظیم بیں۔ بیاب (نفخہ اولی) کے بعد وفات یا میں گے۔

حضرت وجب سے ذکر کیا جاچکا ہے کہ میہ جار قرشتے (حضرت جبرائیل حضرت میکائیل حضرت اسمرافیل ملک الموت علیم السلام) سب سے پہلے پیدا کئے گئے سب سے آخر میں وفات پائیں گے اور سب سے پہلے زندہ کئے جائیں گے۔''
سے آخر میں وفات پائیں گے اور سب سے پہلے زندہ کئے جائیں گے۔''
صدیث صور میں جس کو امام ابو یعلی نے ''مند'' میں امام ابوائینے نے ''کتاب

# فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

العظمة'' میں اور امام بیہی نے''البعث' میں حضرت ابوہریرہ بٹاٹنڈ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰد مثلَ فیزِم نے ارشاد فرمایا:

"ثم يامر الله اسرافيل فينفخ نفخة الصعق فيصعق اهل السموات والارض الا من شاء الله فيقول ملك الموت قد مات اهل السماء والارض الا من شئت فيقول الله وهو اعلم فمن بقي ؟ فيقول اي رب بقيت انت الحي الذي لا تموت وبقيت حملة العرش وبقي. جبريل وميكائيل وبقيت انا فيقول الله: فليمت جبريل وميكائيل فيموتان ثم ياتي ملك الموت الى الجبار فيقول قد مات جبريل وميكائيل فيقول الله فلتمت حملة العرش فيموتون ويامرالله العرش فيقبض الصور من اسرافيل ثم ياتي ملك الموت الي الجبار ' فيقول: رب قد مات حملة عرشك فيقول وهم اعلم فمن بقى، فيقول بقيت انت الحي الذي لا تموت وبقيت انا فيقول الله انت خلق من خَلقِي خلقتك لما رأيت فمت فيموت الى ان قال ثم يامرالله السماء أن تمطر اربعين يومنا ثم يامرالله الاجسادان تنبت حتى اذا تكاملت اجسادهم فكانت كما كانت الله تعالى لتحى حملة عرشى فيحيون ويامرالله اسرافيل فياخذ الصور فيضعه على فيه ثم يقول ليحي جبريل وميكائيل فيحييان ثم يدعوالله بالارواح فيلقيها في الصور ثم يامر الله اسرافيل ان ينفخ نفخة البعث فينفخ فتخرج الارواح كانها النحل فيقول الله وعزتي وجلالي ليرجعن كل زوح الى جسده فتدخل الارواح في الأجساد الحديث."

" پھراللّٰد تعالیٰ حضرت اسرافیل کو تھم فر مائے گا تو وہ پہلی مرتبہ پھونک مارے گا

فرشتوں کے مالات کے کھا اللہ کی الات کے مالات کے مالات کے اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ

جس سے تمام آسانوں اور زمین والے جین پڑیں گے (اور ان کی موت وارد ہوجائے گی) مگرجس کو اللہ تعالی جاہے گا اس حالت سے مشتنیٰ کرلے گا۔ بس حضرت ملک الموت عرض کریں گے: " تمام آسانوں اور زمین والے مر چکے ہیں مگر تونے جن کومنٹنی فرمایا ہے۔ 'اللہ تعالیٰ فرمائے گا حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں:''اب کون بیجا ہے؟''وہ عرض کریں گے:'' اے یروردگار! تو باقی ہیں'زندہ رہنے والا ہے جس پرموت نہیں آئے گئ حاملین عرش بھی زندہ ہیں جبرائیل اور ميكائيل بهي زنده بين اور مين بهي زنده جون " الله تعالى فرمائ كا: جرائيل اورمیکائیل بھی فوت ہوجا کیں۔'' تو وہ بھی فوت ہوجا کیں گئے۔ پھر ملک الموت الله جبار کی خدمت میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا:'' جبرائیل اور میکا ئیل بھی مر کھیے ہیں۔'اللہ تعالی فرمائے گا:'' اب عرش کو اٹھانے والے بھی مرجا ئیں۔' تووہ بھی مرجا ئیں گے پھر اللہ تعالیٰ عرش کو تھم دے گا تووہ حضرت امراقیل سے صور لے لے گا۔ پھر ملک الموت اللہ تعالیٰ کے باس حاضر ہوں کے اور عرض کریں گے: ''اے پروردگار! عرش بردار بھی مر بیکے ہیں۔' اللہ تعالی فرما نیں گا حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں۔''اب کون بچاہے؟''وہ عرض کرے گا:" توباقی ہے تو ی وقیوم ہے کہ سی محصی موت نہیں آئے گی اور میں زندہ مون -" تواللدنعالي فرمائے گا:" توميري مخلوق ميں نے ايك مخلوق ہے، ميں نے تھے پیدا کیا جب جاہا تو بھی مرجا۔ "تو وہ بھی مرجا کیں گے۔ پھر اللہ تعالی ا آسان كوظم دے گا كەتوجالىس دن تك برستا رە۔ پھر اللەتغانى اجسام كوظم فرمائے گا کہتم اُگنا شروع ہوجاؤ حتی کہ جب ان کے بدن کامل طور پر اگ جائيں كے اور جيسے دنيا ميں تھے ویسے ہوجائيں گے تواللہ تعالی حكم فرمائے گا:" میرے عرش بردار زندہ ہوں۔ "تووہ زندہ ہوجائیں کے اور اللہ تعالی حضرت اسرافیل کو علم فرمائے گا تو وہ صور کولیں گے اور اسے اپنے منہ پر رکھیں گے۔ پھر

الله تعالیٰ علم دے گا کہ جبرائیل اور میکائیل زندہ ہوں تو وہ دونوں زندہ ہوجائیں گے۔ پھر الله تعالیٰ سب ارواح کو بلائے گا اور ان کوصور میں ڈال دے گا۔ پھر ارشاد فر مائے گا: '' مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قتم! ہرایک روح اپنے ارشاد فر مائے گا: '' مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قتم! ہرایک روح اپنے اپنے بدن میں لوٹے '' تو سب رومیں اپنے اپنے جسموں میں داخل ہوجائیں گی۔''

#### روز قیامت اورفر شتے:

بحظ سے سوال کیا گیا کہ کیا فرشتے بھی بنی آدم کے ساتھ رب العالمین کے حضور پیش ہوں گے۔قریب بیس حضرت ابن الی پیش ہوں گے۔قریب بیس حضرت ابن الی اسامہ بناٹنؤ کے واسطہ سے حضرت ابن عباس بناٹنؤ سے حدیث گزر چکی ہے اور یہ بھی وارد ہوا ہے کہ حضرات ملائکہ کرام میدا ن محشر بیس سب انسانوں جنوں اور سب مخلوقات کو محصرات ملائکہ کرام میدا ن محشر بیس سب انسانوں جنوں اور سب مخلوقات کو محصرات ملائکہ کرام میدا ن محشر بیس سب انسانوں جنوں اور سب مخلوقات کو محصر ہے ہوں گے :۔جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے:

"ويوم تشقق السماء بلغمام ونزل الملائكة تنزيل."

(مورة فرقان آيت نمبر٢٥)

"جس دن آسان ایک بدلی پر سے بھٹ جائے گا اور اس بدلی کے ساتھ ا آسان سے فرشتے زمین پر بکٹرت اتارے جائیں گے۔"

الله تعالی روز قیامت ایک بی میدان میں جنات انسان جانور ورندے پرندے اور ساری مخلوق کو جمع فرمائے گا۔ محلا آسان بھٹ جائے گا اور اس سے اس کے رہنے والے اترین گے اور وہ زمین پر رہنے والے جنات انسان اور ساری مخلوق ہوا حاطہ میں مرلیس سے اور وہ زمین پر رہنے والے جنات انسان اور ساری مخلوق ہوا حاطہ میں مرلیس سے اور اس کے بعد دوسرے آسمان والے اترین سے اور اہل آسان والوں سے اور اہل زمین سے زیادہ ہول سے۔

ملائكه كأحساب:

علامہ ہی کے کلام میں پہلے گزر چکا ہے کہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ فرشتوں

# فرشتوں کے مالات کے کالات کے مالات کے مالات کے مالات کے اللہ کے اللہ کا اللہ کے مالات کے اللہ کا اللہ ک

کے اعمال نہیں لکھے جاتے اور ان کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ میہ جواب تقاضا کرتا ہے کہ ان کے اعمال بھی وزن نہیں کئے جائیں گے کیونکہ حساب اور کتاب اعمال کی فرع ہے اور اعمالنا ہے ہی ترازوئے انصاف میں رکھے جائیں گے۔

### فرشتے اور شفاعت عظمیٰ:

مجھے سے سوال کیا گیا گیا کہ کیا فرشتے رسول اللہ مَثَاثِیْنَ کی روز قیامت کی شفاعت عظمی میں شامل ہوں گے؟

میں نے جواب دیا کہ ظاہر تو یہی ہے کہ شامل ہوں کے کیونکہ رسول اللہ منافظ م کاارشاد ہے:

"واخوت الثالثة ليوم يرغب الى فيه المخلق حتى ابراهيم-"
"اور مين في تيسرى دعا قيامت كون كوليم ليموخركردى جس مين خداكى تلوق (جس مين فرشت بهي داخل بين) حتى كه اولوالعزم رسول حضرت ابراجيم عليه السلام بهي رغبت فرمائين كول"

#### فرشتے اور شفاعت:

علاءاور صلحاء حضرات کی طرح فرشتے بھی گنام گارانسانوں کی شفاعت کریں گے یائیں ؟ توجواب بیہ ہے کہ ہال کریں گے۔اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے:

"ولایشفعون الالمن ارتضیٰ" (سورۃ انبیاء ٔ آیت نبر ۱۲۸)
" بیسی کی سفارش نبیس کرتے گرجس کے لیے اللہ کی ذات سفارش کو پہند کرے۔"

#### ارشادفرمایا:

"و كم من ملك فى السموات لاتغنى شفاعتهم شيئا الا من بعد ان باذن الله لم يشاء ويرضى" (سورة فيم آيت نبر٢١) ""اور بهت سے فرشنے آسانول علموجود بيل، ان كى سفارش ذرا بھى كام

# فرشتوں کے حالات کے حا

نہیں آسکتی مگر بعد اس کے کہ اللہ تعالی جس کے لیے جاہے اجازت دے دے اور اس کے لیے شفاعت کرنے سے راضی ہو۔''

حضرت ابن بطال رحمة الشعلية فرمات بين:

" جس کے گناہ بہت ہوں اور بغیر مشقت کے اپنے سارے گناہ معاف کرانا چاہتا ہے تو اس کو جاہیے کہ اپنے مقام نماز پر نماز ادا کرنے کے بعد بیٹے جایا کرے تاکہ وہ اپنے لیے فرشتوں کی دعا اور استغفار کثرت سے حاصل کر لے کیونکہ اس کی قبولیت کی بہت امید ہے۔اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:

'ولا یشفعون الالمن ارتضیٰ۔''

'' فرشتے کسی کے لیے رحمت اور مغفرت وغیرہ کی سفارش نہیں کرتے مگر اللہ نتعالیٰ جس کے لیے ان کی اس سفارش کو بہند فر مائے۔''

#### جنت میں فرشنوں کودیکھنا:

اگر بیسوال کیاجائے کہ جنت میں فرشنوں کے سلام پیش کرتے وقت جنتی ان کے دیدار سے بھی مشرف ہوں گے یا نہیں؟ توجواب ہے کہ جی ہاں ان کو مومنین حضرات ضرور دیکھیں گے۔

#### رسولول اورانبياء پروي:

حضرت الامام الومنصور ماتريدي رحمة الله عليه اين كتاب "العقيده" مين ذكر قرمات بين:

'' حضرات مرسلین کرام کی طرف حضرت جبرائیل کے ذریعے وقی نازل کی گئی اور حضرات انبیاء کرام نیج کی طرف دوسرے فرشنوں کے ذریعے وحی نازل کی گئی۔''

#### فرشتول کی خوشبو:

حضرت امام جعفرصادق بن محدفرمايا:

فرشتوں کے حالات کے حا

''' فرشتوں کی خوشبو گلاب کے پھول جیسی ہے اور انبیاء کرام پیلیم کی خوشبو ناشیاتی جیسی ہے۔''

میں اس بات کی سند سے واقف نہیں ہوں۔

فرشتوں کے ناموں پرنام:

الوالحسين احمد بن الى الحسن على بن زبيرائي مجموعه ميں فرماتے ہيں:

"أكك مخص حارث بن مكين كے پاس آيا تو حارث نے اس سے پوچھا:

"" تمهارانام كيابي؟"

اس نے کہا:

. "جرائيل"

حارث نے فرمایا:

'' جھے پرانسانوں کے نام تنگ ہو گئے تھے جوتونے فرشتوں والا نام رکھا۔'' اس نے جواب دیا:

"جس طرح بچھ پر دوسرے نام شک ہو گئے تھے حتی کہ تونے اپنا نام شیطان کے نام پررکھا کیونکہ شیطان کا ایک نام حارث بھی ہے۔"





باب : ٩

# منتخب فرشتول كابيان

ميطاطروش عليدالسلام:

ال میطاطروش میلیا به پردول کے سربراہ فرشتے ہیں۔حضرت رہتے بن انس میلید فرماتے ہیں:

"پہلا آسان جمع شدہ لہر کا ہے ووسرا سفید مرمرکا ہے تیسرا لوہ کا ہے چوتھا تا نے کا ہے پانچواں مون کا ہے چوتھا تا نے کا ہے ساتواں سرخ یا توت کا ہے ساتواں سرخ یا توت کا ہے ان کے اوپر نور کے صحرابین ان کے اوپر کاعلم اللہ تعالی اور مؤکل ہالجب کا ہے ان کے اوپر نور کے صحرابین ان کے اوپر کاعلم اللہ تعالی اور مؤکل ہالجب (پردوں کے فرشنہ) ہے سواکوئی نہیں جانتا۔ اس فرشنہ کانام میطا طروش عایا ا

راجم الاوسط جلد نمبرا صفحه نمبراس) (تغییر درمنتور جلد نمبرا صفحه نمبراس) (الهیه السدیه حدیث نمبر ۵۹) (ابن جریهٔ جلد نمبر ۲۸) صفحه نمبر ۹۹)

حضرت جل عليه السلام:

قرمان باری تعالی: "کطی السجل للکتب" کی تفییر میں حضرت علی بنان فرماتے ہیں:

"اس سے مراد حضرت مالک علیہ السلام ہیں۔" (عبد بن حمید)

الم معرت عطيه عِينَة قرمات على الله

''الحِل''ایک فرشته کا نام ہے۔''<sub>،</sub>

الله معرت ابن عمر التي المات بين:

" کی طرف بندوں کے استعفار لے کر چڑھتا ہے تواللہ نغالی فرشتوں کو فرما تا ہے: "اسے نور کی شکل میں تحریر کرو۔" چڑھتا ہے تواللہ نغالی فرشتوں کو فرما تا ہے: "اسے نور کی شکل میں تحریر کرو۔" (این جریر)(ابن انی حاتم)

ا مشهورمفسرحضرت سدی بیشد فر ماتے ہیں:

"دسیل وہ فرشتہ ہے جواعمالناموں پرمقرر ہے۔ جب انسان فوت ہوجاتا ہے تواس کا نامہ اعمال سیل علیہ السلام کے سپرد کردیا جاتا ہے جو اسے لپیٹتا اور قیامت تک کے لیے داخل دفتر کردیتا ہے۔ "(ابن جریر)(ابن الی عاتم)

@ حضرت الوجعفر باقر بيسية فرمات بين:

'' کی فرشتہ ہے۔ ہاروت و ماروت اس کے معاون تھے۔ یہ روزانہ لوح محفوظ میں تین بارد یکھا کرتا تھا تو ایک باراس نے ایسی چیز دیکھی جواس نے کھی نہ دیکھی ہے۔ اس نے لوح محفوظ میں حضرت آ دم مایشا کی تخلیق اور اس کے متعلق امور دکھے لیے ہے اور ان کو ہاروت اور ماروت کے پاس محفی طریقہ سے پہنچا دیا۔ پھر جب اللہ تعالی نے فرمایا ''میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا جا ہتا ہوں۔' توان (ہاروت اور ماروت نے) کہا:''اے پروردگار! کیا تو بنانا جا ہتا ہوں۔' توان (ہاروت اور ماروت نے) کہا:''اے پروردگار! کیا تو اس زمین میں اس کو پیدا کرنا جا ہتا ہے جو اس میں فساد بر پاکرے گا۔' یہ جواب انہوں نے باقی فرشتوں پر اپناعلمی فضل جتلانے کے لیے دیا تھا۔''

حضرت ملك القطرعليدالسلام:

ا حضرت ملک القطر علیه بارش کے فرشتے ہیں۔حضرت انس جائند

فرشتوں کے حالات کے حا

فرماتے ہیں کہ ملک القطر نے اپنے لیے رب تعالی سے بی کریم منظیقیم کی زیارت کی اجازت طلب کی تواللہ تعالی نے انہیں اجازت عطا فرمائی۔ اس روز نبی کریم منظیقیم حضرت ام سلمہ بڑھیا کے ہاں تھے۔ آپ منظیقیم نے حضرت ام سلمہ بڑھیا ہے ارشاد فرمایا:
"دروازہ بند کردو ہمارے پاس کوئی نہ آئے۔"

جب یہ دروازہ پر پہنچیں تو حضرت حسین بڑاٹنڈ داخل ہوئے اور نبی کریم مؤاتیاً پر بیارے سوار ہو گئے۔ رسول اللہ مؤاتیا نے ان کا منداور چبرہ چومنا شروع کردیا تو فرشتہ ملک القطر علیا نے حاضر ہوکر عرض کیا:

> '' آپ ان ہے محبت کرتے ہیں؟'' آپ مُلَاثِمُ نے فرمایا:

> > "إل!"

انہوں نے عرض کیا:

'' آپ کی امت انہیں عنقریب شہید کردے گی۔اگر آپ پیند کریں تو میں
آپ کو وہ مقام بھی دکھا دول جہال انہیں شہید کیا جائے گا۔''
پھرملک القطر نے نبی کریم مُن فیٹر کو وہ جگہ دکھلائی اور ریت اور سرخ مٹی (بھی)
لے آئے۔اسے حضرت ام سلمہ بڑ بی نے لیا اور اپنے کپڑے میں باندھ لیا۔'' (مجم سحایہ ازامام بنوی)

صرت ابوالطفیل بڑائڈ فرماتے ہیں کہ ملک القطر نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ وہ حضرت ام سلمہ بڑی کا کھر جاکر نبی کریم مؤلیل کوسلام پیش کریں۔اجازت ملنے پر جب وہ حضرت ام سلمہ بڑی کی گھر میں آئے تو نبی کریم مؤلیلاً کے ارشادفر مایا:

" مارے پاس کوئی شرآئے۔"

ای دوران حضرت امام حسین بناتهٔ تشریف لائے تو حضرت ام سلمہ بناته نے

در حسین آئے ہیں۔'' سرین مینون میں میں

آب مَالِيَا مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

و آئے دو۔"

توبہ رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ مُر پر سوار ہونے اور کھیلنے لگ کئے جسے یہ فرشتہ دیکھے رہاتھا۔اس فرشتہ نے عرض کیا:

"العجد النظا أب صين سع محبت كرت بين؟"

آب مَنْ الله في أرشاد فرمايا:

" إن الله كي من إبن ال سے بہت محبت كرتا ہول "

ملك القطر مَايِناً في عرض كيا:

'' کیکن آپ کی امت تو آئیں عنقریب شہید کردے گی۔اگر آپ جا ہیں تو میں آپ کو وہ چگہ دکھا دول''

پھرانہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی (اور آپ کو دکھائی) حضرت ام سلمہ بھائھ نے وہ مٹی لے لی اور استے اپنی اوڑھنی میں باندھ دیا۔ سیابہ کرام ہی گئے میں دیا کرتے تھے کہ بیر کر بلاکی خاک ہے۔''

(مورادالظمان عديث نمبرا٢٢٣) (مجمع الزدائد ٔ جلد نمبر ٩ صفحه نمبر ١٩٠)

"ان الملك الذي يسوق السحاب دخل آنفافسلم على وذكرانه يسوقها الى وادٍ باليمين يقال له جرع" (ايروانه)

"جوفرشته بادلوں کو چلاتا ہے وہ ابھی حاضر ہوا تھا اس نے مجھے سلام کیا اور ذکر کیا ہے کہ وہ اس بادل کو وادی یمن کی آیک طرف لے جارہا ہے جس کا نام (وادی جرع) ہے۔ "

# فرشتوں کے حالات کے حا

صرت ابوہریرہ نگانٹ سے مردی ہے کہ رسول اللہ مُلَاثِمَ نے ارشاد فرمایا:

"بينمارجل بفلاة اذسمع رعدافي سحاب فسمع فيه كلا ما اسق حديقة فلان فجاء ت ذلك السحاب إلى حرّة فافرغ مافيه من ماء ثم جاء الى ذباب شرح فانتهى الى شرجة فاستوعب الماء ومشى الرجل مع السحابة حتى انتهى الى رجل قائم في حديقة يسقيها فقال ياعبدالله مااسمك؟ قال ولم تسئال؟ قال انى سمعت في سحاب هذا ماوَّة اسق حديقة فلان باسمك فماتصنع فيها اذا صرمتهاقال اما اذا قلت ذالك فانى اجعلهاعلى ثلاثة اثلاث اجعل ثلثالى ولاهلى وارد ثلثافيها. واجعل ثلثافي المساكين والسائل

"ایک دفعہ ایک آوی جنگل میں جارہاتھا کہ اس نے بادل ہے اچا تک ایک گرئ سی جس میں ہے بات بھی تھی کہ "فلاں کے باغ کو پلاؤ۔" تو یہ بادل ایک سیاہ پھڑ یکی زمین کی طرف چلا آیا اور جو پچھ پائی اس میں تھا سب کا سب اس میں پلیٹ دیا اور وہ پائی ایک وسیح میدان میں جمع ہوگیا پھرایک سب اس میں پلیٹ دیا اور وہ پائی ایک وسیح میدان میں جمع ہوگیا پھرایک نالے تک جا پہنچا اور چل پڑا ہے آوی بھی اس بادل کے ساتھ ساتھ چاتا رہا یہاں تک کہ اس نے ایک آدمی کواپنے باغ میں موجود پایا جواسے پائی پلا رہا تھا۔ اس نے کہا :"اے خدا کے بندے! آپ کا نام کیا ہے؟"اس نے جا بہا گیا تھا کہ اس نے باغ کوسیراب کرو۔ جب تو اس کی فصل اٹھا تا ہے تو اس کی فصل اٹھا تا ہے تو اس میں کون سا نیک عمل کرتا ہوں۔ ایک تہائی تو سے تو سی! میں اس کی آمدنی کو تین حصوں میں تقدیم کرتا ہوں۔ ایک تہائی تو

وشتوں کے حالات کی اللہ میں اللہ میں ا

این اور این اہل خانہ کے لیے مقرر کرتا ہوں اور دوسری تہائی بھرای ہاغ میں میں شامل کردیتا ہوں اور ایک تہائی مختاجوں سائلوں اور مسافروں کو دے دیتا ہوں۔''

(كنزالعمالُ عديث نمبر ١٦٠٩٩) (انتحاف السادهُ جلدُ نمبر ۴ صفحه نمبر ١٢٥) (التيح المسلم "كتاب الزبدو الرقائل عديث نمبر ٢٩٨٨) (سنن الى داؤدُ حديث نمبر ٢٥٨٧) (تفبير درمنثورُ جلد نمبر ٣ صفحه نمبر ٥٢) (حليه الأولياءُ جلد نمبر ٣ صفحه نمبر ٢٤١) (تاريخ الصبانُ جلد نمبر ٢ صفحه في نمبر ١٩٢)

عضرت سعید بن جربر بین فرماتے میں کہ جب حضرت ابراہیم خلیل الحمل مائیل کو آگ میں کہ جب حضرت ابراہیم خلیل الحمل مائیل کو آگ میں بھینکا گیا تھا تو ملک القطر نے عرض کیا:

"اے پروردگار! تیرا دوست ابراہیم امید میں ہے کہ فرشتہ بارش کوظکم ہواور بارش برسائے (اور بیآگ بجھ جائے)"

لیکن اللہ نتائی کا تھٹم ہارش کے آگ بجھانے سے جلد پہنچنے اور آگ شھنڈی کرنے والا تھا (اس لیے فرشنڈ ہارش کو اجازت دیئے بغیر خود اللہ نتائی نے آگ کو شھنڈا ہونے کا تھم دیا اور وہ اس وفت گلزار بن گئی)'(ابن جریہ)

© حضرت بكربن عبدالله مزنی مینید فرماتے میں كه جب كفار نے ارادہ كياكہ حضرت المربن عبدالله من الله فرماتے میں كه جب كفار نے ارادہ كيا كہ حضرت ابراہيم عليه السلام كوآگ ميں ڈاليس تو سب مخلوقات نے اپنے رب تعالی سے فرياد كی اور عرض كيا:

'' اے ہمارے پروردگار! تیراظیل ایراہیم آگ میں ڈالا جارہا ہے۔ تو ہمیں اوار سے۔ تو ہمیں اوار سے۔ تو ہمیں اور سے مطافر ما کہ ہم ان کے دفاع میں آگ کو بجھا دیں۔'' اللہ تعالیٰ نے جواب میں قرمایا:

'' وہ میرا دوست ہے۔اس کے علاوہ رُوئے زمین پر میرا کوئی دوست نہیں۔ میں اس کا خدا ہول میرے سوا اس کا کوئی خدا نہیں۔اگر وہ تم ہے فریاد رسی جا ہے تو تم اس کی فریاد رسی کرو ورنہ! جھوڑ دو۔''

چنانچه ملک القطر علیه مجمی الله تعالی کی بارگاه میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

"اے رب! تیرا دوست آگ میں ڈالا جارہاہ۔ مجھے اجازت عنایت فرمائی جائے تو میں بارش کے ایک قطرہ سے ان دشمنان ابراہیم علیہ السلام کی آگ بچھاڈ الوں؟"

الله تعالى في ارشاد فرمايا:

''وہ میرا دوست ہے روئے زمین پر میراکوئی دوست نہیں۔ میں اس کا خدا ہول میر ہے سوااس کا کوئی خدا نہیں۔ پس اگر وہ تم سے فریاد رسی چاہیں تو ان کی فریا دری کرؤ ورند! چھوڑ دو۔'' (الدینوری فی الجالیہ)

(گزشته حدیث میں گزر چکا ہے کہ ان کی قریادری خوداللہ تعالی نے قرمائی تھی اور نارکو گلزار بھی خود اللہ تعالی نے بنایا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: "قلنا یانار کونی بر داو سلاماً علی ابواھیم "" ہم نے تھم دیا: "اے آگ!ارا ہیم پر مُضندی اور پرسکون بن جا۔")

#### حضرت رعد علينا:

الله تعالی کاارشاو ہے:

"ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفة"

(القرآن المجيد مورة الرعد أيت نمبرساا)

" اور رعد فرشتہ اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے اور در رعد فرشتہ اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تعمید و بینے کرتے ہیں۔" دوسرے فرشتے ہیں۔"

حضرت ابن عباس التا في فرمات بين:

"اقبلت اليهود الى رسول الله مَلِّ الله مَلَّ الله عَلَى الله عَلَ

" يبودى رسول اكرم من الله كم ياس آئ اور كمن الله يمين بتلاي يد

رعد کیا ہے؟ "آپ مَنْ اَلَّامِ ہے اس کے ہاتھ بیں آگ کا کوڑا ہے جس سے بوبادلوں کا نگران ہے۔ اس کے ہاتھ بیں آگ کا کوڑا ہے جس سے بادل کو تندیر کرتا ہے اور اللہ تعالی جہاں کا تھم فرماتا ہے وہاں لے جاتا ہے۔ انہوں نے کہا: "توبیہ آواز کیا ہے جو ہم سفتے ہیں؟ "آپ مَنْ اَلَٰ اِللّٰمُ نَا اِللّٰہُ فَا اِللّٰهِ فَا اِللّٰهِ فَاللّٰمِ اِللّٰمُ اِللّٰمِ اللّٰہُ اِللّٰمِ اللّٰہُ اِللّٰمِ اللّٰہُ اِللّٰمِ اللّٰہُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰ

(تغییرورمنثورٔ جلدنمبر۴) صفحهٔ نمبره ۵) (تغییر طبریٔ جلدنمبر۴ صفحهٔ نمبر۳۳۲) (کتاب العظمة از ابوالشخ ا حدیث نمبر۵۲۵) (مسندامام احدُ جلد نمبر۴ صفحهٔ نمبر۴۷) (کتاب التوحید از این مندهٔ جلد نمبر۴ صفحه نمبر۸۱۱) (سنن ترندی کتاب الفییرٔ جلدنمبر۵ صفحه نمبر۴۹۳ حدیث نمبر ۱۱۳۵) (عشرت النساءٔ از امام نسائی صفحهٔ نمبر۱۰۱) (تخفه الاشراف جلدنمبر۴ صفحهٔ نمبر۴۹۳ حدیث نمبر ۵۳۲۵) (مسندامام احدُ جلد نمبر۴ صفحهٔ نمبر۲۵۱۱ ور ۲۵۸)

صرت على بن ابي طالب رظائظ فرمات بين:

" رعد فرشته كا نام منها وربرق اس فرشته كابا دل كولوم كور مد سه مارنا م-" (كتاب المطر ازابن الى الدنيا)

(سابقہ روایت میں آئے کا کوڑا بتایا عمیا ہے اور اس میں لوہے کا۔ ان دونوں کا حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس کی تطبیق کی صورت یہ ہوگی کہ کوڑا تو لوہے کا ہوگائیکن گرمی کی شدت ہے آگ معلوم ہوتا ہوگا۔ والنداعلم)

© حضرت ابن عماس ناتی فرماتے ہیں: "رعد فرشتہ ہے جو بادل کو بہتے ہے چلاتا ہے جس طرح اونٹوں کا گا کر ہنکانے

(كتاب العظمة أن الواشخ عديث نمبر ا22) (تفير ابن جري جلد نمبرا صفحه نمبره ۱۵) (تفير در منتور جلد نمبر ۱۲ صفح نمبر ۵)

جفرت ابن عباس بن المناسب مروى ہے كہ جب وہ كؤك سنتے ہيں تو "سبحان الذى سنتے كائے اللہ اللہ ہے وہ ذات جس كے ليے تو نے تنبيح براحى "سبحان الذى سبحت كة" (پاك ہے وہ ذات جس كے ليے تو نے تنبيح براحى)

# فرشتوں کے حالات کے حا

يرصة \_ اورحضرت ابن عباس المنتفظ في مايا:

"رعد وہ فرشتہ ہے جو آبارش کوڈ انٹتا ہے جس طرح چرواہا اپنی بکر بول کوڈ انٹتا ہے۔ " (الا دب الفردُ از امام بِخَارِی)

#### حضرت برق عَلَيْنِا:

حضرت ابن عباس بن فجنا فرمات بين :

''رعد فرشتوں میں ہے ایک فرشتہ ہیں جن کا نام بھی رعد ہے اور ہیہ وہی ہے جن کی تم آواز سنتے ہواور برق نور کا ایک کوڑا ہے جس سے فرشتہ بادل کو تنبیہ کرتا ہے۔'' (ابن جریر) (ابن مردویہ)

صرت ابن عمر و برنافنز سے رعد کے متعلق سوال کیا جگیا تو آپ برنافنز نے مایا:

"الله تعالی نے اس کو بادل رانی (یعنی بادلوں کو چلانا) سپرد کی ہے۔ ہیں جب الله تعالی ارادہ فرماتا ہے کہ کسی بادل کو کسی شہر کی طرف چلا کیں تواہ مصم فرماتا ہے اور وہ اسے چلا کروہاں لے جاتا ہے اور جب وہ منتشر ہوتا ہے تواپی آواز سے بھی تنبید کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ پھرال جاتا ہے جس طرح کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ پھرال جاتا ہے جس طرح کرتم میں سے کوئی ایک اپنی رکابوں کو جمع کرتا ہے۔ "(ای انظمہ از ابوائینی)

''وان ملکامو کل بالسحاب یلم القاصیة ویلحم الوابیة' فی یده مخراق فاذا رفع بوقت واذا زجورعدت واذا ضوب صعقت۔'' (این مردوبہ) (تغیر درمنتُورُ عِلدتمبرہ' صفحتُمبرہ ۵)

" ایک فرشنہ بادل کا تکران ہے جواہے پست گھاٹیوں میں بھگا لے جاتا ہے اور بلند ٹیلون ہے بھی گزارتا ہے۔اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہے جب اسے

# فرشتوں کے فالات کے فالات کے فالات کے اللہ کا ا

بلند کرتا ہے تو چمک بیدا کرتا ہے اور جب ڈانٹنا ہے اور جب مارتا ہے تو چیختا ہے۔'' یہ فرشتہ نظر آجاتا ہے

و حضرت ابن عباس اللها فرماتے ہیں:

"برق ووفرشته ہے جونظرا جاتا ہے۔"

(كمّاب المطر'ازابن إني الدنيا) (كمّاب العظمة أز ابوالشّخ عديث نمبر ٢٥٤) (تغيير درمنثورُ جلد نمبر أصفي نمبروم)

(فائدہ) نظرآنے سے مرادیہ ہے کہ اس کا اثر وشکل آسانی بجلی میں نظرآتا ہے۔ هندت کعب دلائنڈ فرماتے ہیں:

''آسانی بجلی فرشتہ برق علیہ السلام کا تالی بجانا ہے(اس سے بیروشی نکلتی ہے جوآسانی بجلی کہلاتی ہے) اگر بیفرشتہ باشندگان زمین برِظاہر ہوجائے توسب کی چینیں نکل جائیں۔''

(ابن الى حاتم) (كتاب العظمة از الوالثين عديث نبر 222) حديث نبر 222) حضرت عمروبن بحكاد اشعرى والنواست مروبن بحكاد اشعرى والنواست مروبن الله من النواست مروبن الله من النواست مروبن الله من النواست مروبا الله النواست مروبا الله من النواست من الله من النواست مروبا الله من اله من الله من الله

"اسم السحاب عندالله العنان والرعد ملك يزجر السحاب والبرق طرف ملك يقال له روفيل-"

(ابن مردوبه) (تغییر درمنثورٔ جلدنمبر۴ صفحهٔ نمبر۵)

"الله تعالیٰ کے ہاں بادل کا نام" عنان "ہے اور رعد وہ فرشتہ ہے جو بادل کو سندیکرتا ہے اور بھل سے ، اور کا نام " عنان کا تنامہ کا تنام اور بھل ہے۔ "

② حضرت محمد بن مسلم مينية فروات بين:

" مندانسان کا ہے ایک بیل کا ایک گرشتہ ہے جس کے جارمنہ ہیں۔ ایک مندانسان کا ہے ایک بیل کا ایک گدھ گااور ایک شیر کا یہ جب وہ دم ہلاتا ہے تواس سے بیلی جبکتی ہے۔" (این ابی عاتم)



#### حضرت اساعيل عليه السلام:

" ان فى السماء ملكا يقال له اسماعيل على سبعين الف ملك منهم على سبعين الف ملك."

'' آسان میں ایک فرشتہ ہے جس کا نام اساعیل ہے۔ بیستر ہزار فرشنوں کا سام اساعیل ہے۔ بیستر ہزار فرشنوں کا کاسردار ہے اور بیستر ہزار بھی وہ ہیں کہ ان میں ہرایک ستر ہزار فرشنوں کا سردار ہے۔''

(ابن جریر) (ابن منذر) (ابن الی حاتم) (ابن مردوبیه) (دلائل النبوة از امام بیماتی)

• حضرت ابوسعید ضدری بران الله ساخ الله منافیز نام سے کہ رسول الله منافیز نام سے فرمایا:

"وفصعدت اناوجبريل فاذاانا بملك يقال له اسماعيل وهو صاحب سماء الدنيا وبين يديه سبعون الف ملك مع كل ملك جنده مائة الف\_"

" پس میں اور جبرائیل ملینا دونوں بلند ہوئے تو میں ایک فرشنہ کے پاس پہنچا جسے اساعیل کہاجاتا ہے۔ یہ آسان دنیا کا سربراہ ہے اس کے سامنے ستر ہزار فرشتے ہیں (اوران میں سے) ہر ایک کے ساتھ ایک ایک لاکھ فرشنوں کالفکر ہے۔"

ا حضرت عكرمه مينفة فرمات بن :

" آسان میں ایک فرشتہ ایسا ہے جس کا نام اساعیل ملینہ ہے۔ اگر اسے اجازت ہوکہ وہ ایٹ کانوں میں سے صرف ایک کان کھول وے اور البادت ہوکہ وہ ایٹ کانوں میں سے صرف ایک کان کھول وے اور اللہ تعالیٰ کی تنبیج کے تو آسانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب پر موت واقع

بوجائے'' (كآب العظمة 'ازابواتيخ)

© حضرت على خان في أن فرمات بين كدرسول الله مَن في وفات سے تين روز بہلے آپ كى وفات سے تين روز بہلے آپ كى طرف الله تعالى نے حضرت جبرائيل عليه السلام كو بھيجا تو انہوں نے عضرت جبرائيل عليه السلام كو بھيجا تو انہوں نے عض كيا:

© اس فرکورہ روایت کوامام شافعی جیشہ نے اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ اس فرشتے کو اساعیل ملینیا کہا جاتا ہے جو ایک لا کھ فرشتوں کا سردار ہے اور پھران ایک لا کھ فرشتوں کا سردار ہے اور پھران ایک لا کھ فرشتوں کا سردار ہے۔'' لا کھ فرشتوں کا سردار ہے۔''

(سنن شاقعی)

ا مام بیمتی مینید نے ان الفاظ سے بیان کیا ہے کہ جہب بیسرا روز ہوا تو آپ نظافظ سے بیان کیا ہے کہ جہب بیسرا روز ہوا تو آپ من بینی میں میں میں الموت بھی آپ من بینی میں ایک ماتھ فضا میں ایک فرشتہ تھا جس کا نام اساعیل علیقہ ہے ساتھ اور ان دونوں کے ساتھ فضا میں ایک فرشتہ تھا جس کا نام اساعیل علیقہ ہے

# فر شتوں کے طالات کے ا

جوستر ہزار فرشتوں کا سربراہ ہے اور ان ستر ہزار فرشتوں میں سے ہرایک فرشتہ اینے ماتحت کے ستر ہزار فرشتوں کا سربراہ ہے۔''

#### صَدْلُقَنْ عَلِيْلِا:

حفرت شهر بن حوشب مينديفر مات بين:

'' الله تعالیٰ کا ایک فرشنه وہ ہے جس کا نام صدلقن ہے۔ ساری دنیا کے سمندر (اور دریا اگر جمع کردیئے جائیں) نوبھی اس کے انگوٹھے کا گڑھا وسیع ہوجائے۔''

( كمّاب العظمة أز ابوالشّخ عديث نمبر ٣٣٠) (حليد ابونيم علد نمبر ٢٠٠١) (حليد ابونيم علد نمبر ٢ منح تمبر ١١) (حليد العظمة كانام صداق عبر ٢٠٠٠) (حليد العظمة كابك نسخ مين السفر شيخ كانام صداق عبد دوننول مين مدلقن سبه اور حليد الاولياء مين "صديقا" به-)

### ريا فيل عليه السلام:

امام ابوجعفراہ باب بی بن ابی طالب بیت سے نقل کرتے ہیں کہ ایک فرشند ذوالقر نین علیہ السلام کا دوست تھاجس کا نام ریا فیل ہے۔ بیان کے پاس آتا اور ان کی زیارت کرتا تھا تو انہوں نے ایک بار فر مائش کی کہ جھے بتاؤ آسان بیس تم کس طرح عبادت کرتے ہو؟ تو اس فرشتے نے بتلایا کہ آسان میں بھوفر شے تیام میں ہیں جو بھی سرنہیں اٹھا کیں گئے بعض رکوع میں ہیں جو بھی سرنہیں اٹھا کیں گئے بعض رکوع میں ہیں جو بھی سرنہیں اٹھا کیں گئے بعض رکوع میں ہیں جو بھی سرنہیں اٹھا کیں گئے بعض رکوع میں ہیں جو بھی سرنہیں اٹھا کیں گئے بین جو بھی ابنا جربہ واٹھائے ہوئے ہیں جو بھی ابنا مرنہیں جھکا کیں گئے ہیں جو بھی ابنا مرنہیں جھکا کیں گئے ہیں جو بھی بائد ھے رہیں گے۔ ان کی عبادت یہ کھہ ہے:

"سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح ورَبِّ ماعبدناك حدة. عبادتك"

"اے ہادشاہ فدوس ! تیری ذات پاک ہے۔ توہی فرشتوں اور روح کا پروردگار ہے۔ اے ہمارے پروردگار! جس طرح تیری عبادت کاحق ہے ہم

نے اس طرح سے تیری عبادت نہیں گا۔"

(کتاب العظمة ازابوالشخ اصفی نمبر ۹۹۱) (تقییر درمنتور جلد نمبر ۴ اسفی نمبر ۴۳۵)

(ابوالشخ کے مطبوعہ نسخ میں اس فرشتے کانام ' زیافیل' ہے جبکہ درمنتور میں ' ذرافیل' درج ہے)

(ابوالشخ کے مطبوعہ نسخ محمد بن علی بن حسین بن علی بن علی رفائد ہم بن الی طالب
فرماتے ہیں کہ حضرت و والقرنین کا فرشتوں میں ہے ایک دوست تھا جسے ریافیل کہا جاتا
ہے۔ وہ ہمیشہ آکران کوسلام کہنا تھا۔ حضرت و والقرنین نے فرمایا:

''اے ریا لیل! آپ کوئی الیی چیز جانتے ہیں جوعمر میں اضافہ کرے تا کہ شکر اور عبادت میں اضافہ ہو سکے۔؟''

انہوں نے فرمایا:

" مجھے تو اس کا پتانہیں لیکن آپ کی خاطر اس کے متعلق آسان میں عنقریب سوال کروں گا۔"

پی حضرت ریا فیل علیہ السلام آسان کی طرف چڑھ گئے ہیں جتنی مدنت اللہ تعالیٰ نے چاہا رکے رہے پھر جب اترے تو بتایا کہ جس کے متعلق آپ نے سوال کیا تھا اس کے متعلق میں نے پوچھا ہے تو جھے یہ بتلایا گیا ہے کہ اندھیرے میں اللہ تعالیٰ کا ایک چشمہ ہے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے جس نے بھی اس سے ایک گھونٹ پی لیا وہ بھی نہیں مرے گایہاں تک کہ وہ خود ہی اللہ تعالیٰ سے موت کا سوال کے سے این ابار حاتم)

حضرت جبیر بن نفیر میند فرماتے ہیں:

 حضرت جبیر بن نفیر میند فرماتے ہیں:

'' ذوالقرنين بادشاه فرشنول مين سه ايك فرشته ينظي جن كواللد تعالى في زمين براتاراتهااورانبين برسم كاساز وسامان عطافر مايا تقالي ابن ابي عام)

(حضرت دوالقرنين بادشاه كوفرشته بنانا نبت بى كمزوررائ ب-)

ا حضرت عمر فاروق المائة في الك آدى كومقام منى ميں ذوالقر نين كانام كانا

#### فرشتوں کے حالات کی حالات کے حالات کی اساء کافی نہ تھے کہ تم نے فرشتوں کے نام ''کیا تمہارے لیے انبیاء کرام کے اساء کافی نہ تھے کہ تم نے فرشتوں کے نام رکھ لیے۔؟''

(نوّح معرُازابن عبدالحكم) (كتاب العظمة أز ابوالشّخ عديث نمبر٢٥٩) (الاضدادُ ازابن الابناريُ صفح نمبر٣٥٣) (تفسير درمنثورُ جلدنمبر٣ صفح نمبر٣١)

#### ديك عليه السلام:

حضرت ابوسفیان میند فرماتے ہیں:

'' آسان میں اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جسے دیک (مرغ) کہاجاتا ہے۔ جب وہ آسان میں تبیج کہتا ہے تو زمین کے مرغ بھی تبیج کہتے ہیں۔ اس کی تبیج ہیے۔

"سبحان السبوح القدوس الملك الديّان الذي لااله الاهو"

" دسبوح وقدوس پاک ہے! جو بادشاہ حاکم ہے! جس کے سواکوئی خدانہیں۔"

جس پریشان حال یامریض نے بیکلمات پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور

کردیتاہے۔''

( كمّاب العظمة 'ازايواشيخ 'عديث نمبر ۵۳۳) (لا لي مصنوعه ٔ جلد نمبر الصلحة نمبر ۲۳)

© حضرت یوسف بن مہران بڑھیا۔ فرماتے بین کہ جھے کوفہ کے ایک آدمی عبدالرحمٰن نے بید صدیث بیان کی جھے مرغ کی شکل عبدالرحمٰن نے بید صدیث بیان کی کہ جھے بیہ بات کی چی ہے کہ عرش کے بیچے مرغ کی شکل میں ایک فرشتہ ہے اس کے پنچے موتی کے بین اس کا خار سبز زبرجد کا ہے جب رات کی بہل تہائی گزرتی ہے تو وہ اینے بروں کو پھڑ پھڑا تا بچھہا تا ہے اور کہتا ہے:

"دات میں عبادت کرنے والوں کو کھڑے ہوجانا جائے۔"

پھر جب رات کی دونہائیاں گزرجاتی ہیں توبیائے پروں کو پھڑ پھڑاتا اور چپہاتا

اور کہتا ہے:

"نمازیون! (تہجر گزارون!) کو کھڑے ہوجانا جاہے۔"

جب فجرطلوع ہوتا ہے تو اپنے پر پھڑ پھڑا تا اور چپجہا تا ہے اور کہتا ہے: " مدار ہو نہ والوں کو مدار ہو دانا جا سر ایسان کی غلطہاں اٹھی کر فی

'' بیدار ہونے والوں کو بیدار ہوجانا جا ہیے۔اب ان کی غلطیاں اٹھی کے ذمہ ہوں گی۔''

(كتاب العظمة 'ازابواشخ 'حديث نمبر ٥٣٠) (لآلي مصنوعه ٔ جلد نمبر ١ صفحه نمبر ٢٢)

"ان لله ديكار جلاه تحت سبع ارضين وراسه قد جاوز سبع سماوات يسبح في اوقات الصلاة فلايبقي ديك من ديكة الارض الا اجابه"

(کتاب انظمة ازابوالین عدیث نبر۵۲۳) (لآلی مصنوعهٔ جلد نمبراا صفی نبر۱۲)

د الله تعالی کا ایک فرشته دیک مرغ ہے۔ اس کے پاؤل سانول زمینول سے بیج بیل اور اس کا مرسانول آسانول سے جواز کرگیا ہے۔ یہ اوقات نماز میں تنبیج کہتا ہے۔ زمین کے مرغول میں سے کوئی مرغ بھی باتی نہیں رہتا گراس کا اپنی اذان سے جواب دیتا ہے۔ نا اس کا اپنی اذان سے جواب دیتا ہے۔ ن

صحرت الامريره التنظية المريرة التنظية المرابية المرابية

"الله تعالى نے بھے اجازت عطافر مائی ہے کہ میں دیک علیہ السلام کے متعلق بیان کروں۔ اس کے پاؤل زمین سے گرر گئے ہیں اور اس کا سرعرش کے بیان کروں۔ اس کے پاؤل زمین سے گرر گئے ہیں اور اس کا سرعرش کے بیٹو لگا ہوا ہے۔ وہ بیر بڑھتا ہے:" مسبحانك مااعظمك" (اے الله الله الله الله الله الله کی طرف انوپاک ہے اور بہت عظمت والا ہے) تواس کواس تیج کا (الله تعالی کی طرف

# فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

ہے) یہ جواب دیا جاتا ہے کہ جس نے میرے نام کی جھوٹی قسم کھائی اس نے اس عظمت کونیس جانا۔''

(مجم اوسط طبرانی) (مستدرک حاکم جلد نمبر۴ صفحه نمبر۱۹۷) (جمع الجوامع حدیث نمبر۴۷۷) (مختم اوسط طبرانی) (مستدرک حاکم جلد نمبر۴ سفحه نمبر۱۳۵) (لالی مصنوعهٔ جلد نمبر ۱ صفحه نمبر۳۳) (تفسیر درمنثورٔ جلد نمبر۲ صفحه نمبر۲۳) (کتاب العظمة از ابوالشیخ عدیث جلد نمبر۲ صفحه نمبر۲۳) (کتاب العظمة از ابوالشیخ عدیث نمبر۲ الای المر۴ این اوسط جلد نمبر۲ صفحه نمبر۱۲۱) (مجمع الزوائد جلد نمبر ۳ صفحه نمبر۱۸) (مدتدرک للحاکم جلد نمبر۴ صفحه نمبر۲ الموریقی مدین نمبر۲۹) (مدتدرک للحاکم جلد نمبر۴ صفحه نمبر۲۹) (مدند ابویعلی حدیث نمبر۲۹)

"ان الله ديكا براثنه في الارض السفلي وعنقه مثنى تحت العرش وجناحاه في الهواء يخفق بهما سحر كل ليلة سبحو االقدوس ربنا الرحمن لااله غيرة"

( كمّاب العظمة أزابوالشيخ عديث نمبر ٥٢٥) ( كنزالعمال عديث نمبر ٣٥٢٨) (موضوعات أزامام ابن جوزى جلد نمبر ١٣ صفحه نمبر ١٢ ور ٢) (الودكي في اخبار الدكي أزامام جلال الدين سيوطئ صفحه نمبر ۵) (مجم ُ جلد نمبر ٨ صفح نمبر ١٨) (مجمع الزواكة جلد نمبر ٨ صفح نمبر ١٣١٢)

"الله تعالیٰ کا ایک فرشته دیک علیه السلام ہے۔ اس کے پنجے سب سے پلی زمین میں ہیں اور اس کی گردن عرش تک پہنچی ہے۔ اس کے پرفضایس ہیں اور اس کی گردن عرش تک پہنچی ہے۔ اس کے پرفضایس ہیں اور ہر رات سحری کے وقت وہ اپنے پروں کو ہلاتا ہے (اور عبادت گر اروں کو ہلاتا ہے:) "اس پاک کی شہنچ کرو! وہی ہمارا پروردگار مہر بان ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔"

🛈 حضرت ابن عماس بن في فرمات بين:

"الله كاايك فرشنه ويك عليه السلام ہے۔ آسان دنیا بیں اس كاسینہ سونے كا الله كاايك فرشنه ويك عليه السلام ہے۔ آسان دنیا بیں اس كاسینہ سونے كا پيٹ جاندى كا ٹائلیں يا توت كى پنج زمرد كے اور بيہ پنج سب سے پل

فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

زمین میں نیچے ہیں۔ اس کا ایک پرمشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے۔ اس کی گردن عرش کے نیچے ہے اس کی کلفی نور کی ہے ادر بیعرش اور کری کے درمیان حجاب ہے۔ اس کی تاراڑا تا ہے۔''

(كتاب العظمة 'ازابواشيخ 'حديث نمبر٥٢٧)

و حضرت ابن عمر وایت ہے کہ رسول اللہ مواقع نے ارشاد

فرمايا:

"ان لله دیکا جناحاه موشیان بالزبوجد واللؤلؤ والیاقوت جناح له بالمشرق و جناح له بالمغرب و قوایمهٔ فی الارض السفلی و رأسه مثنی تحت العرش فاذا کان فی السحر الاعلیٰ حفق بجناحیه ثم قال سبوح قدوس ربنا الله لااله غیره و فعندذلك تضرب الدیکة اجنحتها و تصیح فاذا کان یوم القیامة قال الله ضم جناحك و غض صوتك فنعلم اهل السماوات والارض ان الساعة قداقتربت "الله تعالی کاایک فرشته دیک علیه السلام ہے جس کے پرزبرجه موتی اور الله تعالی کاایک فرشته دیک علیه السلام ہے جس کے پرزبرجه موتی اور یاقوت سے مزین ہیں۔ اس کا ایک پرشرق مین ہے اور ایک مخرب میں۔ اس کی ٹائیس چل زمین میں ہیں اور اس کا مرعش سے پوست ہے۔ جب برئی تحری کا وقت آتا ہے تو یہ ایٹ پروں کو اڑاتا ہے۔ پھر "سبور قدوس رہنا الله لا الدغیره" پڑھتا ہے۔ ای وقت مرغ اپنے پروں کو تہ کر لے اور جب قیامت کا دن ہوگا تو الله تعالی فرمائے گا: " اپنے پروں کو تہ کر لے اور جب قیامت کا دن ہوگا تو الله تعالی فرمائے گا: " اپنے پروں کو تہ کر لے اور بین آواز کو پست کر لے۔ "پس اس وقت آسانوں اور زمین والے فرشتے جان لیس کے کہ قیامت قریب آپی ہیں۔ "

(جَعْ الجوامع عديث نمبر ١٩٥٧) (جَمِعُ الروائد علد نمبر المصفحة نمبر ١٣٣١) (اتخافات سنيه صفحة نمبر ١٤٧١) (اتخافات سنيه صفحة نمبر ١٤٧١) (تنزيه الشرلية علد نمبر الصفحة نمبر ١٨٩) (نوائد مجموعه صفحة نمبر ١٨٩) (كتاب العظمة الرابو الشفحة الرابو التنفية الرابو الشخ عديث نمبر ٥٢٥) (تاريخ اصبران از ابوقيم علد نمبر ٢٠١٥) (الودي لليوطي صفحة نمبر ١٤٥٥) (الودي لليوطي صفحة نمبر ١٣١٥) (الودي لليوطي صفحة نمبر ١٤٥٥)

﴿ حضرت ابن عمياس بَرْجَبُنائِ مِن اللهِ مَنْ أَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ أَلْمُ مَنْ أَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ أَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ أَنْ اللهِ مَنْ أَنْ اللهِ مَنْ أَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ أَنْ اللهُ مَنْ أَنْ الللهِ مَنْ أَنْ اللهِ مُنْ أَنْ اللهِمُ مَنْ أَنْ أَ

"ان مما خلق الله ديكا براثنة على الارض السابعة وعرفه منطو تحت العوش قد احاط جناحه بالافقين فاذا بقى ثلث الليل الاخير ضرب بجناحيه ثم قال سبحو اللملك القدوس سبحان ربنا الملك القدوس لا إله لنا غيره فيسمعها من بين الخافقين الا النقلين فيرون ان الديكة انما تضرب باجنحتها وتضرح اذا سمعت ذلك."

(لا لى مصنوعهٔ جلد نمبر الصفحه نمبر۱۳) (كمّاب العظمة الزابوالشيخ ويث نمبر ۵۲۸) (مجمع الزواكهُ جلد نمبر ۱۸ صفح نمبر۱۳۳)

"اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے اس میں ایک دیک فرشتہ بھی ہے۔اس کے پنجے ساتویں زمین پر ہیں۔اس کی کلفی عرش کے ینچے گئی ہوئی ہے۔اس کے پروں نے دونوں افتی (افقین) کو سمیٹا ہوا ہے۔ جب رات کی آخری تہائی باتی رہتی ہے تو وہ اپنے پروں کو ہلاتا ہے پھر کہتا ہے:" اے مخلوقات! ملک قدوس کی تنبیج بیان کرو۔ پاک ہے ہمارا رب ملک قدوس ہے ہمارا اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔"اس کی اس بات کو مغرب وشرق کے درمیان میں جن وانسان کے علاوہ سب مخلوقات سفتے ہیں۔ یہ جولوگ دیکھتے ہیں کہ مرغ اپنے وانسان کے علاوہ سب مخلوقات سفتے ہیں۔ یہ جولوگ دیکھتے ہیں کہ مرغ اپنے برمارتے ہیں اور اذان دیتے ہیں یہ ای وقت کرتے ہیں جب یہ اس کی تنبیج

· كااشاره كرتابي-''

( كمّاب العظمة 'از ابواشخ '۵۲۹ )

حضرت ابن آبی عمر میند فرماتے ہیں:
 حضرت ابن آبی عمر میند فرماتے ہیں:
 جب فرشتہ (دیک علیہ السلام) خدا کی شہیج پڑھتا ہے تو اس وقت پرندے ایچ پرول کو حرکت دیتے ہیں۔''

(كمّاب العظمة 'ازابواشيخ '۵۳۱) (الوديك صفح نمبر۲)

عبدالحميد بن بوسف مينية فرمات بين كدحضرت سليمان عليه السلام
 عبدالحميد بن بوسف مينية فرمات بين كدحضرت سليمان عليه السلام في المان عليه السلام في الوان وي توحضرت سليمان عليه السلام في فرمايا:
 « "تنهين معلوم ب بدكيا كهدر باب؟ "

انہوں نے عرض کیا:

<sup>دو خه</sup>يس معلوم "

فرمايا:

بيركبتاب: "اب عافلو! اللدكوياد كرو"

(كتاب العظمة أزابوالشيخ مديث نمبر٢٣٥)

ال حضرت مفوان بن عسال مينيد فرمات بين:

''اللدتعالیٰ کا ایک مرغ ہے عرش کے ینے اس کا پرفضا میں ہے اور ینج زمین میں ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے اور اذا میں ہوتی ہیں تو بدا ہے بر ہلاتا ہے اور اذا میں ہوتی ہیں تو بدا ہے بر ہلاتا ہے اور تنہیج کہتا ہے تو دنیا کے مرغ مجمی اس کی تنہیج کے جواب میں تنہیج کہتے ہیں۔'' (طرانی)

عضرت جابر بن عبدالله نظائظ سے روایت ہے کہ رسول الله نظائظ نے اور ایت ہے کہ رسول الله نظائظ نے ارشاد فرمایا:

"ان الله ديكار جلاه في التخوم وعنقه تحت العرش منطوية فاذا كان هنة من الليل صاح سبوح قدوس فصاحت الملائكة\_"

(شعب الايمان أزامام بيهيق) (جمع الجوامع مديث نمبر ١٩٩١)

"الله تعالیٰ کا ایک مرغ ہے جس کے پاؤل زمین کی جڑمیں ہیں اور سرعرش کے بیاؤل زمین کی جڑمیں ہیں اور سرعرش کے بینے سمٹا ہوا ہے۔ جب رات کا اخیر ہوتا ہے تو وہ" سبوح قدوس" کہتا ہے تو فرشتے بھی" سبوح قدوس" کہتے ہیں۔"

صرت عرش بن عميره المنافظ سے روايت ہے كدرسول الله منافظ نے ارشاد فرمایا:

"ان الله تعالى ديكا برائنة في الارض السفلي وعرفه تحت العرش يصرخ عندمواقيت الصلاة ويصرخ له ديك السماوات سماء سماء ثم يصرخ بصراخ يصرخ ديك السماوات ديكة الارض سبوح قدوس رب الملائكة والروح."

(كنزالعمال مديث تمبر ٢٥٢٨)

"الله تعالی کاایک دیک (مرغ) ہے جس کے پنج پیلی زمین میں ہیں اور اس کی کلفی عرش کے پنج ہے۔ بینمازوں کے اوقات میں چیخا ہے اوراس کی وجہ سے آسان بہ آسان کے مرغ چیختے ہیں پھر آسانوں کے مرغوں کے چیخے ہیں پھر آسانوں کے مرغ چیخے اور اوان ہے ہوتی سے زمین کے مرغ چیختے (اوان دیتے) ہیں اور ان کی چیخ اور اوان ہیہ وتی ہے:"سبوح قدوس دب الملائكة والمووح" "وو پاک اور قدوس ب

"العرش على ملك من لولوعلى صورة ديك رجلاه في التخوم السفلى وعنقه مثنية تبحت العرش وجناحاه بالمشرق و المغرب فاذا سبح الله عزّ و جل-" فاذا سبح الله عزّ و جل-" " عرش الهي موتى كايك فرشته پر ہے جس كى شكل مرغ كى ہے۔اس ك

فرشتوں کے حالات کی الات کے حالات کی الات کی ال

یاؤں کی زمین کی تہہ میں ہیں اور اس کی گردن عرش کے ینچ گئی ہوئی ہے۔
اس کے دونوں پرمشرق ومغرب میں ہیں۔ جب یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی تنہیج
پڑھتا ہے تو کوئی چیز بھی باتی نہیں رہتی مگروہ بھی اللہ عزوجل کی تنہیج کہنے لگ جاتی ہے۔''

(مىتدالفردوسُ از دىلىمى) (تغيير درمنثۇر ٔ جلدنمبر۵ صفحه نمبر۲ ۳۳۲)

حضرت سكينت عليدالسلام:

الم حضرت على وللتنفذ فرمايا:

"جب نیکوکارول کا ذکر کیا جائے تو حضرت عمر فاروق بڑائٹ کو یاد کیا جائے۔ ہم رسول اللہ مٹائٹ کے صحابہ اس بات کو بعید نہیں سمجھتے سے کہ حضرت سکینت علیہ السلام حضرت عمر فاروق بڑائٹ کی زبان پر بولتے ہیں۔"

امام ابن اثیر جزری نہایہ میں فرماتے ہیں:
دسکینت سے یہاں فرشتہ مراد ہے۔

صرت اسید بن حفیر دانتو نبی کریم منافق کے پاس حاضر ہوئے اور مرض کیا:

''اے اللہ کے رسول مُنَافِیْمُ اِ رات میں نے سورہ کہف پڑھی تو کوئی چیز آئی تھی جس نے میرا مندڈ ھانپ لیا۔'' می کریم مُنافِیْمُ سنے قرمایا:

"تلك السكينة جاءت حتى تسمع القرآن."
"بيهكينت عليه السلام تقيجوقرآن پاك سننے كے ليے آئے تھے."
(طبرانی طبرانی جلد نمبرا صفحه نمبر ۱۵ انفير درمنثور جلد نمبر ۴ صفحه نمبر ۱۹۰۹) (تفير قرطبی جلد نمبر ۳ صفحه نمبر ۲۳۹) (منداما م احر جلد نمبر ۴ صفحه نمبر ۲۹۸)

حضرت الإسلمه ظَانَتْ فرمات بين كه بهم حضرت اسيد بن حفير انصارى

فرشتوں کے حالات کے حالات اوس کے

ٹائٹڈ کے ساتھ رائت کو نماز ہیں مشغول تھے۔ پس اچا تک بادل کی ماند کس شے نے مجھے ڈھانپ لیا اس ہیں ستاروں کی ماند پچھ تھا میری ہیوی میرے ایک طرف ہیں سوئی ہوئی تھی وہ عاملہ بھی تھی اور گھوڑ ابھی دیوار سے بندھا ہوا تھا مجھے خطرہ لائق ہوا کہ گھوڑ ابھاگٹ نہ جائے اور عورت گھبرانہ جائے کہ اس کا بچہ بھی ضائع ہوجائے۔ ہیں نے اپنی نماز توڑ دی اور (اسیڈ سے نخاطب ہوکر) کہا: '' اے اسیڈ ایہ ایک فرشتہ ہے جو قرآن سننے آیا ہے گھبرائیومت اور نماز نہ توڑیو۔'' (طبرانی)

(ال حدیث کے ہم معنی ایک حدیث سیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔)

#### رميا ئيل عليدالسلام:

حضرت وہب بن منبہ میانیہ فرماتے ہیں:

'' جب مؤمنین کی ارواح قبض کی جاتی ہیں توان کو ایک فرشتہ کے سپرد کردیاجاتا ہے جس کا نام رمیائیل علیہ السلام ہے۔ یہ ارواح مؤمنین کاخازن ہے۔'' (ذکرالموت ازاین الی الدنیا)

حضرت دومه عليدالسلام:

حضرت ابان بن تغلب ایک اہل کتاب (یبودی) سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرشتہ جوارواح کفار پرمقرر ہے اس کا نام دومہ ہے۔ (ذکر الموت از این ابی الدنیا)

ملك الجبال عليدالسلام:

"ولقد لقيت من قومك وكان اشد مالقيت منهم يوم العقبة، اذعرضت نفسي على ابن عبدياليل ابن عبد كلال فلم يجبني الى

مااردت فانطلقت وانا مهموم على وجهى فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب فرفعت راسى فاذا انا بسحابة قد اظلتنى فنظرت فاذافيها جبريل فنادانى فقال ان الله قد سمع قول قومك لك وماردوا عليك وقدبعث اليك ملك الجبال لتامره بما شئت فيهم فنادانى ملك الجبال فسلم على ثم قال يامحمد ان شئت اطبق عليهم الاخشبين قال النبى غليله ارجوان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله وحده لايشرك به شيئال

(فتى البارئ شرح بخارئ جلد نمبرئ صفحه نمبر ۱۲۱) (مشكل ة المصابع عديث نمبر ۵۸۴۸) (احياء العلوم) جلد نمبر ۱۳ من شرح ابن كثير جلد نمبر ۱۳ صفحه جلد نمبر ۱۳ من الساوة وجلد نمبر ۱۳ منی مبر ۱۸۸۸) (تفییر ابن كثیر جلد نمبر ۱۳ منی مبر ۱۳۵۸) (میاض الصالحین صفحه نمبر ۱۸۵۵) (کتر العمال حدیث نمبر ۱۹۸۲) (این البخاری جلد نمبر ۱۳۹۸) (این البخاری البخاری البخاری مبر ۱۳۹۸) (این البخاری البخاری البخاری البخاری)

'' مجھے تیری قوم (مراد قرایش مکہ ہیں) سے بہت نکلیف پیچی ہے اور زیادہ سخت نکلیف ان سے مجھے بوام العقبہ ہیں پیچی ہے جب ہیں نے آپ کوابن عبدیالیل بن عبدکلال (طائف کے مردار) کے سامنے پیش کیا تو جس ہدایت کاہیں نے ارادہ کیا تھا اس کا اس نے مجھے تسلیم ہیں جواب نہ دیاحتی کہ ہیں اپنے رخ بر رنجور حالت ہیں چل پڑا اور میری بیحالت بدستور رہی یہاں تک کہ جب ہیں قرن الثوالب پر پیچیا تو اپنا سراٹھایا تو میں ایک چھوٹے یہاں تک کہ جب ہیں قرن الثوالب پر پیچیا تو اپنا سراٹھایا تو میں ایک چھوٹے سے بادل کے پاس تھا جس نے مجھے پرسایہ کیا ہوا تھا۔ پھر ہیں نے دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہوں نے بچھے پکارا اور کہا:'' اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کی قوم کا جواب س لیا ہے اور جواعتراض کیا ہے وہ بھی۔ اللہ تو کو بھیجا ہے تا کہ آپ جو جا ہیں ان کافروں کے بارے میں اسے تھم فرما تیں۔'' پھر جھے تا کہ آپ جو جا ہیں ان کافروں کے بارے میں اسے تھم فرما تیں۔'' پھر جھے ملاس کیا اور کہا :''اے ملک الجبال (بہاڑوں کے فرشتہ) نے آواز دی جھے سلام کیا اور کہا :''اے ملک الجبال (بہاڑوں کے فرشتہ) نے آواز دی جھے سلام کیا اور کہا :''اے

فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

محر! اگر آپ جا ہیں تو میں ان پر دونوں بہاروں کو ملادوں۔؟ "میں نے کہا: « نہیں! بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں ہے ایسے لوگ بیدا کرے گا جو صرف اللہ کی عبادت کریں گے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔"

عفرت عكرمد ر النشئ سے روایت ہے كه رسول الله سَالِيَّا نے ارشاد الله سَالِيَّا نے ارشاد الله الله سَالِیَّا نے ارشاد الله سَالِیَّا نے ارشاد الله سَالِیَّا نے ارشاد الله سَالِیْ الله سَالِیَّا نَا الله سَالِیَّا نَا الله سَالِیَّا نَا الله سَالِیُّا نَا الله سَالِیْ الله سَالِیْ الله سَالِیْ الله سَالِیْ الله سَالِیُّا نَا الله سَالِیْ الله سَالِیْ الله سَالِیْ الله سَالِیْ الله سَالِیْ الله سَالِیْ الله سَالِیُّا نَا الله سَالِیْ الله الله سَالِیْ الله سَالِی الله سَالِیْ الله سَالِی الل

"جاء ني جبريل فقال يامحمدان ربك يقرئك السلام وهذا ملك الجبال قدارسله معك وامره ان لايفعل شيئا الابامرك فقال له ملك الجبال ان شئت دمدمت عليهم الجبال وان شئت رميتهم بالحصباء وان شئت خسفت بهم الارض قال ياملك الجبال فاني بهم لعلهم ان يخرج منهم ذرية يقولون لااله الاالله فقال ملك الجبال انت كما سماك ربك رؤف رحيم" (ابن المام) "ميرك پاس جرائيل عليه السلام آئے اور كها:" اے حمر! آپ كارب آپ كو سلام کہتا ہے اور بیہ ملک البجال بہاڑوں کا سرکردہ فرشتہ جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور اسے حکم فر مایا ہے کہ آپ کے حکم کے بغیر کوئی کام نه كرے ـ " كير ملك الجبال عليه السلام في عرض كيا: " اگر آپ جا بي تو ميں ان پر پہاڑوں کو ملادیتا ہوں' اگر جا ہیں تو میں ان کو حسباء (ایک جگہ کانام ہے وہاں) بھینک دیتا ہوں اور اگر جاہیں تو ان کو زمین بیں دھنسا دیتا ہوں۔'' میں نے کہا:'' اے ملک البیال ایس تواس انظار میں ہوں کہ ان میں سے اللہ تعالی ایک ایک قوم پیدا فرمائیں جو کلمہ طیبہ لاالہ الااللہ پڑھیں۔''ملک الجبال علیہ السلام نے عرض کیا:'' آپ تو واقعی و پہے ہی ہیں بھیے آپ کے یروردگار نے آپ کا نام رؤف رحیم (بہت نرم اور بروامبر بان)

### شرابيل اور هرابيل عليهما السلام:

حضرت سلمان فاری دانشو فرماتے ہیں:

"دات جس فرضے کے سپرد ہے اس کا نام شرائیل ہے۔ جب رات کا دقت قریب ہوتا ہے تو یہ خروب آ فباب سے پہلے آ فباب کے سامنے ساہ دھا گہ دکھا تا ہے تو جب اسے سورج دیکھیا ہے تو پلک جھپنے کی در میں خروب ہوجا تا ہے اور سورج کو یہ تک کہ دہ اس وقت تک خروب نہ ہوجا تا دہ اس دھا گے کو نہ دیکھ حیا گیا ہے کہ وہ اس وقت تک خروب نہ ہو جب تک کہ وہ اس دھا گے کو نہ دیکھ لے اور جب یہ غروب ہوتا ہے تو رات آ جاتی ہے اور یہ سے یہ دھا گا ای طرح لئلتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک اور فرشتہ دھا گہ لے آتا ہے اس فرشتہ کا نام ہر اہیل ہے تو یہ اس دھا گے کو سورج طلوع ہونے سے ہال فرشتہ کا نام ہر اہیل ہے تو یہ اس کو دیکھتے ہیں تو اپنا دھا گہ سیٹ پہلے لئکا دیتا ہے تو جب حضرت شر اہیل اس کو دیکھتے ہیں تو اپنا دھا گہ سمیٹ لیتے ہیں تو سورج سفید دھا گے کود کھتا ہے تو طلوع ہوجا تا ہے اور سورج کو لیتے ہیں تو سورج سفید دھا گے کود کھتا ہے تو طلوع ہوجا تا ہے اور سورج کو اس کا تھم دیا گیا ہے کہ وہ طلوع نہ ہو یہاں تک کہ اس دھا گہ کود کھے لے۔"

'' اے اللہ کے رسول مُناتِظم المجھے رات کی تاریکی اور دن کی روشی کے متعلق ارشاد فرمائیں۔''

آپ مَنْ اللَّهُ فِي ارشاد فرمايا:

"اماظلمة الليل وضوء النهار فان الله تعالى خلق خلقا من غثاء الماء باطنه اسود وظاهره ابيض طرفة بالمشرق وطرفه بالمغرب ورجد و فاذا اشرق الصبح طردت الملائكة الظلمة حتى

تجعلها في المغرب وينسلخ الجلباب واذا اظلم الليل طردت الملائكة الضوء حتى تجعله في طرف الهواء فهماكذلك يتراوحان لايبليان ولاينقدان-"

(تاریخ این عسا کر صفحه نمبر ۱۳۸ جلدنمبر ۵)

"رات کی تاریکی اور دن کی روشی اس طرح ہے ہے کہ اللہ تعالی نے پائی کے کچڑ ہے ایک مخلوق کو پیدا کیا جس کا اندروئی حصہ سیاہ ہے اور ظاہر کا حصہ سفید ہے۔ پس جب شبح طلوع ہوتی ہے تو فرشتے تاریکی کوہٹا کر مغرب کی طرف کردیتے ہیں اور پردہ کو صبیح لیتے ہیں۔ جب رات تاریک ہوتی ہے تو فرشتے روشنی کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کا رخ فضا کی طرف کردیتے ہیں تو یہ دن اور رات باری باری آتے جاتے رہتے ہیں۔ نہ تو پرانے ہوتے ہیں اور نہ نہی شم ہوتے ہیں۔

(بير حديث منكراور واضح البطلان ہے)

#### حضرت ارتيائيل عليدالسلام:

© حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمة الله علیه سے روایت ہے کہ حضرت البوسلم خولانی مین الله علیہ حضرت البوسلم خولانی مین الله علی درم میں جہاد میں مصروف لشکر اسلام کی خبر و بینی میں در ہو سمی اور بیانی اور کہا:

میں اور بیانی حال میں منتظر ہے کہ ایک پرندہ آیا 'زمین پر بیٹے گیا اور کہا:

میں اور تیا سیل ہوں۔ انسانوں کے دلوں سے غم کومٹا تا ہوں۔ ''

بھراس نے اس لشکر کی حضرت ابوسلم کواطلاع کی تو حضرت ابوسلم رحمة الله علیہ
نے اسے فرمایا:

"توبہت تاخیر کرکے آیا ہے!" (این عباکر)

ا حضرت عرباض بن ساريه صحافي النظر بوز سے ہو بيكے بيتے اور وہ جا ہے گئے کہ ان كى روح قبض ہوجا ہے۔ وہ اكثر بيرا يك دعا كررہے تھے:

"اے اللہ! میری عمر بہت ہوگئ ہے میری ہٹریاں لاغر ہوگئ بین اب آپ مجھے اینے ہاں بلالیں۔"

حضرت عرباض النفظ فرمات بين:

"میں ای حال میں ایک دن دمشق کی مسجد میں بیٹھا نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کررہا تھا کہ میری وفات ہوجائے تو میں نے دیکھا کہ میں انسانوں میں سے حسین ٹرین نوجوان کے پاس ہول جس پرسبر جبہ بھی ہے۔اس نے کہا:" بید کیا طریقہ ہے جو تم دعا کردہے ہو؟" میں نے کہا:"اے بھائی! میں کس طرح دعا کروں؟"اس نے کہا یوں کہو:

"اللهم حسن العمل وبلغ العجل."

"اے اللہ میرے اعمال بہتر فرما اور میرا اجل مجھ تک بہنچا۔"

میں نے اس سے کہا:

" آپ کون ہیں؟ اللدتعالیٰ آپ پردم کرے!"

اس نے کہا:

'' ہیں ارتیا ئیل ہوں جومومنوں کے دلوں سے تم کومٹا تا ہے۔'' پھر میں نے مڑکر جود کھا تو کسی کونہ پایا۔''

(اين افي الدنيا) (ابن عساكر)

# ملك الظل عليدالسلام:

حضرت سُدِّي مِنظَيْ بيان قرات مين :

"جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگ کو بجھادیا گیا تھا تو لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگ کو بھھا جس کی گور میں حضرت ابراہیم علیہ اور ایک دونرے آدمی کود بھھا جس کی گور میں حضرت ابراہیم علیہ ابنا سرمنادک دکھا ہوا تھااور وہ آپ کے چرہ اقدس پر اپنا ماتھ پھیردہا تھا۔ یہ ملک الظل (سایے کافرشتہ) تھا۔ "(ابن جریہ)

# فرشتوں کے مالات کے کالات کے مالات کے ما

ملك الأرحام عليه السلام:

حضرت الس خَانِيُّ الله عَالَىٰ قَد و كل بالرِّحم ملكا يقول الله مَنْ اللهُ اللهُ عَالَىٰ قد و كل بالرِّحم ملكا يقول اى رب نطفة اى رب علقة اى رب علقة اى رب علقة اى رب مضغة فاذا اراد الله ان يقضى خلقهاقال اى رب شقى اوسعيد ذكر او انثى فماالرزق فماالاجل فيكتب كذلك في بطن امه.

"الله تعالى في ہررتم پرايك فرشة مقرد كرد كھا ہے جوالله تعالى سے پوچھتا ہے :"اے رب! بية قطره رہے گا يا جما ہوا خون بنے گا يا گوشت كى بوئى بنے گا رائعنى اس كى تخليق ممل ہوگى يا نہ ہوگى) -" جب الله تعالى بيداراده فرما تا ہے كہ اس نطقه كى تخليق مكمل فرمائے تو وہ فرشته عرض كرتا ہے:" بد بحت ہوگا يا سعادت منذ فركر ہوگا يا مونث اس كارزق كيا اور كتنا ہوگا اور اس كى موت ياسعادت منذ فركر ہوگا يا مونث اس كارزق كيا اور كتنا ہوگا اور اس كى موت كس كرتا ہے جب وہ اپنى شكم مادر

الشيح المسلم "كتاب القدر باب اول حديث نمبره) (تغيير قرطبی صفح نمبرا) جلد نمبر 2) (جمع الجوامع الحوامع المحاب القدر باب اول حديث نمبرا ۵۵ جلد اول صفح نمبر ۱۲۱) (مند ابو داود حديث نمبر ۲۰۷۳) (مند ابو داود حديث نمبر ۲۰۷۳) (مند امام احد جلد نمبر ۱۲۸) (التربع اصفح نمبر ۱۸۸)

صرت عبدالله بن مسعود را الله عن مسعود التنافظ من دوايت هم كه رسول الله من اله من الله من الله

"ان النطفة تكون فى الرّحم اربعين يوما على حالها لاتتغير فاذامضت الاربعون صارت علقة ثم مُضغة كذلك ثم عظاما كذلك فاذا ارادالله ان يسوى خلقه بعث اليه ملكا فيقول اى رب ذكر ام انثى اشقى ام سعيد اقصير اوطويل ناقص أم زائدً

قوته اجله اصحيح ام سقيم فيكتب ذلك كله\_"

"نطفہ جالیس روز تک رحم میں اپنی حالت میں رہتا ہے کی اور حالت میں تبدیل نہیں ہوتا۔ جب جالیس روز گزر جاتے ہیں توجما ہوا خون بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح چالیس روز میں گوشت کی ہوئی بن جاتی ہے۔ پھر اسی طرح چالیس روز میں گوشت کی ہوئی بن جاتی ہے۔ پھر اسی طرح بعنی چالیس روز میں ہڈیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ جب اللہ تعالی انسان کے ڈھانچہ کو درست کرتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ کو بھیجنا ہے۔ وہ عرض کرتا ہے: "اے پروردگار! بیرمرد ہوگا یا عورت بد بخت ہوگا یا سعادت مند کرتا ہے:" اے پروردگار! بیرمرد ہوگا یا عورت بد بخت ہوگا یا سعادت مند کرتا ہے:" اے پروردگار! بیرمرد ہوگا یا عورت بد بخت ہوگا یا سعادت مند کی موت کب ہوگا یا نیت طاقت کے اعتبار سے کمرورہوگا یا زائد اس کی موت کب ہوگا یا نیت موگا یا بیات وگا یا بیار؟" یہ فرشتہ اس کی اطلاع پاکر بید کی موت کب ہوگا نے سندرست ہوگا یا بیار؟" یہ فرشتہ اس کی اطلاع پاکر بید سب کچھ کھو دیتا ہے۔"

(درمنتور صفح نمبر۱۳۴۵ جلدنمبر۷) (مجم الزوائد صفح نمبر۱۹۲ جلدنمبر۷) (طبرانی کبیر جلدنمبر۱۰ صفحه نمبر۱۲۲۷) (کامل این عدی جلدنمبر۳ صفح نمبر۲ ۱۱۳)

الله من من این عمر بن بین سے روایت ہے کہ رسول الله من بین ہے ارشاد فرمایا:

"اذاارادالله ان يخلق نسمة قال ملك الارحام اى رب ذكر ام انثى فيضى الله فيقول اي رب شقى ام سعيد فيقضى الله امره ثم يكتب بين عينيه ماهولاق حتى النكبة ينكبها\_"

"جب الله تعالی کسی آدمی کے پیدا کرنے کا ادادہ فرماتا ہے تو ملک الارحام عرض کرتا ہے:" اے پردردگار! بیمرد ہوگا یا عورت؟" تو الله تعالی اس کا فیصلہ فرماتا ہے۔ وہ پھر عرض کرتا ہے:" اے پروردگار! بیہ بد بخت ہوگا یا معادت مند؟" تو الله تعالی آئی کا بھی فیصلہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد جو پچھ انسان پر بیتنے والا ہوتا ہے سب پچھاس کی دونوں آ کھوں کے درمیان تحریر انسان پر بیتنے والا ہوتا ہے سب پچھاس کی دونوں آ کھوں کے درمیان تحریر کردیا جاتا ہے یہاں تک کہ جو تکلیف پینی ہوتی ہے وہ بھی لکھ دی جاتی

فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات کے۔''

( مجمع الزوا كه صفح نمبر ١٩٣ جلد نمبر ٤) (المطالب العاليه بزوا مدالمسايندالثمانية عديث نمبر ٢٩١٨)

صرت حد یفه بن اسید رفانیهٔ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ م

"اذامربالنطفة اثنتان واربعون ليلة بعث الله اليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وشحمها وعظامها ثم قال يارب ذكر ام انثى فيقضى ربك ماشاء ويكتب الملك ثم يقول يارب رزقة فيقضى ربك ماشاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلايزيدعلى امرولاينقص-"

"جب نطفہ کورجم مادر میں بیالیس روزگز رجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف
ایک فرشتہ جیجے ہیں جواس کی صورت بناتا ہے۔ اس کے کان آئک جلائی بی اور ہڈیاں بناتا ہے۔ اس کے کان آئک جلائی بی اور ہڈیاں بناتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ عرض کرتا ہے:" اے پروردگار! فد کر یا مونث؟" نو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے اور بیہ فرشتہ اس کولکھ دیتا میں بھرع ض کرتا ہے:

''اے رب!اس کارزق بھی لکھوا۔''تواللہ تعالی جوجا ہتا ہے فیصلہ فرماتا ہے اور فرشتہ اس کو بھی لکھ لیتا ہے پھر بیفرشتہ اسپنے ہاتھ میں ایک کتا بچہ کھولتا ہے تو نہ کوئی بات زیادہ ہوتی ہے نہ کم۔''

الصحیح المسلم "كتاب الفدر باب اول مدیث نمبر") (مجم كبیر از امام طبرانی صفحه نمبر ۱۹۸ مجله نمبر") (الدر المهور صفحه نمبر ۱۹۳۵ و برای ۱۹۲۸) (كنز العمال مدیث نمبر (الدر المهور صفحه نمبر ۱۹۳۵) (كنز العمال مدیث نمبر ۱۵۰۵) (تفسیر قرطبی صفحه نمبر کی جلد نمبر ۱۱) (مشکل الآثار جلد نمبر ۱۳ صفحه نمبر ۱۵۰۹) (الفتاوی الحدیثیه صفحه نمبر ۱۲۵) (الاسا و دالصفات از امام بیمی "صفحه نمبر ۱۱)

حضرت محمد بن كعب قرظى رحمة الله عليه فرمات بين:
 " بين في توتورات مين برها بي يا حضرت ابرابيم عليه السلام كے محفول

فرشتوں کے مالات کے کالات کے مالات کے ما

میں جن میں بیلکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: '' اے آ دم کی اولا د! تونے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا میں تھے پیدا کیا تو مجھ بھی نہ تھا میں نے تھے کامل انسان بنایا اورمٹی کے خمیرے تھے پیدا کیا اور پھر تھے نطفہ کی شکل میں ا بیک محفوظ مقام میں رکھا۔ پھر میں نے ایک بوند (نطفہ) سے جما ہوا خون بنایا پھراں جے ہوئے خون ہے گوشت کا لوٹھڑا بنایا 'پھر گوشت کے لوٹھڑ ہے ہے بدیاں بنائیں، پھر میں نے ہدیوں پر گوشت بہنایا پھر میں نے تھے ایک نی شكل ميں اٹھا كھڑا كيا۔ اے آدم كى اولاد! كياكوئى ميرے سوا اس پر قادر ہے؟ پھر میں نے تیری مال سے تیرا بوجھ ملکا کردیا وہ جھے سے تنگ دل نہیں ہوتی اور تیرے دکھ میں اذبیت میں بہتلا ہوجاتی ہے۔ پھر میں نے آ ننوں کو وى كى كەتم نالى دار ہوجاؤ اور اعضاء كى طرف كەتم الگ الگ ہوجاؤ تو آنتيں اسیے تنگ ہونے کے باوجود نالی دار ہوگئیں۔اعضاء باہم الجھنے کے باوجود الگ الگ ہو گئے۔ پھر میں نے رحمون کے فرشتوں کو دحی کی کہ وہ سختھے تیری مال کے پیٹ سے لکا لے تو اس نے تھے اپنے عضو کے ایک پر کے ذریعے مال کے پیٹ سے نکال کرالگ کیا۔ پھر میں نے تجھے دیکھا کہتو خلقت کے اعتبارے کمرورتھا۔ تیرے دانت ایسے ہیں تھے جو کا لیے اور ندڈ اڑھیں ایسی بھی جو پیشیں تومیں نے تیرے واسطے تیری مال کے سینہ سے دورہ لکا جو مرمیوں میں مختذا ہوکرنگا ہے اور سردیوں میں گرم اور اس دودھ کو میں نے تیرے کیے جلد، خون اور رگول سے نکالا ہے۔ پھر تیری والدہ کے ول میں میں نے تیرے کیے مہریائی ڈال دی اور تیرے بات میں شفقت پس وہ ذونول محنت مشقت كركے تحقي مالتے بين اور تحقيے خوراك مهيا كرتے بين اوراس وفت تک نہیں سوتے جب تک کہ تجھے سلانہ دیں۔اے آ دم زاد! میں نے بیر تیرے ساتھ کیوں کیا ہے؟ کیابیالی بات ہے جس کا تو جھے سے حقدار

فرشتوں کے مالات کے ما

تھایا ہیں نے اپنی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے تجھے بیدا کرکے مدد چاہی ہے؟ اے آ دم زاد! جب تیرے دانت ٹوٹ گئے اور ڈاڑھیں گرگئیں تو ہیں نے تجھے گرمی کے پھل ان کے موسم ہیں اور سردی کے پھل ان کے موسم ہیں کھلائے تو جب تو نے بیچان لیا کہ میں تیرا رب ہوں تو تو نے میری نافر مانی شروع کردی۔ تو ہر پریشانی اور دکھ درد میں جھے پکار، میں تیرے قریب بھی ہوں اور تیری فریاد کوسنتا بھی ہوں۔ تو ہر شلطی اور گناہ کی معافی کے لیے جھے ہوں اور تیری فریاد کوسنتا بھی ہوں۔ تو ہر شلطی اور گناہ کی معافی کے لیے جھے ہوں اور تیری فریاد کوسنتا بھی ہوں۔ تو ہر شلطی اور گناہ کی معافی کے لیے جھے ہوں۔ اور تیری فریاد کوسنتا بھی ہوں۔ تو ہر شلطی اور گناہ کی معافی کے لیے جھے ہوں۔ " (علیہ الادلیہ)

ملك الجنين:

حضرت عبدالله بن عباس بالفينا ارشادفر ماتے بين:

'' ایک فرشتہ جنین کا نگران ہے۔ جب بچے کی ماں سوتی یالیٹ جاتی ہے تو بیہ فرشتہ اس جنین کا سراد پر کو اٹھادیتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو بچہ خون میں غرق ہوجائے۔'' (کتاب العظمة 'ازابوالشخ 'بہند جید)

كروبيون عليهم السلام:

(جمع الجوامع صدیث نمبر ۲۹۸۷) (اتعاف السادة المتفین صفی نمبر ۲۲۱اور ۲۹۱ مطرنمبر ۱۰)
"الله تعالی کے پچھ فرشتے وہ ہیں جن کو کرو بیون کہا جاتا ہے۔ان میں سے ہر
ایک کے کان کی لوے اس کی اسلی کی ہڈی تک اتر نے میں تیز پر ندے کی
رفتار کے حساب سے یا پچے سوسال کا فاصلہ ہے۔"

شہورتا بعی حضرت عثمان الاعرج رحمۃ اللہ علیہ قرماتے ہیں:
 مشہورتا بعی حضرت عثمان الاعرج رحمۃ اللہ علیہ قرماتے ہیں:
 مواؤل کے فرائے عرش کو اٹھانے والے کرونی فرشنون کے بروں کے

نيچي بيل-" ( كمّاب العظمة 'از ابواشخ )

روحانيون عليهم السلام:

حضرت على بن افي طالب رَنْ تَنْ فَر مات مِن :

"ساتوی آسان پر ایک مقام ہے جس کانام" خطیرة القدی "ہے۔اس میں بہت سے فرشتے ہیں جن کو" روحانیون" کہا جاتا ہے۔ جب لیلة القدر آتی ہے۔ توبید بہت سے فرشتے ہیں جن کو" روحانیون" کہا جاتا ہے۔ جب لیلة القدر آتی ان کواجازت دی جاتی ہے توبیہ کی طرف اتر نے کی اجازت ما نگتے ہیں۔ جب ان کواجازت دی جاتی ہے توبیہ کی استقبال نہیں گرتے جس میں نماز پڑھی۔ جارتی ہو یا یہ راستہ میں کی کا استقبال نہیں کرتے گر ان دونوں کے لیے جارتی ہو یا یہ راستہ میں ملنے والوں کو ان دعائے خبر فرماتے ہیں۔ان مسجدوالوں اور راستہ میں ملنے والوں کو ان فرشتوں کی طرف سے برکت عطاکی جاتی ہے۔"

(شعب الإيمان از امام بيهقي)





باب : ۱۰

## مختلف فرشتول كابيان

#### غائب کی دعاہے متعلق فرشتہ

① حضرت ام درداء بن الله فرماتی ہیں کہ میرے خاوند حضرت ابوالدرداء بن ہیں کہ میرے خاوند حضرت ابوالدرداء بن نظر کے تین سوساٹھ دوست تھے جن سے ان کوصرف اللہ کے لیے محبت تھی اور بیان کے لیے نماز میں بھی دعا کرتے تھے۔ میں نے ان سے اس بارے میں کہا تو آنہوں نے فرمایا:

''کوئی آدمی بھی اپنے بھائی اور دوست کے لیے اس کی پشت ہیجیے دعا نہیں ہرتا گر اللہ تعالی اس کے متعلق دوفر شنے سپر دفر ماتا ہے جیساتم نے اس کے دعا کی تو کیا ہیں اس کا شوق نہ کروں کہ میرے لیے فرشتے دعا کی تو کیا ہیں اس کا شوق نہ کروں کہ میرے لیے فرشتے دعا کریں۔؟'' (طبقات ابن سعد)

صفرت ابوالدرداء نائن ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مُنائِن ہے ارشادفرمایا:

"ان دعوة المومن مستجابة لاخيه بظهر الغيب عندراسه ملك يومن على دعانه كلمادعا له بنحير قال امين ولك بمثل ذلك."
(ابن الى شيب جلد نمبر ١٩٠٠) (كزالعمال مديث نمبر ٢٢٣) (مندامام احم جلد نمبر ١٩٥٥) في نمبر ١٩٥٥)

" پشت میجھے اینے مسلمان بھائی کے لیے مومن کی دعا قبول کی جاتی ہے۔

اس دعا کرنے والے کے ہمر کے پاس ایک فرشتہ ہوتا ہے جواس کی دعا پر آمین کہتا ہے۔ جب بھی اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی دعائے خیر کرے تو یہ کہتا ہے: '' آمین اور تیرے لیے بھی، اس طبرح کی دعا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تبول ہے۔''

"انه يستجاب للمرء بظهرللغيب لاخيه عادعا لاخيه بدعوة الا قال الملك ولك بمثل ذلك."

(مندامام احمر ٔ جلد نمبر ۱ 'صفی نمبر ۲۵۳) (ابن الی شید ٔ جلد نمبر ۱ اصفی نمبر ۱۹۸) (ابن الی شید ٔ جلد نمبر ۱۹۸) '' انسان کی کسی مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے۔ بیدا پنے مسلمان بھائی کے لیے خائبان کر بیفر شنه کہتا ہے: '' اور تیرے لیے مسلمان بھائی کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا مگر بیفر شنه کہتا ہے: '' اور تیرے لیے کھی وبیا ہی ہوجس طرح تو نے اس کے لیے دعا کی۔''

صحفرت ابوالدرداء بنائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ منائی آئے نے فرمایا:
''انسان کا اپنے بھائی مسلمان کے لیے غائبانہ دعا کرنا ستر مقبول دعاؤں کے برابر ہے اور اللہ تعالی ایک فرشتہ اس کے سپر دکرتے ہیں جواس پر آمین آمین کہتا ہے اور اللہ تعالی ایک فرشتہ اس کے سپر دکرتے ہیں جواس پر آمین آمین کہتا ہے اور کہنا ہے کہ تیرے لیے ویسا ہوجس طرح تونے اس کے لیے دعا کی ۔''

(مندالفردوس مدنيث نمبر۳۰ ساس) (انتحاف السادة المتقين 'صفحة نمبر۲۳ جلدنمبر۲)

#### رونے ہے متعلق فرشتہ:

حضرت کعب بھوائے سے مروی ہے کہ انسان اس وقت تک نہیں روتا جب تک کہ اس کے باس ایک فرشتہ نہیں بھیجا جاتا۔وہ آکر کے اس کے جگر پر اپنا پررگڑتا ہے تواس کے جگر کر اپنا پررگڑتا ہے تواس کے جگر کورگڑنے سے انسان رونے لگتا ہے۔'(ابن عماکر) ،

# فرشتوں کے مالات کے حالات کے حالات کے اللہ کا اللہ کے مالات کے مالات

## خیروشرایمان وحیاء صحت بدختی اور دولتمندی کے فرشتے:

#### ① حضرت انس بن ما لک رنائنو فرماتے ہیں:

" جب الله تعالیٰ نے تمام انسانوں کو بابل میں جمع کیا تو ان کے جمع کرنے کے کیے مشرقی مفرنی شالی جنوبی اور سمندری ہوا کیں جلا کیں جنہوں نے ان کو بابل میں جمع کردیا۔ جب وہ اس روز جمع ہوئے تو اس انتظار میں رہے كم بميل يبال يركول جمع كيا كياب تواجا عك أيك منادى في يكارا: "مم انسانوں میں ہے جس نے مغرب کواییج داہنے اورمشرق کواییے ہائیں کیا اور اینا رخ قبله (بیت الله) کی طرف کیا تو آسان والوں کی زبان بولے گا (لینی اس کی قومی زبان عربی ہوگی)" تو یعرب بن مخطان کھڑا ہوا تواس (منادی کرنے والے) فرشتے نے کہا:''اے پھر ب بن قحطان تو ہی وہ آ دمی ہے۔ " بہی وہ انسان ہے جس نے سب سے پہلے و بی میں کلام کیا۔اس کے بعد میدمنادی فرشته اس طرح ندائیس دیتا رہا کہ جس نے بیداور بیر کیا تواس کے لیے ایسا ہے حتی کہ بیرسب موجود حضرات بہتر ۲ار بانوں میں بٹ سکے اور بيه وازختم موكئ \_ زبانيس مختلف موكنيس اور خير وشرّ حيا 'ايمان' صحت بديخي' دُولتمندي شرف مروت ظلم جہالت تكواراور جنگ كے فرشتے نازل ہونے کے اور بیرسب عراق میں جمع ہو گئے تو بعض نے بعض کو کہا کہتم بھر جاؤ۔ توایمان کے فرشتے نے کہا: ''میں مدینہ منوہ اور مکہ معظمہ میں رہوں گا۔' حیاء کے فرشتے نے اسے کہا:" میں بھی تنہارے ساتھ ہوں۔" بدیختی کے فرشتے نے کہا:" میں دیباتوں میں رہوں گا۔"تو صحت کے فرشتے نے کہا:" میں تنہارے ساتھ رہوں گا۔'' ظلم اور ناانصافی کے فرشتہ نے کہا:''میں مغرب کے علاقوں میں رہوں گا۔' تو جہالت کے فرشنہ نے کہا:'' میں تمہارے ساتھ ر ہول گا۔ "شاید ای دجہ سے مغربی اقوام میں عموماً دینی علوم سے نا واقفیت

ہے۔ آلوار کے فرشنہ نے کہا: " میں علاقہ شام میں رہوں گا۔" تو جنگ کے فرشتہ نے کہا: " میں بھی تنہارے ساتھ رہوں گا۔" دولتمندی کے فرشتے نے کہا: "میں بھی ای علاقہ بابل میں رہوں گا۔" تو مروت کے فرشتہ نے کہا: "میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا۔" تو شرف کے فرشتے نے کہا: "میں تم دونوں کے ساتھ رہوں گا (شاید ای شرف کے فرشتے نے کہا: "میں تم دونوں کے ساتھ رہوں گا (شاید ای شرف کی دجہ سے ملک شام میں ابدالوں کے رہنے کا حدیث میں ذکر آیا ہے)۔"

(کتاب البجالساز امام دینوری)
حضرت ابو ہریرہ بنائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیق ہے ارشاد
کر مایا:

"ان ملائكة موكلين بارزاق بنى آدم قال لهم ايماعبد وجد تموه جعل الهم هما واحدا فضمنوارزقه السماوات والارض وايما عبدوجدتموه طلب فان تحرى الصدق فطيبواله ويسروا وان تعدّى الى غيرذلك فَخَدُّوا بينه وبين ما يريد ثم لاينال فوق الدرجة التي كتبتهاله."

' الله تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو انسانوں کے رزق مہیا کرنے پر متعین ہیں۔ الله تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا ہے کہ جس آ دی کوئم اس حالت میں پاؤ کہ اس نے صرف روزی کے دھند ہے کو اپنا اوڑ ھنا بچھونا بنار کھا ہے تو تم اس کو آسانوں اور زمین کے رزق مہیا کردو اور دیگر انسانوں کو بھی بقد رتقذر بے خداوندی حصہ دو۔ جس آ دی کوئم روزی طلب کرتا ہوا پاؤ تواس کو اس کے ارادہ سمیت مہلت دے دو۔ ریشخص اس درجہ سے زیادہ روزی حاصل نہیں کر سکے گا جتنی میں نے اس کے لیے مقرر فرمار کھی ہے۔' حاصل نہیں کر سکے گا جتنی میں نے اس کے لیے مقرر فرمار کھی ہے۔' (نوادرالاصول ازامام ترزی) (جمح الجوامع مدیث نمبر ۱۹۵۱) (کنزالعمال مدیث نمبر ۱۹۳۱)

# فرشتوں کے حالات کے حا

#### نماز كافرشته:

حضرت انس خَانَهُ عَنده كل صلاة يابنى آدم قومواالى نير انكم التى الته التي المثارفر الما: "ان الله ملكاينادى عنده كل صلاة يابنى آدم قومواالى نير انكم التى او قد تموها على الله التى الله التى الله التي الفسكم فاطفئوها بالصلاة."

''الله تعالیٰ کا ایک فرشنہ وہ ہے جو ہر نماز کے وفت بیہ بکارتا ہے:''اے اولا و آدم! اپنی آگوں کی طرف اٹھوجن کوتم نے اپنے لیے جلار کھا ہے اوران کونماز سے بچھا دو۔''

(طبرانی صغیرُ صغیرُ صغیرُ منه نمبر ۱۳۰۰ جلد نمبر ۱ (جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر ۱۹۳۳) ( کنزالعمال حدیث نمبر ۱۸۸۸) ( انتحاف مدیث نمبر ۱۸۸۸) (الدرالمیورُ صغیر ۲۳۵ جلد نمبر ۱ (الترغیب والترهیب صغیر ۲۳۵ جلد نمبر ۱) (انتحاف السادة المتقین 'صغیر نمبر ۱۱ جلد نمبر ۱۳)

#### جنازے کے فرشتے:

صرت ابوہریرہ بڑائن ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مظافی ہے ارشاد فرمایا:

"ان الله ملائكة يمشون مع الجنازة يقولون سبحان من تعزز الله القدرة وقهر العباد بالموت."

"الله تعالیٰ کے بہت سے فرشے جنازے کے ساتھ چلتے ہیں اور کہتے ہیں:
"پاک ہے وہ ذات جوائی قدرت سے سب پرغالب ہے! اور ایئے بندوں
پرموت کے ذریعہ سے قہار ہے۔"

(جمع الجوامع وريث نمبر١٩٢٣) (كزالعمال عديث تمبر٢٥٥١)

حضرت مویداین غفله تا بعی رحمة الله علیه فرمات بین:

" فرشة جنازے كے آئے چلتے بيں اور كہتے بيں :" اس فلال نے آخرت كے ليے كيا بھيجا؟ جبكہ لوگ كمدرے موتے بيں كہ اس فلال نے

# 

تركه مين كيا حيموژا؟" (سعيد بن منصور)

(اس طرح کی ایک مرفوع حدیث حضرت ابو ہریرہ نگافٹا ہے بھی مروی ہے جس کو امام بیلی نے تخر تک کیا ہے۔)

حسنين كريمين النظفا اوران كى والده كمتعلق بثارت دين والفرشة:

حضرت حذیفہ بن بمان رہائے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات حضور نبی کریم مَنْ اَلْمَا کُلُم کُلُم مِن اور میں نے ایک شخص کو دیکھا تو مجھے نبی کریم مَنَ اَلْمَا مُنْ اِللّٰمِ اِللّٰہِ ا فرمایا:

"هل رايت، قلت نعم قال هذاملك هبط على من السماء لم يهبط على منذبعثت الاليلتي هذه فبشرني ان الحسن و الحسين سيداشباب اهل الجنة."

"تونے اس کود یکھا؟" میں عرض کیا!" اہاں "فرمایا:" بیفرشتہ تھا جوآ سان سے زمین پر نازل ہوا تھا جب سے میں بی بنا کرمبعوث کیا گیا ہوں اس رات کے علاوہ نیہ بھی نازل نہیں ہوا۔اس نے مجھے بثارت بنائی ہے کہ حسن و حسین بھانی جنتی جوانوں کے مردارہوں گے۔" (این عساکر)

حضرت حدیقہ النائن سے ہی مروی ہے کہرسول اللہ منافیل نے ارشاد

"هداملك من الملائكة استاذن ربه ليسلم على ويؤورنى لم يهبط الى الارض قبلها فبشرنى ان حسنا وحسينا سيدا شباب اهل الجنة\_"

" بیاللہ کے فرشنوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس نے ایپ رب سے بھے مسلام کرنے اور بیاس مسلوم کرنے کے لیے اجازت طلب کی ہے اور بیاس مستقبل زمین پر بھی آئیں اترا۔ اس نے مجھے بشارت سنائی ہے کہ حسن وحسین مسلوم کا بیان پر بھی آئیں اترا۔ اس نے مجھے بشارت سنائی ہے کہ حسن وحسین

#### فرشتوں کے حالات کے حالات سے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے مردار ہیں۔'' جناب جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔''

(طبرانی کبیر صنی نمبر ۲۲ جلد نمبر۳)

صرت حدیفہ فات ہیں کہ حضور نبی کریم من این اے ہیں کہ حضور نبی کریم من این اے ہمیں نماز پر حمالی اور چلے گئے تو میں بھی آپ کے چیچے ہولیا۔ پس اچا تک ایک شخص حضور من این این اور جلے گئے تو میں بھی آپ کے چیچے ہولیا۔ پس اچا تک ایک شخص حضور من این این کے سامنے رک گیا تو حضور نبی کریم من این این کے سامنے رک گیا تو حضور نبی کریم من این این کے سامنے رک گیا تو حضور نبی کریم من این این کے سامنے رک گیا تو حضور نبی کریم من این این کے سامنے رک گیا تو حضور نبی کریم من این این کے سامنے رک گیا تو حضور نبی کریم من این این کریم من کار این کے سامنے رک گیا تو حضور نبی کریم من کار این کے سامنے رک گیا تو حضور نبی کریم من کار این کی کھی ہے تو میں کی کار این کی کھی کے سامنے رک گیا تو حضور نبی کریم من کار این کی کھی کے سامنے رک گیا تو حضور نبی کریم من کار کی کھی کے سامنے رک گیا تو حضور نبی کریم من کار کی کھی کے سامنے رک گیا تو حضور نبی کریم من کار کی کھی کے سامنے رک گیا تو حضور نبی کریم من کار کی کھی کے سامنے رک گیا تھی کہ کریم من کار کی کھی کے سامنے رک گیا تھی کی کھی کے سامنے رک گیا تھی کے سامنے کی کی کھی کی کے سامنے کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کھی کے کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کی کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کھی کے کہ کی کھی کے کہ کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کی کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کی کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ

"حذيفه هل رايت العارض الذى عرض لى قلت نعم، قال ذاك ملك من الملائكة لم يهبط الى الارض قلبها استاذن ربه فسلم على وبشرنى بالحسن والحسين انهما سيدا شباب اهل الجنة وان فاطمة سيدة نساء اهل الجنة."

"اے حذیفہ" تم نے میرے سامنے آنے والے خص کو دیکھا؟" میں نے عرض کیا: "جی ہاں" تو آپ انے فرمایا: "بی فرشتہ تھا جو اس سے قبل بھی نہیں اترا اس نے اپ رب سے میری زیارت کی دعا مانگی متنی اس نے بی سے میری زیارت کی دعا مانگی متنی اس نے بھے سلام بھی کیا ہے اور حسن وحسین بی نی نا اس کے ہارے میں بشارت بھی سائی ہے کہ بیدونوں جنت کے جوانوں کے سروار ہوں گے اور فاطمہ" (میری بی ) جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔"

(دلائل الدوقام بیری ، کنز العمال حدیث نمبر ۲۹۵ سر ۱۹۵ کواله طبرانی)

صفرت حدیفه الفیز است مذکوره روایت اس طرح بھی مروی ہے که حضور ناتا فیز نے ارشاد قرمایا:

"ان الله ملکالم یهبط الی الارض قبل الساعة استاذن ربه عزوجل فی السلام علی فسلم علی وبشونی: ان الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنة وان فاطمة سیدة نساء اهل الجنة."
"الله تعالی کا ایک فرشته ایبا ہے جواس وقت سے قبل کھی نازل تیں ہوا۔ اس نے اسپ پروردگار عرد جل سے بچھے ملام عرض کرنے کی اجازت طلب کی

# فرشتوں کے حالات کے حا

ہے اور مجھے سلام بھی کہا۔ مجھے خوشخبری بھی سنائی کہ حضرات حسنین کر بمین بڑا ہما جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے اور میری بیٹی حضرت فاطمہ بڑا ہا جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔''

(ابن منذر) (ابن عساكر)

#### نباتات کے فرشتے:

حضرت كعب مند فرمات بين:

"کوئی خشک ورزدخت اییا نہیں ہے اور نہ سوئی کے برابر ایسی جگہ ہے گر وہاں پر ایک فرشتہ موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس کی اطلاع دیتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ملہ سے اس کو جانتا ہوتا ہے۔ آسان کے فرشتے مٹی کے ذرات سے بھی زیادہ ہیں اور عرش کو اٹھائے والے فرشتوں کے سینے سے کندھے تک کا فاصلہ یا نیج سوسال کا ہے۔"

(ابن ابي حاتم ابوات خ (منه)

# حضور مَنْ النَّهُمُ كُوخُوشِخْرِي دينے والا فرشته:

حضرت عبد الرحمان بن عنم اشعری ذاتین فرمات بین که بهم رسول منافین است بین که بهم رسول منافین کی خدمت میں معبد نبوی میں بیٹے بوئے شنے کہ اجا بک ایک بادل اتراتو حضور انور منافین سے ارشاد فرمایا:

منافین سے ارشاد فرمایا:

"نزل على ملك ثم قال لى، لم أزّل استاذن ربى فى لقائك حتى كان هذا اوان اذن لى وانى ابشرك انه ليس احد اكرم على الله عزوجل منك"

'نیمیرے پاس ایک فرشتہ نازل ہوا ہے اور جھے بتلایا ہے کہ میں ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ہے کہ میں ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ سے آپ سے ملاقات کی اجازت مانگا رہا یہاں تک کہ بہ وقت آپ سے آپ سے ملاقات کی اجازت دے دی۔ میں آپ کوخوشخری دیتا ہوں آپ کوخوشخری دیتا ہوں

(این منده) (کتاب المعرفة از ابوتیم اصبهانی) عضرت ام سلمه نظافهاست روایت ہے که رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ ارشاد فرمایا:

"اصلحى لنا المجلس فانه ينزل ملك الى الارض لم ينزل الى الارض لم ينزل الى الارض قط"

'' ہمارے بیٹھنے کے لیے جگہ درست کرو کیونکہ آج ایسا فرشتہ نازل ہونے والا ہے جوز مین پراس سے پہلے بھی نازل نہیں ہوا۔'' سے جوز مین پراس سے پہلے بھی نازل نہیں ہوا۔''

(مسند احمرُ صفحه نمبرُ ۲۹۲ عِلدُنمبر۲) (ترغیب وتر ہیب صفحه نمبر ۱۳۷۷ عِلد نمبر۳) (تفسیر ابن کنیژ صفحه نمبر۲۳۷ عِلدنمبر۵) (مجمع الزدائدُ صفحهٔ نمبر۲۲) جلدنمبر۸)

"اتانى ملك جرمه يساوى الكعبة فقال أِخْتَرَانَ تكون نبياملكااونبيا فاوما الى جبريل ان تواضع الله فقلت بل احب ان اكون عبدا نبيا فشكرربى ذلك فقال انت اول من تنشق عنه الارض واول شافعـ"

"میرے پاس ایک فرشد آیا جس کا جسم کعبہ شریف کے مساوی تھا۔ اس نے یا بی کہا:" اے جمرا آپ بیند کریں کہ نبی ہونے کے ساتھ بادشاہ بین گے یا بی ہونے کے ساتھ بادشاہ بین گے یا بی ہونے کے ساتھ اللہ کے بندے بین گے؟" جبرائیل نایا ان جھے اشارہ کیا کہ آپ اللہ میں بیند کرتا کہ آپ اللہ میں بیند کرتا ہوں کہ خدا کا نبی اور بندہ بنوں۔ "اللہ تعالی کومیری بیہ بات بیند آئی اور ارشاو فرمایا:" آپ سب سے پہلے ہوں گے جس سے زمین شن ہوگی (روز قیامت

فرشتوں کے مالات کے مالات کے اللہ کا ال

سب سے پہلے آپ کی قبر شریف کھلے گی) اور آپ سب سے پہلے شفاعت
کرنے والے ہوں گے (اس شفاعت سے شفاعت کبری مراد ہے جس سے
پہلے کس نبی اور ولی کو شفاعت کرنے کی ہمت نہ ہوگی بعید نہیں کہ شفاعت
کبریٰ کے بعد دوسری شفاعت میں بھی آپ سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہوں۔)''

(جمع الجوامع حديث تمبر ٢٩٥) (كنز العمال حديث تمبر ٣٢٠٢٧)

#### سمندر کا فرشته:

① حضرت ابن عباس بھائناہے سمندر کے بھیلنے اور بیجھے بننے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا:

"ایک فرشته بزید اور گرے سمندر پرمتعین ہے، پس جب وہ سمندر پر اینا یا وال رکھتا ہے تو سمندر پر اینا یا وال رکھتا ہے تو سمندر ابل برتا ہے اور جب اٹھا لیتا ہے تو سمن جاتا ہے۔ پس اس کا مدوجزر (بھیلنا اور سمندا) اسی وجہ سے ہے۔ "

حضرت عبدالله بن عمرو دانفن فرمات بين:

" مجھے بیہ بات بہنی ہے کہ سمندر ایک فرشتہ کی گرفت میں ہے۔ اگروہ اس سے غافل ہوجائے اور سمندر کو اپنی گرفت سے آزاد کردے تو اس کی موجیس زمین پرٹوٹ پڑیں۔" (ابن ابی عاتم)

#### أسان زمينين أيك لقمه:

حضرت ابن عباس فرا است روایت بے کہ حضور نی کریم سکا فرا نے ارشادفر مایا:
"ان الله عزوجل ملکا لوقیل له التقم السموات السبع و الارضین
بلقمة واحدة لفعل تسبیعه سبحانك حیث كنت."
"الله عزوجل كالیک فرشته ایبا بے كه اگراسے كها جائے توساتوں آسانوں اور
سب زمینوں كوایک لقمه كرلے تو وہ ایبا كرسكا ہے۔ اس كی تنبیج یہ ہے:

# فرشتوں کے حالات کی اللہ کا الہ

"سبحان حیث کنت (اے اللہ! تیری ذات جہاں بھی ہے بہت ہی یاک ہے)

(عليه الاولياء صفحه نمبر ۱۳۸۸ جلدتمبر۳) (جمع الجوامع حديث نمبر ۱۹۳۹) (كزالعمال حديث نمبر ۱۹۸۳) (كزالعمال حديث نمبر ۲۹۸۳۲) (تفيير ابن كثير صفحه نمبر ۱۱۱ جلد نمبر ۱۵ مسفحه نمبر ۱۳۸۳ جلد نمبر ۱۸ جمع الزواك صفحه نمبر ۲۹۸۳) (مفحه نمبر ۱۹۵) (البدايه ۴۸ جلد نمبر ۱۱ صفحه نمبر ۱۹۵) (البدايه والنهايه جلد نمبر ۱۱ صفحه نمبر ۱۷)

#### كنده ي اخير تك طويل فاصله والا فرشته:

حضور ني كريم مَنْ فَيْنَ لِي ارشاد فرمايا:

"امرت ان احدث عن ملك في السماء مابين عاتقه الى منتهى راسه كطيران ملك سبع مائة عام وما يدرى اين ربه فسبحانه-"

" مجهة عم ديا گيا ہے كہ ميں آسان كے ايك فرشته كے متعلق بتلاؤں۔ اس كى كندھے سے سركة فرى حصه تك كافاصله ايك فرشته كے سات سوسال تك كندھے سے سركة فرى حصه تك كافاصله ايك فرشته كے سات سوسال تك چلائے كے برابر ہے۔ اس فے اپنے رب كوبيس و يكھا۔ يس وه اس كى تيج بيان كرتا ہے رہتا ہے۔"

( كمّاب العظمة أز ابوالشخ )

#### آدها آگ آدها برف:

حضرت معاذبن جبل بلافظ سے مروی ہے کہ رسول کا نتائ علیہ افضل الصلوات والتیات نے ارشاد فرمایا:

"ان لله ملكا لصفة من نور ونصفه من ثلج يقول سبحانك يا مؤلف الثلج الى النور ولا يطفى النور برد الثلج ولا برد الثلج حرالنور الله بين قلوب عبادك المومنين"

"الله تعالى كالك فرشته ب جس كانصف جسم آك كاب اور نصف برف كا

# فرشتوں کے مالات کے مالات

ہے۔ وہ یہ دعا کرتا ہے: '' اے اللہ! تیری ذات پاک ہے۔ اے برف کی آگ ہے۔ اے برف کی آگ ہے۔ اف کا مُصْدُک کو اور آگ ہے۔ الفت قائم کرنے والے! جس سے آگ برف کی شخندک کو اور برف کی شخندک آگ کی گرمی کو ہیں بھاتی اپنے مومن بندوں کے دلوں میں الفت اور محبت قائم فرما۔''

(ابواشیخ (منه)، انتحاف السادة المنقبین ص ۱۷۸، جلد ۲۱، ص ۲۱۸، جلد ۱۰، المغنی عن حمل الاسفار جلد ۲۰، ص ۱۵۸، کنز العمال حدیث ۱۵۱۷)

#### 46656000 فالأفرشه:

حضرت ضحاك جليل القدرتا بعي مفسر رحمة الله عليه فرمات جين:

'' اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جب وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے توسب فرشتے اس کی تعظیم کی وجہ سے خاموش ہوجاتے ہیں اور اللہ کا ذکر اپنے دلوں میں کرنے لگتے ہیں' کیونکہ فرشتے تنہیج میں وقفہ ہیں کرتے۔''

عرض كيا حميا:

'' وه فرشته کیسا ہے؟''

فرمايا:

در اس کے ۱۳۷۰ سرین مرسر میں ۱۳۷۰ زیان میں اور مرزبان میں ۱۳۹۰ الغتیں ہیں۔ "(سماب العظمة ازابوائیخ)

### مٹی کے ذرات سے زیادہ آتھوں اور زبانوں والافرشتہ:

حضرت ما لك بن وينار مينية فرمات بين:

"" بہل بیات بینی ہے کہ کی آسان میں بچھ فرشتے ایسے میں جوسب کے سب تبیع کرتے ہیں اور کوئی تو تبیع کرتے ہوئے سجدہ میں ہے اور کوئی قیام سب تبیع کرتے ہیں اور کوئی تو تبیع کرتے ہوئے سجدہ میں ہے اور کوئی قیام میں ہے۔ ایک آسان میں ایک ایسا فرشتہ ہے جس کی کنگر ہوں زمین کے میں ایک ایسا فرشتہ ہے جس کی کنگر ہوں زمین کے ذرات اور آسان کے ستاروں کی تعداد میں آٹھیں ہیں اور ہرآ کھ کے نیجے

# فرشتوں کے حالات کے حا

ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں جوالی زبان میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں جس کو دوسری زبان نہیں سمجھ سکتی۔ عرش بردار فرشتوں کے سینگ ہیں۔ ان کے سینگوں اور سرول کے درمیان پانچ سوسال کا فاصلہ ہے اور عرش ان کے سینگوں ہے۔ (کتاب العظمۃ از الواشخ)

#### عرش کے اردگرد کے فرشتوں کی تبیج ، تعداد اور احوال

حضرت وہب مراند فرماتے ہیں:

'' عرش کے اردگرد فرشتوں کے آگے پیچھے ستر ہزار صفیں ہیں جو رات دن عرش کے اردگرد طواف کرتے ہیں۔ ان کے پیچھے ستر ہزار فرشتوں کی صفیں قیام میں ہیں ان کے ہیتھے ستر ہزار فرشتوں کی صفیں قیام میں ہیں ان کے ہاتھ گردنوں کی طرف ہیں جن کو انہوں نے اپنے گدھوں پردکھا ہوا ہے۔ جب بیرسامنے والے فرشتوں کی تکبیر وہلیل (کلمہ کشدھوں پردکھا ہوا ہے۔ جب بیرسامنے والے فرشتوں کی تکبیر وہلیل (کلمہ طیبہ) سنتے ہیں تواو نجی آوازوں سے یہ کہتے ہیں:

''سبحانك وبحمدك انت الذى لااله الا انت الاكبر ذخر الخلائق كلهم.''

'' تو پاک ہیں اور اپنی تعریف کے ساتھ موصوف ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔تو بہت بڑا ہے اور ساری مخلوقات کا خالق ہے۔''

ان کے پیچے فرشتوں کی ایک لاکھ اور ضفیں ہیں جنہوں نے اپنا دایاں ہاتھ ہا کیں براہیے سینوں پر بائدھا ہوا ہے۔ ان کے پاؤں تلے بال اون پروں کے روکیں اور پر ہیں۔ ان میں کوئی بال اون پر کی رول پڑ جوڑ بالوں کا پھا بڑی جلد اور گوشت ایسا مہیں گر وہ اللہ تعالیٰ کی تنبیج اور حمد ایسے انداز ہیں پیش کرتا ہے جس انداز ہیں کوئی دوسرا نہیں کرتا۔ اس فرشتہ کے دوپروں کے درمیان تین سوسال چلنے کا فاصلہ ہے اس کے کان کی لوسے کندھے تک چارسوسال چلنے کا فاصلہ ہے اور ان ہیں سے ہرایک کے دونوں کندھوں کے درمیان پانچ سوسال کا فاصلہ ہے اور ان ہیں سے ہرایک کے دونوں کندھوں کے درمیان پانچ سوسال کا فاصلہ ہے اور ان ہیں سے ہرایک کے دونوں کندھوں کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ " (کاب العظمة از اور اینی ک

# فرشتوں کے مالات کے کالات کے مالات

#### مشرق ومغرب کے آٹھ فرشتے اور ان کی ذمہ داریاں:

حضرت مجابد رحمة الله علية قرمات بين

"الدتوالى ك آئه فرشة الي بين جن بين سے چارمشرق بين اور چار مغرب بين بين جب مشرق والوں كى شام آئى ہے قو وہ يہ كتے بين "اے نئى كى طرف متوجه ہو" جومغرب بين ہوتے بين وہ كہتے بين:" اے گناہ بين رغبت كرنے والے! رك جا!" جب تهائى رات گررجاتى ہے تو مشرق والا فرشتہ كہتا ہے:"اے اللہ! ہرا كے انسان كواليا نصيب عطا فر ماجو اس كے مرنے ك بعد بھى اس كو فائدہ پہنچا كے اور باتى نصيب عطا فر ماجو اس كے مرنے ك بعد بھى اس كو فائدہ پہنچا كے اور باتى رہے ،" جومغرب بين ہوتا ہے وہ كہتا ہے:" ہراكيك كواليا مال دے جواس كے پاس ہى رہے مگر ہے كار" اور جب رات كى دو تهائى گررجاتى ہے تو تيرا فرشتہ جومشرق بين ہوتا ہے وہ كہتا ہے:" سبحان الملك القدوس" اور جومغرب بين ہوتا ہے وہ بھى كہتا ہے:" سبحان الملك القدوس" اور جومغرب بين ہوتا ہے وہ بھى كہتا ہے:" سبحان الملك القدوس" اور جومغرب بين ہوتا ہے وہ بھى كہتا ہے:" سبحان الملك القدوس" اور جومغرب بين ہوتا ہے وہ بھى رکھا ہوا ہے اور اس انظار بين ہے كہ اے صور پھو تھے نے صور اپنے منہ بين رکھا ہوا ہے اور اس انظار بين ہے كہ اے صور پھو تھے نے صور اپنے منہ بين رکھا ہوا ہے اور اس انظار بين ہے كہ اے صور

(كتاب الغظمة 'ازابواشخ)

#### خوشی اورغم کااظہار کرنے دالے فرشت:

حضرت الوجري ه المناقب المساء المسربيني آدم واعمالهم من بني آدم الشملائكة في السماء المسربيني آدم واعمالهم من بني آدم بنجوم السماء فاذا المسرواالي عبد يعمل بطاعة الله ذكروه فيها بينهم وسموه وقالواافلح الليلة فلان نجاالليلة فلان واذا المسرواالي عبديعمل بمعصية الله ذكروه فيما بينهم وسموه وقالوا:خاب الليلة فلان خسر الليلة فلان هَلَك الليلة فلان الليلة اليلة ا

"الله تعالیٰ کے پھے فرشتے آسان میں ایسے ہیں جو اولاد آدم کو اور ان کے اعمال کو انسانوں کے ستاروں کو دیکھتے ہیں تو جب وہ کی بندے کو الله تعالیٰ کی فرما نبرداری کرتا ہوا دیکھتے ہیں تو اپنے درمیان اس کا ذکر کرتے اور نام لیتے اور کہتے ہیں: "اس رات فلال کامیاب ہوگیا، اس رات فلال نجات پا گیا۔" جب کی ایسے آدمی کو دیکھتے ہیں جواللہ تعالیٰ کی نافر مانی کررہا ہوتا ہے تواس کا بھی آپس میں ذکر کرتے ہیں اور اس کا نام لیتے اور کہتے ہیں: "آج رات فلال خائب و خامر رہا، آج رات فلال فلال ہلاک ہوگیا۔"

(كتاب العظمة أزايوات ) (مستدالفردول حديث تمبر٢٩٢) (حليه الأوليا ُ جلد نمبر ٢ صفحه نمبر ٢٨١) (كنزالعمال ٔ حديث نمبر ١٠٥٥)

### آسان کے دروازوں کے فرشتے اوران کی ندائیں:

جعرت الوبريه فَاتَّنَا الله السماء يقول من يقوض اليوم يجد النان ملكا بباب من ابواب السماء يقول من يقوض اليوم يجد غداو ملك بباب اخرينادى اللهم اعط منفقا خلفاو اعط ممسكا تلفا وملك بباب آخرينادى يايهاالناس هَلُمُّوُ اللي ربكم ماقل وكفى خيرمما كثروالهى وملك ينادى بباب آخريا بنى آدم لدوا للموت وابنواللخواب."

" آسان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ پر ایک فرشتہ ہے جو یہ کہتا ہے:
"کوئی ہے جو آج اللہ کے نام پر قرض (صدقہ خیرات) دے اور کل (روز
قیامت اس کا اجراثواب) وصول کرے۔" ایک فرشتہ ایک اور دروازہ پر ہے
جو یہ دعا کرتا ہے: "اے اللہ! اپنے نام پر علم اور دولت خرج کرنے والے
کو باتی رہنے والا مال اور علم عطا قرما اور علم ودولت کو روک رکھنے والے کو

ضائع ہونے والا مال اور علم عطا فرماب ایک اور فرشتہ ایک اور دروازہ پریہ بیارتا ہے: "اسے لوگو! اینے رب کی طرف دوڑ و جورزق کم لیکن با کفایت ہو وہ اس سے بہتر ہے جو بہت زیادہ ہولیکن فضولیات میں۔ "ایک دروازہ پریہ آواز دیتا ہے : "اے اولاد آدم! مرنے کے لیے بچوں کوجنم دو اور ویران ہوئے کے لیے بچوں کوجنم دو اور ویران ہوئے کے لیے بچوں کوجنم دو اور ویران ہوئے کے لیے تغیر کرو۔"

(كتاب العظمة ازابواتيخ) (شعب الايمان ازامام بيهي ) (مسند امام احمرُ صفحه نمبره ۳۰ جلد نمبر ۲) (جمع الجوامع حديث نمبر ۲۰۱۵) (كنزالهمال حديث نمبر ۱۱۲۱۱ور ۱۲۱۲) (الدرالمئتورُ صفحه نمبر ۱۲۱۳ جلد نمبر) ۱۳۳۳ جلد نمبرا) (كشف الخفاء صفح نمبرا ۲۲۸ ور ۲۲۸ جلد نمبر۲)

#### تسبیح کی تا کید کرنے والا فرشند:

جعرت زبیر بن العوام وَلَا تَوْ سَهِ روایت ہے کہ رسول اللہ مَلَّا قَبْلِم نے ارشادفر مایا: "مامن صباح یصبح العباد الا وصارخ یصوخ ایھا الْخلائق سبحوا الملك القدوس."

" برمسى جس ميں لوگ بيدار ہوتے ہيں اس وقت ايك پيار نے والا فرشته ندا كرتا ہے:" اے مخلوقات اتم ملك قد وس الله تعالی كی تنبیح بیان كرو لـ" (المطالب العالیهٔ حدیث نمبر ۳۲۲) (مجمع الزوائد' صفحه نمبر ۴۵ جلد نمبر ۱۰) (امانی النجری صفحه نمبر ۴۲۵ جلد نمبر ۱۹۸۷) حدیث نمبر ۱۹۸۵)

### محافل ذكر تلاش كرني والفرشة:

حضرت الوجري ه المنافقة عند وايت منهم كدر ول الله الناس يطوفون "ان لله ملائكة سياحين في الارض فضلا عن كُتّاب الناس يطوفون في الطرق يلتمسون اهل الذكر فاذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا الى حاجتكم فيحفونهم باجنحتهم الى السماء الدنيا فيسالهم ربهم وهواعلم منهم مايقول عبادى فيقولون

يسبحو نك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول هل راونى فيقولون لا والله ماراوك فيقول كيف لو راونى؟ فيقولون لوراوك كانوا اشد لك عبادة واشد لك تمجيدا واكثرلك تسبيحا فيقول فما يَسْتَالُونى ؟ فيقولون يسألونك الجنة فيقول وهل رأوها؟ فيقولون لاوالله يارب ماراوها فيقول فكيف لوانهم راوها فيقولون لوراوها كانوااشد عليها حرصا واشد لها طلبا واعظم فيها رغبة، قال فَمِمَّ يتعوذون؟ فيقولون من النار فيقول الله عزوجل وهل رأوها؟ فيقولون لاوالله يارب ماراوها فيقول فكيف لوراوها كنوا اشد منها فرارواشد لها فكيف لوراوها فيقولون لوراوها كانوا اشد منها فرارواشد لها مخافة فيقول فاشهدكم انى قد غفرت لهم، فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم انما جاء لحاجة فيقول هم القوم الملائكة فيهم جليسهم."

"اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جوز مین پر چلتے پھرتے ہیں اور یہ لوگوں کے اعمالنامہ لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ ہیں۔ یہ راستوں میں گھومتے ہوئے ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ پس جب کی جماعت کو اللہ تعالیٰ کاذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں توایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آؤ اپنی ضرورت یہاں موجود ہے تووہ ذاکرین کو آسان تک اپ پروں سے چھپالیتے ہیں اور ان سے ان کا رب سوال کرتا ہے جبکہ وہ ان سے زیادہ باخبر ہے کہ میرے بندے کیا کہدہ ہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تبری تبیئ تنیر تحریف اور بزرگی بیان کر رہے تھے۔اللہ تعالیٰ یو چھتا ہے:" کیا انہوں کریے ہیں ؛ "منیس اللہ کی تم انہوں نے نہیں کے تبری تبین دیکھا۔" اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:" کیا انہوں نے نہیں اللہ کی قتم اانہوں نے نہیں دیکھا۔" اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:" کیا انہوں کے بیمی اللہ کی تم انہوں نے نہیں دیکھا۔" اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:" اگر وہ مجھے دیکھ لیں توان کی کیا حالت ہوگی؟"

فرشتوں کے مالات کے کالات کے مالات

عرض كرتے ہيں:''اگروہ تجھے ديكھ ليں تو آپ كى عبادت بھى خوب كريں' تیری بزرگی بھی خوب بیان کریں اور شبیج بھی خوب کہیں۔' اللہ تعالی یو جھتا ہے:''اچھا! یہ بتلاؤوہ مجھے کیاطلب کرتے تھے؟''وہ عرض کرتے ہیں:'' وہ جھے سے جنت طلب کرتے تھے۔ 'اللہ تعالی فرما تاہے:'' کیاانہوں نے اس كوديكها ہے؟"وہ عرض كرتے ہيں:" تہيں الله كي فتم! اے يرودگار! انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔'' اللہ تعالیٰ فرما تاہے:'' اگر بیلوگ اِس کو دیکھ لیں توان کی کیا حالت ہوگی؟''وہ *عرض کرتے ہی*ں:'' اگر وہ اس کو دیکھ لیں تواس کی بہت زیادہ حرص بہت زیادہ طلب اور بہت زیادہ رغبت کرنے لكيس " الله تعالى فرما تا ہے: "وہ لوگ كس چيز سے پناہ ما تكتے تھے؟" وہ عرض کرتے ہیں:''جہنم ہے۔''اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:'' کیا انہوں نے اسے ر یکھا ہے؟" وہ عرض کرتے ہیں:" نہیں! قشم بخدا انہوں نے اس کونہیں و يكهائ الله تعالى فرما تاب : " ان كى كيا حالت موكى اگر وه اس كو د مكه ' کیں؟''وہ عرض کرتے ہیں:'' اگر وہ اس کو دیکھے لیں تواس سے خوب بھا گئے والے اور خوب ڈرنے والے ہوں۔ 'اللہ تعالیٰ فرما تاہے:'' منہیں گواہ بنا تا ہول کہ میں نے ان سب کومعاف کردیا ہے۔' ان فرشتوں میں سے ایک فرشته عرض كرتا ہے: ''اے اللہ! فلال آ دمى ان ذاكرين ہے نہيں تھا۔ اس كو تواس کی کوئی مجبوری لائی تھی۔'اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:'' یہ ذاکرین ایسی قوم ہیں کہ ان کا ہم نشین بھی محردم ہیں ہوگا۔''

فرشتوں کے حالات کے کالات کے حالات کے حا

السن جلد نبر ۱۳۵۳) (اتحاف الرادة علد نمبر ۱۹۷۱) (مشكوة المصابع صديث نمبر ۱۳۲۵) (زبر ابن مبارك صفح نمبر ۱۳۷۵) (اتحاف الرادة علد نمبر ۱۴۵۹ و ۱۵۵۸ حبله نمبر ۱۳۵۵ و ۱۳۵۸ مفحه نمبر ۱۳۵۹ و ۱۳۵۸ مفحه نمبر ۱۳۵۵ و ۱۳۵۸ و ۱۳۵۸ و ۱۲۵۸ مفحه نمبر ۱۳۵۵ و ۱۲۵۸ و ۱۲۵۸ و ۱۲۵۸ مفحه نمبر ۱۳۵۵ و ۱۲۵۸ و ۱۲۵۸ و ۱۲۵۸ مفحه نمبر ۱۵۵۵ و ۱۲۵۸ و ۱۲۵

©: حضرت جابر بالنائز سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مظافیم نے ارشاد فرمایا:

"ان الله عزوجل سرايامن الملائكة تحل وتقف على مجالس اللكرفي الارض"

'' الله تعالیٰ کے پھوفر شنے زمین پر چلنے والے ہیں جو آسان سے نازل ہوتے اور زمین پرمجالس ذکر میں شرکت کرتے ہیں۔''

(متدرک حاکم صفحه نمبر ۴۹۳ جلد نمبرا) (جمع الجوامع حدیث نمبر ۴۹۲۳) ( کنزالعمال حدیث نمبر ۱۸۸۷) (میزان الاعتدال حدیث نمبر ۱۲۱۵) (الضعفاء والجر وجین صفحه نمبرا ۱۸ جلد نمبر۲) (الترغیب والترهیب مفحه نمبر۵) (الترغیب والترهیب مفحه نمبر۵) (الحادی للفنادی صفحهٔ نمبر۲) جلد نمبر۲)

صرت ابوہریرہ رفائظ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم نالیظ نے ارشادفر مایا:

# 

کہتے ہیں۔ پس جب ریم مجلس دعا مانگی ہے توبیدان کی دعا برآ مین کہتے ہیں اور جب وہ مجھ (حضور مَنَافِیْم) پر درودوسلام پڑھتے ہیں توبیہ بھی ان کے ساتھ ورودوسلام پڑھتے ہیں جب وہ اینے ذکر اور درود سے فارغ ہوجاتے ہیں توبیجلس سے اٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں:'' ان شرکائے مجلس ذکرو در دوکومبارک ہو بیائے گھروں کوئبیں لوٹ رہے مگران کے گناہ معاف كردسية كي بين-"

(جمع الجوامع وريث نمبر ٢٩٣٧) (كنزالعمال حديث نمبر١٨٤) (الدرابه ورصفي نمبر١٥١) جلدنمبر ا) (الترغيب والترصيب صفحه تمبره ۴۰ جلد نمبر۴) (حليه الاولياءُ صفحه نمبر ۲۸٪ جلد نمبر۲) (مجمع الزوائدُ صفحه نمبر22 جلد نمبر١) (انتحاف السادة المتقين "صفحه نمبر١٠ جلد نمبر٥) (الحاوى للفناوى صفحه نمبر ٢٤ جلدنمبر٢)

#### حإرارب اسى كروز فرشتول كى طافت والا فرشته:

رسول الله من الله من الله عند ارشاد فرمايا:

"العرش ياقوته حمراء وان ملكا من الملائكة نظراليه راي عظمته فاوحى اللهاليه اني قدجعلت فيك قوة سبعين الف ملك لكل ملك سبعون الف جناح فطار الملك بما فيه من القوة و الا جنحة ماشاء

الله ان يطير فوقف فنظرمكانه لم يرم.".

" عرش الهي مرخ يا قوت كا ہے۔اللہ تعالیٰ كے فرشتوں میں ہے ایک فرشتے نے جب اسے دیکھا تو اس کی نظر میں اس کی بردی عظمت ہوئی تو اللہ تعالی نے اس کی طرف وی قرمائی کہ میں نے تیرے اندرستر ہزار فرشتوں کی طافت رکھی ہے جن میں سے ہرایک کے ستر ہزار پر ہوں (تو تو اس عظیم قوت کے ساتھ میرے عرش کی طرف پرواز کر) توبی فرشته اپنی بوری قوت اور پرول کے ساتھ اڑتا رہا جتنا اللہ نے جاما اڑا۔ جب وہ رکا تو اس نے دیکھا کہ وہ

فرشتوں کے حالات کے حالات کے حالات

ا پنے مقام پر ہے اور اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوسکا۔''
(کتاب العظمة از الواشنے) (الدرالمئور صفح نمبر ۲۹۷ علد نمبر۳) (کنز العمال حدیث نمبر ۱۵۱۹)
(اپنی قوت سے اڑنے کے باوجود عرش تک نہ پہنچ سکا بلکہ اسے ایسے معلوم ہوا جسے وہ اپنے مقام سے اڑائی نہیں ہے۔ تغییر قرطبی میں ہے کہ اس فرشتے کے عاجز آنے پر اللہ تعالی نے اس کو مزید ستر ہزار فرشتوں والے پرلگائے اور اتی قوت اور عطا فر مائی اور تھم دیا کہ اب پرواز کرتو پھر اس نے پرواز کی تب بھی وہ تھک کررہ گیا اور اللہ تعالی کی عظمت کا قرار کیا۔)

### جہاد کی سوار بول کی تھکاوٹ دور کرنے والے فرشتے:

حضرت الوالدرداء ظَانَّتُ عندوايت بكررسول الله مَنَافِيَّا في ارشادفر مايا: "ان لله مَنَافِيَا عن دواتِ الله عن دواتِ الله الله الكلال عن دواتِ العزاة الادابة في عنقها الجرس "

'' الله تعالیٰ کے پھی فرشتے ایسے ہیں جورات کے وقت اتر تے ہیں اور جہاد کے جانوری اللہ تعالیٰ کے جانوری تھکا وٹ کے جانوروں اور سواریوں کی تھکا وٹ دور کرتے ہیں گراس جانور کی تھکا وٹ دور نہیں کرتے جس کی گردن میں گھنٹی ہوتی ہے۔''

(انتحاف السادة المتقين منحد نمبر ١٢٥) جلد نمبر ٩) (جمع الجوامع مديث نمبر ١٩٥٥) (مجمع الزوائد صفحه نمبر ٢٣٣٧ جلد نمبر ٥) (مغنى عن حمل الاسفار جلد نمبر ٢) صفحه نمبر ١١٨)

#### رزق کے بارے میں نداکرنے والے فرشتے:

حضرت ابن عباس بن المناه الملاكا خلقهم كيف شاء وصوّرهم على ما شاء الله عزوجل املاكا خلقهم كيف شاء وصوّرهم على ما شاء لل الله عرشه الله مهم أله من وسع على عياله وجيرانه وسع الله عليه في الدنيا الامن ضَيَّقَ الله عليه."

" الله تعالى كے چھے فرشتے ايسے ہيں جن كو الله نے جيسا جا ہا تخليق فرمايا اور

# فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

جب جاہا ہے عرش کے بیچے ان کی صور تیں بنا کیں۔ان کو اس کا الہام فر مایا
کہ سورج طلوع ہونے سے اور غروب ہونے سے قبل روز اند دو مرتبہ یہ ندا کیا
کریں: ''یا در کھو! جس نے اپنے اہل وعیال اور پڑوسیوں پر کشادگی کی
اللہ تعالیٰ اس پر دنیا میں کشادگی فرمائے گا۔ خبر دار! جس نے تنگی بیدا کی
اللہ تعالیٰ اس پر دنیا میں کشادگی فرمائے گا۔ خبر دار! جس نے تنگی بیدا کی
اللہ تعالیٰ اس پر تنگی کو مسلط فرمائے گا۔'

(ابن لال في مكارم الاخلاق) (مند الفردول عديث نمبر ٢٩٣) (كنز العمال عديث نمبر ١٦٣٥) (اتحاف السادة وطدنمبروا صفح نمبر ٢١٠)

#### پیدل سفر حج اور فرشت:

حضرت جابر بالنظرت روايت ہے كہ حضور نى كريم مَنَّ الله الدنيا الى ان الله ملائكة موكلين بانصاب الحرم منذ خلق الله الدنيا الى ان تقوم الساعة يدعون لمن حج من مصره ماشيا۔"

" الله تعالی کے پھ فرشے حرم بیت الله کے متعلق ہیں جب سے الله تعالی الله تعالی منعلق ہیں جب سے الله تعالی الله عند مناکم ہو۔ جس نے اپنے شہر سے پیدل کیا اور یہاں تک کہ قیامت قائم ہو۔ جس نے اپنے شہر سے پیدل چل کر جج کیا بیاس کے لیے دعا کرتے ہیں۔"

(مسند الفردوس طديث تمبر ١٩٠) (جمع الجوامع عديث تمبر١٩٤) (كنزالعمال حديث تمبر ٣٣٧٤٩) (تاريخ بغدا ذُجلد نمبر١٢) صفح تمبر٤٠٠)

#### خيروشراور فرشته:

حضرت الله عزوجل ملائكة في الارض تنطق عَلَى النّبينة بنى آدم بما "ان الله عزوجل ملائكة في الارض تنطق عَلَى النّبينة بنى آدم بما في الممرء من النحيروالشر "

"الله تعالى كر يحمد فرشة زمين برايي بين جوانانون مين موجود فيروشرك باتون كوان كر زبانون برلات بين ."

#### فكرآ خرت اور فرشته:

"الله تعالیٰ کا ایک فرشتہ وہ ہے جو روزانہ رات دن یہ پکارتا ہے:" اے عالیہ سال کی عمر والو! تم اعمال کی کھیتی تیار کرچکے ہوجس کی کٹائی قریب آچکی ہے (بینی عالیہ سال کی عمر بہت ہے جوتم گزار چکے ہومعلوم نہیں کب موت آجائے اور تہبیں اپنے اعمال کا حماب دینا پڑجائے اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرلو!) اے ساٹھ سال کی عمر والو! حماب کی طرف متوجہ ہوجا و آخرت کی فکر کرلو!) اے ساٹھ سال کی عمر والو! حماب کی طرف متوجہ ہوجا و ابتم نے اسپنے لیے کیا آگے بھیجا اور کون سے اعمال کئے؟ اے سرسال والو! کاش مخلوقات بیدائہ کی جاتیں اور کاش جب یہ پیدا کردی گئیں تو یہ بھی جان کاش مخلوقات بیدائہ کی جاتیں اور کاش جب یہ پیدا کردی گئیں تو یہ بھی جان کیس کر کر لیے پیدا کی گئی ہیں۔"

(عمع الجوامع عديث تمبر ١٩٤٨)

#### ببيت المعمور كعبة التداور ملا نكد:

(شعب الایمان ازامام بیمی ) (مند امام احد صفی نمیر ۱۵۴ جلد نمیر ۱۳) (مندرک حاکم صفی نمبر ۱۷ الایمان ازامام بیمی از داند صفی نمبر ۱۱ الدرامی و صفی نمبر ۱۲ الدرامی و صفی الدرامی و صفی نمبر ۱۲ الدرامی و صفی الدرامی و صفی نمبر ۱۲ الدرامی الدرامی

# 

(منندالفردول صفحة نمبر ٢٣٤ حديث نمبر ٢٢٢٧)

"بیت العمور (فرشنون کا قبله عبادت) ساتوی آسان پر ہے جس میں روزانه ستر ہزار فرشنون کا قبله عبادت) ساتوی آسان پر ہے جس میں روزانه ستر ہزار فرشنے حاضری دیتے اور داخل ہوتے ہیں۔ان کو قیامت تک دوبارہ اس کی طرف لوٹے کا موقع نہیں ملے گا۔"

عضرت ابوہرمیرہ فائن سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مَالَّیْن سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم مَالَّیْن سنے ارشاد فرمایا:

"في السماء بيت يقال له المعموربحيال الكعبة وفي السماء الرابعة نهر يقال له الحيوان يدخله جبريل كل يوم فينغمس انغماسة ثم يخرج فينتقض انتفاضة يخرعنه سبعون الف قطرة يخلق الله تعالى من كل قطرة ملكا يومرون ان ياتواالبيت المعمور فيصلون فيفعلون ثم يخرجون فلا يعودون اليه ابدًا ويُولِّي عليهم احدهم ثم يُؤمَّرُ ان يقف بهم في السماء موقفايسبحون الله في السماء موقفايسبحون الله فيه الى ان تقوم الساعة "

" کونہ شریف کے بالمقابل آسان میں ایک گھر ہے جس کانام بیت المعور (آباد شدہ گھر)ہے۔ اس چوشے آسان پر ایک نبر ہے جس کا نام نبر حیات ہے حضرت جرائیل علیہ السلام اس میں روزانہ ایک مرتبہ فوط لگاتے ہیں۔ اس کے بعد نکل کرایک مرتبہ اپنے آپ کو ہلاتے ہیں جس سے ستر ہزار قطرے گرتے ہیں اور ہرقطرہ سے اللہ تعالی ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ ان کو قطرے گرتے ہیں اور ہرقطرہ سے اللہ تعالی ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ ان کو سے مم دیا جاتا ہے کہ یہ بیت المعور میں حاضری دیں توبیاس میں نماز اوا کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے اس تھم کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر یہ واپس لو نتے ہیں اور ان کو پھر بھی اس کی طرف واپس آنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ان فرشتوں براخی میں سے ایک کو گران بنادیا جاتا ہے اور اس کو تھم دیا جاتا ہے کہ ان مرشق قیامت قائم

فرشتول کے مالات کے مالات ایک کی اللہ میں کہ میں اور اللہ میں کا اللہ میں کہ میں اللہ میں کہ اللہ میں ک

ہونے تک اس مقام میں اللہ تعالی کی تبیج بیان کرتے ہیں۔

(التي البخاري) (الدرالمنتورُ صفحه نمبر ١٤ علد نمبر ٢) ( كامل ابن عدى جلد نمبر ۵ صفحه نمبر ١٨٩٨)

صرت ابن عباس ظافیات روایت ہے کہ حضور نبی کریم ظافیا نے ارشاد فرمایا:

"عرج بِى الْمَلَكُ الى السماء السابعة انتهيت الى بناء فقلت لِلْمَلَكِ ما هذا قال هذا بناء بناه الله للملائكة يدخله كل يوم سبعون الفايقدسون الله ويسبحونه لايعودون فيه."

'' بجھے فرشتہ ساتویں آسان پر لے گیا یہاں تک کہ میں ایک ممارت کے پاس جا پہنچا تو میں نے اس فرشتہ سے پوچھا:'' یہ کیا ممارت ہے؟''اس نے کہا: '' یہ وہ عمارت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے بنایا ہے۔اس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شہیج وتقدیس کرتے ہیں۔ان کو دوبارہ واپس آنے کا موقع نہیں ملے گا۔''

(طبری ٔ جلد نمبر ۲۷ صفحه نمبر ۳۲)

حضرت ابن عمرو ذا فنز فرماتے ہیں:

'' بیت المعور میں روزانہ سر ہزار فرشنے نماز ادا کرتے ہیں اور آسان میں ایک انسان میں ایک انسان کے جیسے اور آسان میں ایک انسان کے جسم کے برابر بھی جگہ نہیں مگر اس پر کوئی نہ کوئی فرشنہ قیام میں ہے یا سجدہ میں ہے۔'' (سنن بہن )

شرت عبدالله بن طاؤس تا لبنی رحمة الله علیه فرمات بین:
 بیت المعمور ساتوی آسان پر بیت الله شریف کے بالقائل ہے۔ جس ون تم مسلمان بیت الله شریف کا جج کرتے ہوفر شنے بھی ای روز اس کے جج کو جاتے ہیں۔
 جاتے ہیں۔

(فضائلِ مكرُاز امام جندي)

المشهور تا بعي حضرت عطارهمة الله عليه فرمات بين:

فرشتوں کے حالات کے حالات کے حالات کے اللہ کا کہ اللہ کا اللہ ک

"الله تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ کی طرف وتی فرمائی کہ میرے لیے ایک گھر تغییر کرواور اس کاطواف کر وجس طرح آپ نے فرشتوں کو دیکھا ہے جو میرے اس کاطواف کر وجس طرح آپ نے فرشتوں کو دیکھا ہے جو میرے اس گھر (بیت المعمور) کا جو آسمان میں ہے طواف کرتے ہیں۔''
میرے اس گھر (بیت المعمور) کا جو آسمان میں ہے طواف کرتے ہیں۔''
(عبدالرزاق) (ابن جریر) (ابن منذر) (فضائل کمہٰ ازامام جندی)

حضرت عبدالله بن عمرو الأنفظ فرمات بين:

"جب حضرت آدم علیه کو جنت سے اتاراتو ان سے اللہ تعالیٰ نے فر مایا
"میں تمہارے ساتھ ایک گھر بھی اتارہ ہا ہوں جس کے اردگرد اس طرح
طواف کیا جائے گا جس طرح عرش کے اردگرد کیا جاتا ہے اور اس کے پاس
اس طرح سے نماز پڑھی جائے گی جس طرح عرش کے پاس پڑھی جاتی
ہے۔" (تفییرابن جریر)

حضرت حبین بن قاسم برین فی می برین فی می برین فی می کریس نے بین کریس نے بین کہ میں نے بین اور سنا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان سے اپنے بارے میں خوف کیا اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی تواللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کرنے کے لیے فرشتے بازل فرمائے جنہوں نے مکہ شریف کو ہر طرف سے گھیرلیا اور اس کے اطراف میں رک گئے تب سے اللہ تعالیٰ نے حرم مکہ کو وہاں تک حرم بنادیا جہاں جہاں تک میہ فرشتے تھیرے ہے۔

\*\*The state of the stat

#### دُوا سانی فریشتے:

حضرت ابو ہر مرہ تلائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ سلکی ارشاد قر مایا:
"ان فی السماء لملکین مالهما عمل الا یقول احدهما اللهم اعط منفقا حلفاویقول الاخو اللهم ابع ممسکاتلفاد"
"آسان میں دوقرشتے ایسے ہیں جن کا سوائے اس کے کوئی کا م نیس کہ ان میں سے ایک کہتا ہے!" اے اللہ! فرج کرنے والے کو باقی رہنے والا (مال میں سے ایک کہتا ہے!" اے اللہ! فرج کرنے والے کو باقی رہنے والا (مال

# ومتاع) عطافر ما ''اور دومراکتا ہے:''اے اللہ! بخیل کو ضائع ہو نے والا مال

ومتاع) عطافر ما "اور دومرا كبتائے:" اے اللہ! بخیل كوضائع ہونے والا مال ومتاع : ہے۔"

(كتاب الزيد) (جمع الجوامع صديث تمبره ١٧٤٧) (كنز العمال حديث تمبر ١١١١٨)

بند بدر ہے متعلق فرشتے:

①: حضرت رافع بن خدیج بن فندیج بن شده استے بیں که حضرت جرائیل رسول الله

يَهُ أَن فدمت من تشريف لاست اورسوال كيا:

" جولوگ آپ سے جنگ بدر میں شریک ہوئے وہ آپ کے نزدیک می

م آب پر ایس؟

ارشاد فرمایا:

'' وہ ہم میں بہترین درجہ کے حضرات ہیں۔'' حضرت جرائیل ملائیلائے عرض کیا:

"ای طرح ہمارے ہاں بھی وہ فرشتے بہترین درجہ پر فائز ہیں جو جنگ ہدر،
میں آپ اور آپ کے صحابہ کرام کی مدو کرنے کے لیے نازل ہوئے ہتے۔"
( کنزالعمال عدیث نمبر ۹۶۳ سے اور آب کے جاری جیز جلد نمبر ۴ صفحہ نمبر ۱۳۸۹) (تغییر ابن کیٹر جلد نمبر ۴ صفحہ نمبر ۱۳۹۸ اور ۳۵۱ اور ۳۵۱) (تغییر قرطبی جلد نمبر کے صفحہ نمبر ۳۵۱) (سیح بخاری یاب شہود الملائکہ بدرا)

عفرت رافع بن خدی الله الله من الله من

"ان للملائكة الذين شهدوابدرافي السماء لفضلاعلي من تحلف

'' فرشتے جومسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے جنگ بدر میں شریک ہوئے تنے' آسان پران کی ان فرشنوں پرفضیلت ہے جوان میں چھے رہ گئے تنے۔' ( بختی الجوامع' مدیث نمبر ۲۸۰۵) ( کنزالعمال مدیث نمبر ۱۳۸۹ در ۲۲۹۲۵)

# فرشتوں کے مالات کے ما

· وصرت على النفظ قر مات بين:

"جنگ بدریس نی کریم نافیل کے داہنے میں حضرت جبرائیل نافیل ایک ہزار فرشتے لے کرنازل ہوئے اور حضرت میکائیل نافیل بھی ایک ہزار فرشتے لے کرنازل ہوئے اور نبی کریم خافیل کے بائیں حضرت امرافیل نافیل ایک ہزار فرشتے لے کرنازل ہوئے۔"

(تفيراين جرمر) (دلائل النوة أزامام يهيلي)

شہورتا بعی حضرت امام مجاہدر جمنة اللہ علیہ فرماتے ہیں:
"فرشتوں نے بدر کے دن کے علاوہ بھی جنگ نہیں گی۔"

(مصنف ابن الي شيبه)

صرت ابن عماس بي فرات بن

''جنگ بدر میں فرشتوں کی علامت سفید پگریاں تھیں، جن کا ایک کنارہ انہوں نے اپنی پشتوں پر چھوڑا ہوا تھا اور جنگ حنین میں سرخ پگریاں تھیں۔ جنگ بدر کے علاوہ کسی جنگ میں فرشتوں نے جنگ نییں لای بلکہ جنگ حنین میں ان کی تعداد بہت تھی کیکن بیر جنگ نہیں لارے سے شے۔' (طرانی کیر)

حضرت رئيج بن الس جائية قرمات بين:

"جن کفار کوفرشنوں نے فی النار کیا تھا صحابہ کرام النظام کی گردنوں پر ضرب سے انھیں پہچائے تھے اور ان کی انگلیوں پر آگ کے جلانے کا نشان

(ابن الى حاتم)

جعنرت الواسيد فالنزوك بدرى صحافي بيل فرمايا

"ار میری بیناں نے ۔ جو ہوتی اور تم میرے ساتھ متنام احدی طرف طلخ تو میں تہدید اس کھائی کا پینہ بتلاتا جس سے پہلی میر یوں میں فرضتے نکلے اور جنگ احدیث اس کھائی کا پینہ بتلاتا جس سے پہلی میر یوں میں فرضتے نکلے اور جنگ احدیث شر میک موسئے انہوں نے ان میر یوں کے کنارے کو اپنے

كندهول كے درميان ڈالا ہوا تھا۔' (ابن حرير)

ک حضرت عمیر بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اون جنگ بدر میں بہنی گئی کیونکہ حضور نبی کریم مَثَاثِیَمُ نے ارشاد فرمایا:

"تَسَوَّمُوا فان الملائكة قدتسومت ""

'' اون پہنا کرو کیونکہ جنگ بدر میں فرشتوں نے ادن پہنی ہے۔'' توبیدوہ پہلا دن ہے جس میں ادن کا استعال شروع ہوا۔''

(تغییر درمنثورٔ جلد نمبر۴ صفحهٔ نمبر۴ ک) (ابن الی شیبهٔ جلد نمبر۴ صفحهٔ نمبر ۳۵۸) (تغییر ابن جریزُ جلد نمبر ۴ صفحهٔ نمبر۴۵) (زادالمسیر ' جلد نمبر۴ صفحهٔ نمبر۴۵۷)

حضرت على بنائنؤ فرماتے ہیں:

'' جنگ بدر میں فرشتوں کی علامت ان گھوڑوں کی پییثانیوں اور دموں میں سفیداون تھی۔''

(ابن ابی شیبه) (ابن مِنذر) (ابن ابی حاتم)

'' ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ ان فرشتوں کی علامت ریتھی کہ ان کے گھوڑوں کی بیشانیوں اور دموں پراون تھی اور میسفید اور سیاہ نشان کے ہتھے۔'' بیشانیوں اور دموں پراون تھی اور میسفید اور سیاہ نشان کے ہتھے۔'' (عبد بن حمید) (ابن جریر)

© حضرت ابن عباس النظر ماتے ہیں:
"سلمانوں میں سے ایک آدمی ایک مشرک کے پیچھے اس کوتل کرنے کے لیے دوڑ رہا تھا اور وہ مشرک آگے ایک بھاگ رہا تھا کہ اچا نک اس نے اپنے اور پر سے کوڑ ہے کی اور گھڑ سوار کی آواز سی جو کہد رہا تھا:" اے جیز وم! آگے ہو۔" پھراچا نک اس سحائی نے اپنے سامنے مشرک کو دیکھا کہ وہ منہ کے بل مور " کوا ہوا تھا اور اس کے منہ کے ایک حصہ کواس نے جلاڈ الا تھا جس طرح پر گرا ہوا تھا اور اس کے منہ کے ایک حصہ کواس نے جلاڈ الا تھا جس طرح پر

کوڑے کی ضرب سے چڑے کا حصہ خون جمنے کی وجہ سے جلا ہوا ساہ نظر آتا ہے اور اس کی ضرب سے اس کا ساراجسم سبز پڑچکا تھا توبہ انصاری صحابی رسول اللہ من فیلے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ بات بیان فرمائی تو آپ منظیم نے بھے کہا وہ تیسرے آسان سے امداد کرنے والے فرشتوں میں سے تھا۔" (بحارالانوار مغینہ ۱۱۲۷)

(جيزوم عصمرادحصرت جرائيل عليف كأكهوراب)

ا حضرت خارجہ بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے روایت کرتے بیل کہ حضور نبی کریم مثالثہ اسے بوجھا:

"من القائل يوم بدر من الملائكة اقدم حيزوم فقال جبريل ماكل اهل السماء اعرف"

" جنگ بدر کے دن فرشتوں میں ہے "اقدم حیزوم" (آگے ہوجیزوم)

کہنے والا کون تھا؟ تو حضرت جرائیل علیہ السلام نے عرض کیا:" میں آسان
والے سب فرشتوں کوئیس جانیا۔ اس لیے معلوم نیں کہ یہ جملہ کس فرشتہ نے
کہا تھا۔"

( دلائل الهوة ازامام بيهيق)

#### غزوة حنين اور فرشة:

حضرت عثمان ولا تُنظر كے پر ابوت اميد بن عبداللد ولا قطر ماتے ہيں كه مالك بن عوف منے جنگ حنين كه مالك بن عوف من جنگ حنين كے دان چند كافر جاسوس بھيج توجب وہ اس كے باس واپس بہنچ توان كے جوڑ كئے ہوئے متے توان نے كہا:

" تم برباد ہوجاؤ تمہاری بیرحالت کیسے ہوئی؟" انہوں نے کیا:

"جارے پاس سفیدرنگ کے پچھلوگ سفید اور سیاہ نشانات کے گھوڑوں پر

# فر شتوں کے حالات کے ح

آئے۔ میں بخدا! ہم ان کو بالکل نہ روک سکے یہاں تک بیہ مصیبت ہمیں آئیجی جوتم د کیررہے ہو۔''

(ولاكل النبوة ازامام ايونيم) (دلاكل النبوة ازامام يهيق)

(فدکورہ روایت میں جس مالک بن عوف کا ذکر آیا ہے یہ جنگ حنین میں کافروں کی طرف سے جنگ کی مگہداشت پر مقرر تھے۔ اس لیے انہوں نے چند جاسوسوں کومسلمانوں کے لئکر کی جاسوی کرنے کے لئم بھیا تھا جن کے ساتھ فرشتوں نے وہ حشر کیا جو آپ فدکورہ روایت میں پڑھ آئے ہیں۔ بعد میں یہ الک ابن عوف بڑائی حضور نبی کریم نا اللہ ابن عوف بڑائی حضور نبی کریم نا اللہ اس الدے اور شرف صحابیت حاصل کیا۔)

#### دوزخ کے فرشتے:

الله تعالى ارشاد فرماتا ہے:

"ونادوايامالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون"

(القرآن الكريم سورت زخرف آيت نمبر ٢٥)

"اور دوزخی دوزخ کے داروغہ مالک نامی فرشتہ کو پیاریں گے کہ اے مالک! تم بی دعا کرو کہتمہارا پروردگارہم کوموت دے کر ہمارا کام بی تمام کردے۔ وہ فرشتہ جواب دے گا کہتم ہمیشہ ای حال میں رہوگئ نہ نکلو کے اور نہ بی مروے ''

الله تعالى أيك اور مقام برارشاوفر ما تاب:

"وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعواربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوااولم تك ياتيكم رسلكم بالبينت قالوا بلى فادعواوما دُعُوا الكفرين الافي ضلال."

(القرآن الكريم ، سورت مومن ، آيت ۴٩ ، ٥٠)

"اورجہنمی داروغد جہنم کو کہیں نے کہتم اسپتے رب سے دعا کروکہ وہ ایک وان ای ہم سے میچھ عذاب بلکا کردے۔وہ (جہنم کے قرشتے) کہیں سے:

فر شتوں کے مالات کے مالات کے مالات

"کیاتہارے پاس رسول روش نشانیاں لے کرنبیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ آئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ آئے تھے۔ فرشتے کہیں گے :" تم خود عاکر داور کا فرسوائے گراہی کے اور پھی مائلتے۔"

ارشادباری تعالی ہے:

"عليها ملائكة غلاظ شداد لايعصون الله ما امرهم ويفعلون مايُومرون-"

(القرآن الجيدُ سورة التحريمُ آيت نمبر٢٠)

ورجہنم میں تندخو مضبوط اور توی فرشتے متعین ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کی نافر مانی نہیں کرتے بلکہ انہیں جو بھی علم دیا جاتا ہے اس کی پیردی کرتے بیں۔''

الله تعالى ارشادفرما تابي:

"عليها تسعة عشروماجعلنااصحاب النارالاملائكة جعلنا عدتهم الافتنة للذين كفرواليستيقن الذين اوتواالكتب ويزدادالذين امنواايمانا ولايرتاب الذين اوتوالكتاب والمومنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكفرون ماذاارادابهذامثلاكذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ومايعلم جنودربك الإهووماهى الاذكرى للبشر" (القرآن الكريم، صورت المدش)

"ال (دوزخ) پرانیس فرشتے مقرر ہول کے اور ہم نے دوزخ کے کارکن صرف فرشتے بنائے ہیں۔ (جن میں سے ایک ایک فرشتہ میں تمام جن وائس کے برابر قوت ہے) اور ہم نے جو اُن کی تعداد صرف ایس رکھی ہے کہ جو کافرول کی گرائی کا ذریعہ ہوتو اس لیے کہ اہل کتاب یقین کر لیس اور اہل ایمان کا ایمان اور بڑھ جائے اور اہل ایمان کا ایمان اور بڑھ جائے اور اہل ایمان اور مونین شک نہ کریں اور تاکہ جن لوگول کے دلول میں شک کا مرض ہے وہ، اور کا فرلوگ کہنے گئیس کہ اس

فرشتوں کے حالات کے حا

عجیب مضمون سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے۔ ای طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے۔ اور تہارے رب کے ان لشکروں کو سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ اور دوزخ صرف رب کے کوئی نہیں جانتا۔ اور دوزخ صرف ہوں کی نفیجت کے لیے ہے۔''

ارشاد باری تعالی ہے:

"سندع الزبانية"

" ہم دوزخ کے سیاہیوں کو بلالیں سے۔"

حضرت طاؤس میند فرماتے ہیں:
 حضرت طاؤس میند فرماتے ہیں:

"الله تعالیٰ نے (دوزخ کے داروغه) مالک علیہ السلام کو پیدا کیا تو اہل دوزخ کی تعداد کے برابر اس کی انگلیاں بھی پیدا کیں۔ پس اہل دوزخ میں سے جس پر بھی عذاب ہوتا ہے اسے مالک علیہ السلام اپنی انگلیوں میں سے ایک انگلی کے ساتھ عذاب دے سکتا ہے۔ الله کی فتم! اگر مالک علیہ السلام اپنی انگلیوں میں سے صرف ایک انگلی آسان پر رکھ دے تو اسے پھلاڈ الے۔"

انگلیوں میں سے صرف ایک انگلی آسان پر رکھ دے تو اسے پھلاڈ الے۔"

(عیون الاخبار)

" بجھے اس ذات کی متم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے دوز ن کے فرشتوں کو دوز خ کے فرشتوں کو دوز خ کے پیدا کرنے سے ہزار سال پہلے پیدا کیا۔ پس میر روزانہ طافت میں زیادہ طاقتور ہوتے جاتے ہیں۔"

(صفة الناراز علامه ضياء الدين مقدى) (تغيير درمنثور ٔ جلدنمبر۲ صفحه نمبر ۱۳۵)

حضرت ابوعمران الجونى مند فرماتے ہیں:
 مضرت ابوعمران الجونی مضلة فرماتے ہیں:
 مضر المحالات میں المحالی مضلت المحالی المح

" بمیں یہ بات پینی کہ دوز خ کے دارو نے انیس ہیں۔ ان میں سے ہرایک

فرشتوں کے حالات کے حالات کے حالات

کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک صدی چلنے کا قاصلہ ہے۔ ان کے دلوں
میں بالکل رحمت نہیں ہے۔ بیصرف عذاب دینے کے لیے پیدا کئے گئے
ہیں۔ان میں سے کوئی فرشتہ جب کی دوزخی آ دمی کوایک بار مارے گا تواسے
سرسے لے کرقدموں تک میدہ کرچھوڑے گا۔"

(كتاب الزيزازامام عبداللدبن احمر)

عضرت كعب بيسية فرمات بين:

" دوزرخ کے داروغوں میں سے ہرایک داروغہ کے دونوں کندھوں کے درمیان پانچ سوسال کافاصلہ ہے۔ ان میں سے ہرایک کے پاس لوہ کا دوشائد ایک ڈیڈا ہے، جب وہ اس سے ایک بارکسی کو دھکیلنا ہے تووہ اس سے ایک بارکسی کو دھکیلنا ہے تووہ اس سے مات لاکھ برس تک کے فاصلہ میں شیچ دشس جاتا ہے۔"(ابن جریہ)

کریم من النیم ہے دور خ کے داروغوں کی حالت بیان کرتے ہوئے ضرمایا:

"و کان اعینهم البرق و کان افواههم الصیاصی یجرون اشعارهم' لهم مثل قوة الثقلین یقبل احدهم بالامة من الناس یسوقهم علی رقبته جبل حتی یرمی بهم فی النار فیرمی بالجبل علیهم۔" "ویا کران کی آنکیس بجل بی اوران کے مند قلع بیں۔ یہا ہے لیے بالوں کو گسیٹتے بیں اور ان بیں سے برایک کے پاس تمام جنوں اورانیانوں کے برابر قوت ہے۔ ان بیل سے کوئی ایک بھی انسانوں کی کسی بھی بوی برایک می برایک می برایک می برایک بیا ترابر قوت ہے۔ ان بیل سے کوئی ایک بھی انسانوں کی کسی بھی بوی برایک بیا ترابر قوت ہے۔ ان بیل سے کوئی ایک بھی انسانوں کی گرون پر ایک بیاڑ ہے جس کو بید دوز خیوں پر بھینے گا۔"

(این منڈر)

الم حضرت الوالعوام مُنظَةً في آيت مباركه "عليها تسعة عشر"كي تفير مين فرمايا:

'' یہ انیس فرشتے ہیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں دوشانہ لوہ کی ایک سلاخ ہے۔ جب ایک باراس سے ضرب پڑے گی توستر ہزارسال تک نیجے وسنس جائے گا۔ ان میں سے ہر ایک فرشتے کے دونوں کندھوں کا آناا آنا (بہت زیادہ) فاصلہ ہے۔''

ا علامة قرطبی "تذکرہ فی احوال القبور وامور الآخرہ " بیں فرماتے ہیں: "تسعه عشر سے دوزخ کے داروغوں کے سردار مراد ہیں۔سب داروغوں کی تعداد اللہ عزوجل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔"

الله حضرت كعب بن احبار بمناية فرمات بين:

'' جب آ دمی کوآگ میں جانے کا تھم دیا جائے گا تو اس کی گرفتاری اور جہنم میں داخل کرنے کے لیے ایک ہزار فرشتہ لیکے گا۔''

ا حضرت عبدالله بن الحارث بينية فرمات بين

'' داروغوں کے قدم زمین میں ہیں اور سرآسان میں ہیں۔''

فرمايا:

"ورايت ليلة اسرى بى موسى بن عمران رجلا طويلا جعدا كانه من رجال شنوء ة ورايت عينى ابن مريم مربوع الخلق الى الحمرة والبياض سبط الراس ورايت مالكاخازن جهنم والدجال فى ايات اراهن الله تعالى "

"جس رات بجے معراج کرائی گئی اس میں میں نے حضرت مویٰ بن عمران کو نوجوان طویل گئی اس میں میں دیکھا گویا کہ وہ (قبیلہ) شنوءۃ کے آدمیوں میں سے ہیں۔حضرت عیمیٰ این مریم مذیبا کو بھی دیکھا جو میانہ قد مرخی اور سفیدی کاملاپ تھے اور سیدھے بالوں والے تھے۔ مالک خازن

### فرشتوں کے مالات کے ما

دوزخ اور دجال (نعین) کو ان نشانیوں میں دیکھا جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھلائیں۔''

(این ابنخاری ٔ جلد نمبر ۱۴ صفحه نمبر ۱۳۱) (طیرانی کبیر ٔ جلد نمبر ۱۲ اصفحه نمبر ۱۵۷) (تفسیر در منثور ٔ جلد نمبر ۵ صفحه نمبر ۱۷۸۸) (ولائل نبوت ٔ از امام بیمنی ٔ جلد نمبر ۲ شخه نمبر ۱۳۸۷) (منابل الصفا ٔ صفحه نمبر ۲۲) (مندامام احمهٔ جلد نمبر ۱ صفحه نمبر ۲۲۵ اور ۲۲۹) (مشکوة المصابی ٔ حدیث نمبر ۵۵۱۵) (کنز العمال ٔ حدیث نمبر ۱۳۲۵) (کنز العمال ٔ حدیث نمبر ۱۳۲۱) (بدایه والنهایهٔ جلد نمبر ۱ صفحهٔ نمبر ۱۳۲۸)

الله حضرت عمر فاروق طالبناؤ فرماتے ہیں:

'' جب رسول الله مُنْ لِيَّامُ كومعراج كرائي مَنْ تو آپ مَنْ لِيَّامُ فِي مَا لَكَ خَارُنِ دُورِجُ بِهِ مِنْ لِيَّامُ فِي مَا لَكَ خَارُنِ دُورِجُ كُودِ مِكْ اللَّهِ مِنْ لِيَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ لِيَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى ال

(ابن مردوبه)

ال حضرت ابوسلمه میباده بن که میں نے حضرت عباده بن صامت دان کے حضرت عباده بن صامت دان کا نظر کو بیت المقدی کی مشرقی جانب روتے دیکھا توان سے عرض کیا:

" آپ کيول رور ہے ہيں؟"

انہول نے فرمایا:

" اس جگه بر جھے رسول الله من فرمایا که میں نے حضرت مالک علیہ السلام کودیکھا جودوزخ کے انگاروں کو درختوں سے اتارے ہوئے بھلوں کی طرح الث بلیٹ رہے تھے۔"

( فضائل بيت المقدس از ابو بكر واسطى )

#### جنت کے فرشتے:

حضرت ابن عباس ظائم فرماتے ہیں کہ جب مشرکین نے رسول اللہ مثالی کا اللہ مشرکین نے رسول اللہ مثالی کا طعنددیا اور کہا:

" بیکیمارسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں پھرتا ہے۔"

فرشتوں کے حالات کے کالات کے حالات کے اللہ کالات کے اللہ کالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے حالات کے اللہ کاللہ کے حالات کے حالات

تو اس پر رسول الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ ا

" اے رسول الله مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُل

پس حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی اکرم مُثَاثَیْنَم آپس میں گفتگوفر مارہے ہے کہ اچا تک جبرائیل علیٰا پیکھل کر بھٹ تیتر کی طرح جبھوٹے ہے ہو گئے۔رسول اللہ مُلَاثِیْنَم نے فرمایا:

> ''کیابات ہے؟ تم پگھل کرممولہ کی طرح ہو سکتے ہو؟'' انہوں نے عرض کیا:

" اے محمد سل طیار اسان کے دروازوں میں ایک دروازہ کھولا گیا ہے جواس سے پہلے بھی نہیں کھولا گیا۔"

پھر حضرت جبرائیل ملینا اچا تک اپنی سابقہ حالت پر آگئے اور عرض کیا: '' اے محمد منافیظ آپ خوش ہوجائے ! یہ جنت کے داروغہ رضوان علیہ السلام ہیں۔''

پھر حضرت رضوان طائبیا آپ کی طرف متوجہ ہوئے سلام کہا اور عرض کیا: ''اے محمد مظافیظ ارب العزت آپ کوسلام کہتا ہے۔'' رضوان علیہ السلام کے ساتھ نور کی ایک ٹوکری تھی جو جگمگار ہی تھی۔انہوں نے

آپ اللظم ے عرض كيا:

" آپ کا رب فرماتا ہے کہ بیدلیں بیٹزائن دنیا کی چابیاں ہیں۔ اس کے باوجود جو کھے آپ کے لیے میرے پاس آخرت میں ہے اس سے مجھر کے

فرشتوں کے مالات کے مالات

برابر بھی کم نہ ہوگا۔ وہ سب بھی آپ کودیا جائے گا۔"

نی کریم مُنَافِیَا نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف مشورہ طلب کرنے کی نگاہ سے دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ زمین کی طرف مارااور عرض کیا: "اللہ کے سامنے تواضع اختیار فرمائیں۔"

آب مَالِينًا كُور مايا:

'' اے رضوال اُ ونیا میں میری کوئی حاجت نہیں ہے۔'' رضوال جنت نے عرض کیا:

" آب نے درست کیا۔اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ درسی فرمائے۔

اس کے مفسرین کاری نظریہ ہے کہ یہ آیت: "تبارک الذی ان شاء جعل لك خيرامن ذلك جنات تجوی من تحتها الانهارویجعل لك قصورا" (القرآن الكريم سورة الفرقان آیت نمبرا) رضوان علیه السلام فرشته کے کرنازل ہوئے۔"

"الله تعالی جب کسی آدمی سے خبر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی طرف جنت کے مؤکلوں میں سے ایک فرشتہ جج دیتا ہے جو اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتا ہے جس کے نتیجہ میں اس کانفس زکوۃ میں سخاوت شروع کر دیتا ہے۔'

(مند الفردون از دبلی جلد نمبراصفی نمبر۳۳۳) (بنع الجوامع عدیث نمبر ۱۱۱) ( تنزیه الشریع جلد نمبرا صفی نمبر۱۳۱) ( کشف الخفاء جلدنمبر۲ صفی نمبر۹ ۳۰) ( تذکرة الموضوعات صفی نمبر۲۲)

"سب سے پہلے جنت کے دروازے پر میں دستک دوں گا۔اس پر جب فرشتہ اٹھے گا تو پو چھے گا:" آپ کون ہیں ؟" میں جواب دوں گا:" میں محمر استان کے گا تو پو چھے گا:" میں ابھی آتا اور آپ کے لیے دروازہ کھولتا موں۔" تو وہ عرض کرے گا:" میں ابھی آتا اور آپ کے لیے دروازہ کھولتا موں۔" میں آپ سے پہلے کی کے لیے نہیں اٹھااور نہ آپ کے بعد کسی کے لیے اٹھوں گا۔"

ک حضرت عبداللہ بن عیسیٰ مینی فرماتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں ایک آدی تھا جس نے چالیس سال تک خشکی میں اللہ کی عبادت کی تھی۔ اس نے عرض کیا:

'' اے پروردگار! میراشوق ہے کہ میں تیری عبادت سمندر ہیں بھی کروں۔''
وہ ایک قوم کے پاس آیا اور اپنے سوار ہونے کا سوال کیا توانہوں نے اسے سوار کرلیا اور کشتی ان کو لے کرچل پڑی۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا کشتی چلتی رہی پھر کھہرگئی۔ وہاں یانی میں ایک ورخت موجودتھا۔ اس نے کہا:

" مجھے اس درخت پر چھوڑ دو۔"

انہوں نے اسے اس پر جھوڑ دیا اور کشتی ہاقیوں کو لے کرچلی گئی۔ پس ایک مرتبہ
ایک فرشتہ نے ارادہ کیا کہ آسمان کی طرف پڑداز کرے تواس نے وہ کلام پڑھنا چاہا جسے
پڑھ کر وہ پرواز کیا کرتا تھا لیکن وہ نہ پڑھ سکا تو اس نے سمجھا کہ یہ اس کی کسی کوتا ہی کا منتجہ ہے تو وہ اس درخت والے کے پاس آیا اور اس سے کہا:

" آپ میرے لیے اپنے رب سے شفاعت کریں۔"

اس نے نماز پڑھی اور فرشتہ کے لیے دعا کی اور اللہ تعالی سے بیہی دعا کی کہ اس کی روح بہی دعا کی کہ اس کی روح بہی فرشتہ تبض کرے کیونکہ بیاس کے حق میں میری دعا کی وجہ سے ملک الموت سے زیادہ نرمی سے چیش آئے گا۔وہ اس کے پاس اس وقت آیا جب اس کوموت آنے والی تھی تواس فرشتہ نے کہا:

" میں نے اپنے رب سے درخواست کی تھی کہ وہ آپ کے متعلق میری

## فرشتوں کے حالات کے حا

سفارش قبول فرمالے جس طرح آپ کی سفارش میرے حق میں قبول فرمائی
تھی اور یہ کہ میں ہی اس کی روح قبض کروں۔ پس آپ جہاں سے چاہیں
وہیں سے آپ کی روح کوقبض کروں گاتواس نے ایک سجدہ کیا اور اس کی آئھ
سے ایک آنسونکلا اور اس پرموت آگئی۔" (مصنف این ابی شیبہ)

#### خوابول كى تعبير بتانے والافرشته:

حضرت ابن مسعود مثلاً الله مثلاً عند روايت ب كدرسول الله مثلاثيم في مايا:

"انى رايتنى الليلة ياابابكر على قليب فنزعت ذنوبا اوذنوبين وانك لضعيف يرحمك الله ثم جاء عمر فنزع منه حتى استحالت غربا وضرب الناس بعطن فعبرها ياابابكر\_"

"اس كى تعبير بيان كرور"

حضرت ابو بكرصديق النيزف في عرض كيا:

"الامر بعدك ثم يليه عمر."

"اے اللہ کے رسول مُن اللہ اللہ کے رسول مُن اللہ اللہ کے بعد حکومت میرے سپردکی جائے گی ایک علامی میں اللہ کے میرد کی جائے گی ۔ " پھر عمر کے سپردکی جائے گی۔ " پھر عمر کے سپردکی جائے گی۔ "

رسول الله ظائيم فرمايا:

"بذلك عبرها الملك"

"فرشتے نے بھی بی تعبیردی ہے۔"

(فضائل الصحابة از ابولغيم) (كنز العمال جلد تمبر ١١١٣ صفحه تمبر ١١٣١١) (الحامع الكبير جلد تمبر ٢ صفحه

تمبرهه۵)

حضرت ابوابوب انصاری ر النظامی النائظ سے مروی ہے کہ رسول الله من النظام ال ® ارشادفر مایا:

"اني رايت في المنام عنها سوا يتبعها غنم عفرياابابكر عبرها." '' میں نے خواب میں کالی بکریوں کو دیکھا جن کے پیچھے پیچھے خاکستری رنگ کی بھریاں آئی ہیں۔اےابوبکڑ!اس کی تعبیر بیان کرو۔'' حضرت ابوبكرصديق والفين في حض كيا:

"هي العرب تتبعك ثم يتبعها العجمـ"

" بیر( کالی بکریاں) اہل عرب ہیں جوآ ہے کی پیردی کرین گے۔ پھران کے بعدان کی اہل مجم بیروی کریں گے۔''

رسول الله مَنْ الله عَلَيْمُ في ارشاد قرمايا:

"هكذاعبرها الملك سحراً-"

"اس طرح فرشتے نے سحری کے وقت اس کی تعبیر بیان کی تھی۔" · (منندرک حاکم ٔ جلد نمبر ۱۳ منی نمبر ۱۳۹۵) ( کنزالعمال ٔ جلد نمبر ۱۱ ٔ حدیث نمبر ۱۳۱۱۳) (اللا لی المصویمهٔ جلدنمبرا صفح نمبر ١٤)

غسيل الملائكية

حضرت خزیمہ بن تابت انصاری بدری صحافی بنافئ سے روایت ہے کہ رسول اللہ الله في ارشاد قرمايا:

"اني رايت الملائكة تغسل حنظلةً بن ابي عامر بين السماء والارض بماء المزن في صحاف القضة".

" میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ حضرت حظلہ بن ابی عامر بڑاتھ كوآسان اور زمين كے درميان بادل كے يائى سے جائدى كے برتوں ميں عسل دے رہے تھے۔"

### فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

(طبقات ابن سعد) ( کنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۱۳۳۵۷) (متندرک حاکم ٔ جلد نمبر۳ ٔ صفحه نمبر۳ اور ۲۰۵)

(حفرت حظلہ بھائن کی شہاوت کا واقعہ حفرت عبداللہ بن ڈیمر ٹھائنا اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ حفرت حظلہ بھائن نے حفرت ابوسفیان بھائن (جب کہ بیاس وقت کافر سے) سے میدان جنگ میں مقابلہ کیا۔ یہاں تک کہ حفرت حظلہ ابوسفیان کوئن کہ بیاس تک کہ حفرت حظلہ ابوسفیان کوئن کو اوپر چڑھ گے اور قریب تھا کہ ابوسفیان کوئن کردیں۔ جب شداد بن شعوب بے بیرو یکھا تو اپنی تکوار تان کر حضرت حظلہ کوشہید کردیا۔ حضور نبی کردی حضور نبی کردیا۔ حضور نبی کرم علاقتی کے ارشاوفر مایا: '' تمہارے ماتھی کوفرشے عسل دے دہ ہیں۔ تم اس کی اہلیہ بہچھو افرشتوں کے اس کوشنل وین کے اس کی اہلیہ بہچھو افرشتوں کے اس کوشنل وینے کی کیا وجہ ہے۔ ؟' انہوں نے اس سے بوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ حالت جنابت میں جہاوکو لکھے تھے۔ جب رسول اللہ منٹی آئی نے یہ بات من تو آپ نے فرمایا: '' ای وجہ حالت جنابت میں جہاوکو لکھے تھے۔ جب رسول اللہ منٹی آئی منٹی برے ااس کوفرشتے عسل و دے رہے تھے۔ ' (حاشیہ الحجا تک صفی نمبرے اا) (حضرت حظلہ انٹی کوئن کوفرشتوں کے شمل دینے کی وجہ سے عسیل الملائکہ بھی کہا جاتا

### ا ایک فرشتے کے قد کی لمبائی:

"میرے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے زمین پر بھی نہیں اتر ا۔اس نے اپنا ایک پاؤں آسان پر رکھا جب کہ اس کا دومرا پاؤں زمین پرموجود تھا اور اس کو اس نے نہیں اٹھایا تھا۔" (جمع الجوامع صدیت نمبر ۲۹۸) (الجامع الصغیر صدیت نمبر ۹۲) (مناوی جلد نمبر اصفی نمبر ۵۰) (جمع الزوائد جلد نمبر اصفی نمبر ۵۰)

### كان كى لوسى بىشلى كى بىرى تك قاصلە:

حضرت جاير النفظ سے روايت ہے كدرسول الله من في ارشادفر مايا:

"ان لله ملائكة مابين شحمة اذن احدهم الى ترقُوته مسيرة سبع مائة عام للطيرالسريع الطيران-"

'' الله تعالیٰ کے پچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے کان کی لوسے ہسلی کی ہڈی تک کا فاصلہ تیز ترین پرواز کرنے والے پرندے کے سوسال کے سفر کے برابر ہے۔''

(كَمَّابِ الْعَظْمَةُ 'ازَابِوالشِّيْحُ ) (كنزالعمالُ حديث نمبر ٥١٦٥) (جَمَّ الجوامِح 'حديث نمبر ٢٩٨١) (اتحاف السادة المتقين 'جلدنمبر وا'صفحه نمبر ١٢١٤ور ٣٧٥)

خوابول میں صورتیں دکھانے والا فرشتہ:

علامہ قرطبی '' امنہ م شرح مسلم میں بعض اہل علم سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ایسا ہے جود کھائی وینے والی اشیاء کوسونے والے کے سامنے مقام ادراک میں پیش کرتا ہے اور اس کے سامنے محسوں صورتوں کی تمثیلات ظاہر کرتا ہے۔ بھی تو یہ شمثیلات واقع میں موجودات کے موافق ہوتی ہیں اور بھی معافی معقولہ کی طرح ہوتی ہیں۔ دونوں حالتوں میں یہ صورتیں خوشخری بھی ہوتی ہیں اور انجام کی تنبیہ بھی کرتی ہیں۔ دونوں حالتوں میں یہ صورتیں خوشخری بھی ہوتی ہیں اور انجام کی تنبیہ بھی کرتی ہیں۔ یہ بات جونقل کی گئی ہے شریعت سے اس کے ثبوت کی ضرورت ہے۔''

ملائكه كى دعاست محروم:

نی كريم منافيظ كاارشادي:

"فرشتے تم سے ہرایک پراس وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہوہ
اپن جائے نماز پر باوضو بیفارہے۔" فرشتے دعایس یہ کہتے ہیں:" اے
اللہ!اس کومعاف فرمادے اوراس پررتم کردے۔"
اللہ!اس کومعاف فرمادے اوراس پر رحم کردے۔"
امام مہلب اس عدیث کے بارے میں لکھتے ہیں:
"اس عدیث سے واضح ہوا کہ مجد میں ہوا خارج کرنا گناہ ہے۔ وضوتو ڑنے

## 

والا ملائکہ کے استغفار اور دعا ہے محروم رہ جاتا ہے۔'' لصحیح ابنجاری' جلد نمبر ا'صفحہ نمبر ا۲۱۱اور ۲۷۸۔جلد نمبر ۳'صفحہ نمبر ۸۸) (مندامام احمہ' جلد نمبر ۳' صفحہ (این ابنجاری' جلد نمبر ا'صفحہ نمبر ۱۲۱۱اور ۲۷۸۔جلد نمبر ۳'صفحہ نمبر ۸۸) نمبر٧٨) (سنن ابي داؤدُ كتاب الصلوَّة 'باب نمبر ٢٠) (سنن بيهيَّ 'جلد نمبر٢ صفحه نمبر١٨١) (احياء العلومُ جلدتمبرا صفحة تمبره ١) (كنز العمالُ حديث تمبر ٨٩٥٥)

#### درخت کے بتول سے متعلق فرشتے:

حضرت ابن عباس پلخفنافر ماتے ہیں:

'' محافظ فرشتوں کے علاوہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے بچھالیے فرشتے بھی ہیں جو درختوں کے گرنے والے پنول کو بھی لکھتے ہیں۔سو جب تم میں سے کوئی کسی علاقہ میں راستہ سے بھٹک جائے اور ایسے میں کوئی مدد گارنہ یائے تو اسے جاہیے کہ بلند آواز سے یہ کے: "اے اللہ کے بندو! ہماری مدد اور اعانت كرو!اللهم بررهم فرمائي "نو ضروراس كي اعانت كي جائے گي" "

(شعب الايمان ازامام بيهي )

امام بن طنبل رحمة الله عليه كے صاحبز ادہ عبداللہ فرماتے ہیں كه ميرے

" میں نے یا چے مجے میں۔ دو کے لیے سواری بر گیا تھا اور تین پیدل چل كركئے۔ايك مج ميں راستہ بھٹك كيا جبكه ميں پيدل سفر كرر ہاتھا۔توميں نے مير كبنا شروع كرديا: "ات الله كے بندو! مجھے رائے كى رہنمائى كرو، "بس میں میر کہنا ہی رہا یہاں تک کہ میں راستہ سے واقف ہوگیا۔'

كراماً كاتبين

فرمان باری تعالی ہے:

"وان عليكم لحافظين كراماكاتبين يعلمون ماتفعلون-" "اورتم پرتہارےسب اعمال کے یادر کھنے والے جو ہمارے نزویک معززاور

### فرشتوں کے مالات کے ما

تہمارے اعمال کے لکھنے والے ہیں مقرر ہیں جوتمہارے مب افعال کوجانے ہیں اور لکھتے ہیں۔''

دوسری جگدارشاد باری تعالی ہے:

''اذيتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد مايلفظ من قول الالديه رقيب عتيد۔''

"جب دولینے والے فرختے انسان کے اعمال کو کے جاتے ہیں جو کہ دائیں اور ہائیں طرف بیٹھے رہتے ہیں جولفظ بھی بولاجاتا ہے اس پرایک نگہبان ہوتا ہے۔"

#### حضرت ابن جرت رحمة الله عليه فرمات بين:

'' کراماً کاتین دوفرشتے ہیں' ان میں سے ایک اس انسان کے داہنے رہتا ہے۔ جو نیکیاں تحریر کرتا ہے اور ایک اس کے بائیں ہوتا ہے جو برائیاں لکھتا ہے۔
پس جو اس کے داہنے ہوتا ہے وہ تو اپنے ساتھی کی گواہی کے بغیر فیکی لکھ دیتا ہے' مگر جو اس کے بائیں ہوتا ہے وہ اپنے ساتھی کی گواہی کے بغیر کوئی برائی نہیں لکھتا۔ اگر وہ آ دمی بیٹھتا ہے تو ایک اس کے دائیں اور دوسرا اس کے بائیں ہوتا ہے۔ اگر وہ چانا ہے تو ایک اس کے آگے ہوتا ہے' تو دوسرا اس کے بیتھیے۔ اگر وہ سوتا ہے تو ایک اس کے آگے ہوتا ہے' تو دوسرا اس کے بیتھیے۔ اگر وہ سوتا ہے تو ایک ان میں سے اس کے سرکے پاس ہوتا ہے اور دوسرا اس کے بیتھیے۔ اگر وہ سوتا ہے تو ایک ان میں سے اس کے سرکے پاس ہوتا ہے اور دوسرا اس کے بیتھیے۔ اگر وہ سوتا ہے تو ایک ان میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس کے بائر کی جانب ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس کے بائر کی جانب ہوتا ہے۔ اور دوسرا اس کے بائر کی جانب ہوتا ہے۔''

حضرت این مبارک میشد فرمات مین:

"دن اور رات کے فرشتے جداجدا ہیں۔انسان کے ساتھ پانچ فرشتے مقرر کئے گئے ہیں۔دوفرشتے رات کے اور دو فرشتے دن کے جوروزانہ آتے جاتے رہتے دان کو جدا ہوتا ہے اور نہ دن کو جدا ہوتا ہے اور نہ دن کو جدا ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔

(ايوالشيخ عديث نمبر ١٩٥)

فرشتوں کے مالات کے مالات

ویرسل علیکم حفظة" فرمان باری تعالی "ویرسل علیکم حفظة" (سورة انعام آیت نمبرالا) کی تفییر میں فرماتے ہیں:

'' وہ تیرے رزق' تیرے عمل اور تیری موت کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب ان کو پورا کرے گا تواپنے رب کی طرف منتقل ہوجائے گا۔'' (ابوائینے' حدیث نمبر ۱۵۲۱) (تغییر طبری' جلد نمبر یے صفحہ نمبر ۱۲۱۲) (تغییر ابن ابی حاتم' جلد نمبر ۳٬ صفحہ نمبر ۱۵۴) (تغییر درمنٹور' جلد نمبر ۳٬ صفحہ نمبر ۱۲)

حضرت امام حسن بصرى بيسته فرمات بين:

'' چاروں کراما کا تبین صبح کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ محافظ چارفر شیتے ہیں۔
آدمی کے پاس دوفر شیتے تورات کوآتے ہیں اور دو دن کے وقت آتے ہیں۔
مید چاروں فر شیتے صبح کی نماز کے دفت استھے ہوجاتے ہیں۔اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"ان قرآن الفجركان مشهودا"

(القرآن انكريم سورة امراء آيت نمبر ٨٧)

" ب شك مع كاقرآن يزهنا بيش كياجا تا ہے۔"

(كتاب السنة از اين الي زمنين)

صرت ابو ہریرہ ڈگانٹڈ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنْ اَلَیْمُ نے ارشاد رمایا:

"يتعاقبون فيكم ملائكة باليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجروصلاة العصر ثم يعرج الذين ياتوافيكم فيسالهم ربهم وهواعلم كيف تركتم عبادى؟ فيقولون تركنا هم وهم يصلون واتيناهم وهم يضلون-"

. " تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آتے رہتے ہیں۔ بی فجر اور عصر کی نماز کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ پھر جنہوں نے تمہارے ساتھ رات

فرشتوں کے حالات کی ان کا کھی

گزاری وہ اوپر کو چلے جاتے ہیں توان سے اللہ تعالی پوچھتا ہے جب کہ وہ ان سے زیادہ باخبر ہوتا ہے: ''تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟'' وہ عرض کرتے ہیں:'' ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ صبح کی نماز پڑھ رہے تے اور جب ہم ان کے پاک گئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔'' لصحے المسلم' کتاب المساجد'باب نمبر ۳۷ عدیث نمبر ۲۱۰) (سنن نسائی' کتاب الصلوۃ' باب نمبر ۲۱)

(مند امام احدُ جلدنمبر٢ صفحه نمبر٢٨٩) (كنزالعمالُ حديث نمبر ١٨٩٣٤) (تفير ابن جررُ جلد نمبر ٣ صفحة نمبراا ٢ جلدنمبر ٩ صفحة نمبر٢٩٣)

عضرت امام ابن حبان میند فرماتے ہیں:

'' اس حدیث میں واضح بیان موجود ہے کہ رات کے فرشتے اس وفت نازل ہوتے ہیں جب لوگ عصر کی نماز میں ہوتے ہیں ادر ای وفت دن کے فرشتے اویر جاتے ہیں اور سے حدیث ان لوگوں کی بات کی مخالف کر رہی ہے جوبیہ کہتے ہیں کہ رات کے فرشتے سورج غروب ہونے کے بعد اترتے ہیں۔''

ِ ﴿ حضرت ابن عباس بَنْ عَبَا لَ بِينَ عَبَا لَ بِارِي تَعَالَىٰ "لله معقبات" كي تفيير ميس فرماتے ہیں:

میر شیخے ہیں جورات اور دن کوآتے جاتے رہنے ہیں اور انسان کے اعمال لکھتے ہیں۔''

(ابن منذر) (ابن الي حاتم)

"له معقبات" كي تفيير مين حضرت مجابد فرمات بين: ➂ ''اِس سےمحافظ قرشتے مراد ہیں۔''

(ابن جرمر) (ابن منذر)

حضرت مجاہدی "له معقبات" کی تفییر میں قر ماتے ہیں: " فرشتے رات دن باری باری آتے رہتے ہیں۔ جھے رسول الله طالقا ہے بیہ حدیث بینی ہے کہ آپ مالیا استے فرمایا:" تمہارے پاس فرشتے عصر اور مج

کی نماز کے دفت جمع ہوتے ہیں۔"

صرت عطاء بن بیارتا بی رحمة الله علیه "له معقبات" کی تفییر میں فرماتے ہیں: فرماتے ہیں:

'' اس سے مراد کراماً کاتبین ہیں۔ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے محافظ ہیں اور ای کام پرمقرر ہیں۔''

امام مجابد میند فرماتے ہیں:

"آیت" من بین یدیه و من خلفه" کی تغییر آیت قرآنی" عن الیمین و عن الشمال" کی طرح ہی ہے۔ یعنی نیکیاں اس کے سامنے ہوں گی اور گناہ اس کے پیچے ہوں گے۔ جوانسان کے دائیں کندھے پر ہے وہ بائیں کی شہادت کے بغیر نیکیاں لکھتا ہے اور جو بائیں کندھے پر ہے وہ دائیں کی شہادت کے بغیر گناہ نہیں لکھتا۔ پس جب انسان چلنا ہے توان (کراہ کا تاہین) میں سے ایک اس کے آگے ہوتا ہے اور ایک اس کے پیچے۔ اگر وہ بیشتا ہے توان میں سے ایک اس کے دائیں ہوتا ہے اور ایک اس کے پیچے۔ باکر وہ بیشتا ہے توان میں سے ایک اس کے دائیں ہوتا ہے اور ایک اس کے بائیں۔ اگر وہ سوتا ہے توان میں سے ایک اس کے دائیں ہوتا ہے اور ایک اس کے دوسرااس کے پائی وہ سوتا ہے توان میں سے ایک اس کے درائیں اس کے سرکے پاس ہوتا ہے اور دوسرااس کے پائی کی جائیں۔ "

ا مام مجامد میند فرمان باری تعالی " یحفظونه من اموالله" کی تفسیر مین فرمات بین: میں فرماتے ہیں:

"فرشتے اللہ تعالیٰ کے علم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔" (ابن منذر)

الشمال فرمان بارى تعالى "اذيتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد" كى تفير مين حضرت امام مجامد مجينة فرمات بين:

" ہرانسان کے ساتھ دوفر شنے ہیں۔ ایک فرشتہ اس کے دائیں اور دوسرااس کے بائیں۔ پس جواس کے داہتے ہے اچھائی لکھتا ہے اور جواس کے بائیں

فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات کے مالات

ہے وہ گناہ لکھتا ہے۔"

ارشاد فرمایا: حضرت معاذ بن جبل بناتند سے روایت ہے کہ رسول اللہ سَائیم نے ارشاد فرمایا:

"ان الله لطف الملكين الخافظين حتى اجلسهما على الناجذين وجعل لسانه قلمهما وريقه مدادهما."

"الله تعالی نے حفاظت کرنے والے دونوں کراماً کا تبین فرشتوں کولطیف بنایا سے حتی کہ ان کو انسان کے دونوں ڈاڑھوں پر بٹھلا یا ہے۔اس کی زبان کو ان کا قلم اور اس کی لعاب کوان کی سیابی بنایا ہے۔'

(جمع الجوامع عديث نمبر ۴۵۵) (كنزالعمال حديث تمبر ۳۸۹۸) (الدرالمنتور جلد نمبر ۲ صفحه نمبر۱۰۳)

حضرت على المرتضى ﴿ ثُنْ أَنْ السّمروى ہے:
 انسان كى زبان فرشتے كاقلم اوراس كالغاب اس كى سيابى ہے۔ '
 انسان كى زبان فرشتے كاقلم اوراس كالغاب اس كى سيابى ہے۔ '

ال حضرت امام مجامد مستد فرمات مین ا

" " " مناه ليه والله فرشته كانام " قعيد" به " ( طيه ابوهيم )

و فرمان باری تعالی میلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید" کی تفسیر میں حضرت ابن عباس جی فرمائے ہیں:

" نیکی یابدی کی جو بات بھی کوئی انسان کہتا ہے اسے تکھا جاتا ہے تی کی اس کی بیہ بات کہ" بیس نے کھایا پیا " آیا او یکھا" بھی لکھا جاتا ہے۔ جب جعرات کا دن ہوتا ہے تو اس کا قول وعمل سب پیش کیا جاتا ہے تو جو پچھ نیکی اور بدی سے متعلق ہوتا ہے اس کو برقر ارر کھا جاتا ہے اور باتی سب پچھ مٹادیا جاتا ہے۔" (ابن جریر)(ابن افی ماتم)

حضرت ابن عباس المنفذ قرمان بارى تعالى:" ما يلفظ من قول الا

لديه رقيب عتيد" كي تفير مين فرمات ين

" نیکی اور گناہ دونوں لکھے جاتے ہیں لیکن" اے غلام! گھوڑے پر زین کس وے۔اے غلام! مجھے پانی پلادے وغیرہ" نہیں لکھے جاتے۔"

(اين الي شيبه) (اين منذر) (اين الي حاتم) (ابن مردويه)

ال حضرت عكرمه وللنظرة فرمات بين:

ورجس عمل پر کوئی اجر دیا جائے گایا سزا دی جائے گی صرف وہی (نامہ اعمال میں) لکھا جاتا ہے۔" (ابن منذر)

''یوحی الی الحفظة لا تکتبواعلی عبدی عندضجرہ شیئاً '' ''اللہ تعالیٰ کراما گاتبین کی طرف وحی فرما تا ہے:''میزے بندہ کے اعمالنامہ میں غم وائدوہ کے وقت کے کوئی اعمال نہ کھو۔''

(دیلی جلد نمبرداصنی نمبر۱۲۷ حدیث نمبر۱۲۹) (زهرالفردول جلد نمبر ۱۲۷ صفی نمبرا۲۷) (کنزالعمال حدیث نمبر۱۰۳۷) (اتحافات سنیهٔ صفی نمبر۱۳۲۷)

(اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے وہ احوال جن میں انسان انتہائی اندو ہناک حالات میں گھرا ہوتا ہے اس کے اعمال نہیں لکھے جاتے۔الیی حالت میں اگر کوئی گناہ سرز دہوجائے تو اس کا مواخذہ نہ ہوگا۔اللہ تعالی کے فضل ہے بعید نہیں کہ ایس حالت کے نیک اعمال کولکھا اور ان کا اجر دیا جائے۔)

ال حضرت امام مجابد میشد فرمات بین:

'' جو بچھ بھی انسان بولتا ہے وہ سب اندال نامہ میں لکھا جاتا ہے۔ حتی کہ وہ جب اپنی مرض میں کراہتا ہے تو وہ بھی لکھا جاتا ہے۔' (ابن منذر)

حضرت امام ما لک میندیسے منقول ہے:

" سب کھ لکھا جاتا ہے حتی کہ مریض کا کراہنا اور آبیں بھرنا بھی لکھا جاتا

ہے۔' (خطیب فی رواۃ مالک)

الله حضرت معاذبن جبل المنظور ماتے ہیں:

'' الله تعالیٰ جب کسی بنده کومرض میں مبتلا فرما تا ہے تو انسان کے بائیں طرف والے فرشتہ ہے فرما تا ہے :'' تو اس کے گناہ لکھنے ہے اپنا قلم اٹھا لے۔'' پھر دائیں طرف والے فرشتے ہے فرما تا ہے :'' جو پچھ میرا بندہ (حالت صحت میں) نیک عمل کرتا تھا اب اس کے لیے اس ہے بھی بہتر عمل لکھتا رہ۔''

(مصنف ابن الي شيبه) (شعب الايمان بيمل)

" بحس کسی مسلمان کے بدن میں کوئی تکلیف ڈالی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے
سے فرما تا ہے: "اس کے وہ تمام نیک اعمال لکھتا رہ جو یہ حالت صحت میں
کرتا تھا آگر چہ اب اس میں کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ "پھرا گراللہ تعالیٰ اسے
شفا عطا فرما تا ہے تو اسے گنا ہوں سے پاک کر دیتا ہے اور اگر اس کی روح کو
قبض کر لیتا ہے تو اسے معاف فرما دیتا ہے اور اپنی رحمت عطا فرما تا ہے۔ "
فبض کر لیتا ہے تو اسے معاف فرما دیتا ہے اور اپنی رحمت عطا فرما تا ہے۔ "
دمند امام احمر جلد نمبر سفی نمبر ۱۳۸۵) (جمع الزوائد جلد نمبر ۲ سفی نمبر ۲۳۰۵) (ترغیب وتر ہیب جلد
نمبر ۲۳ صفی نمبر ۲۳۰۵) (کنز العمال حدیث نمبر ۲۹۹۵) (این ابی شیبہ جلد نمبر ۳۰ صفی نمبر ۲۳۳)

عفرت عطابن بیار مینند روایت کرتے ہیں که رسول الله منافق نے فرمایا:

"اذامرض العبدقال الله للكرام الكاتبين التبوا لعبدى مثل الذى

كان يعمل حتى أُقبضه او أُعافيه"

"جب کوئی بندہ بیاری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تبارک وتعالی کراماً کا تبین کو حکم دیے ہوئے فرما تا ہے: "میرے بندہ کے لیے ویسے اعمال صالحہ لکھتے رہوجو وہ وہ حالت صحت میں کیا کرتا تھا یہاں تک کہ میں اسے موت دے دول یاصحت دے دول۔"

صفرت مکول رحمة الله عليه سے روايت ہے كه رسول الله سَلَيْمَ نَا اللهِ سَلَيْمَ مِنْ اللهِ سَلَامُومَ اللهِ سَلَيْمَ مِنْ اللهِ اللهِ سَلَامُومَ اللهِ اللهِ سَلَامُومَ اللهِ اللهُ سَلَامُومَ اللهِ اللهُ اللهُ

"اذا مرض العبديقال لصاحب الشمال ارفع عنه القلم ويقال لصاحب اليمين اكتب له احسن ماكان يعمل فانى اعلم به وانا قيدته"

"جب کوئی انسان بیار ہوتا ہے تو ہائیں طرف کے گناہ لکھنے والے فرشنے کو تھم دیا جاتا ہے کہ اس سے اپنا قلم اٹھالے اور وائیں طرف والے فرشنہ سے کہاجاتا ہے کہ اس کے لیے اس سے بھی بہتر اعمال لکھتا رہ جو وہ حالت صحت میں کیا کرتا تھا کیونکہ اس کی آنے والی حالت کو میں جانتا ہوں۔ میں نے ہی اسے اس حالت میں مبتلا کیا ہے جس میں وہ میری عباوت سے مجبورارہ گیا ہے۔"

(انتحاف السادة علد نمبره صفحه نمبر۵۳۹) (تفيير درمنتور علد نمبر ۲ صفحه نمبر۷۳۱) (كنزالعمال طديث نمبر۷۲۸) (كنزالعمال طديث نمبر۷۲۸) (منتع الجوامع صديث نمبر۲۲۵)

"ان العبداذا مرض اوحى الله الى المُمَلِّئِكَتِهِ اناقيدت عبدى يقبد من قيودى فان اقبضه اغفرله وان اعافه فحينئذ يقعد لا ذنب له"
" جب كوئى بنده مرض شديد بين بنالا بوتا جنوالله تعالى ايخ فرشنول كووى

فرماتا ہے: '' میں نے اپنے بندہ کواپی تکالیف میں سے ایک تکلیف میں مبتلا کیا ہے؛ اگر میں نے اس کی روح قبض کرلی تواسے معاف کر دوں گا اور اگر عافیت دی تو جب بید حالت صحت میں بیٹھے گا تواس کے کوئی گناہ نہیں ہوں گئے۔''

(متندرک حاکم ٔ جلد نمبری صفحه نمبر۱۳۳) (جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر۵۷۲۵) (الدرالمیمور ٔ حدیث نمبر ۲۲۲۷) (الاتحاف السنیه صفحه نمبر۵۳) ( کنزالعمال ٔ حدیث نمبر ۲۲۲۷)

ارشاو کے ارشاو کے ارشاو مربت ابن عمر بھاتھا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیق نے ارشاو مربایا:

"ان العبداذا اشتكى يقول الله للملئكة اكتبو العبدى ماكان يعمل طلقا حتى يبدولي اقبضه ام اطلقهن"

"جب کوئی نیک بندہ کی بیاری میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اپنے فرشتوں سے فرما تا ہے:" میرے بندہ کے لیے وہ نیک اعمال لکھتے رہو جو وہ حالت صحت میں کرتا تھا یہاں تک کہ میں فیصلہ کروں کہ اس کی روح قبض کرنی ہے یا مہلت دینی ہے۔"

(جمع الجوامع صدیت نمبر ۱۵۲۳) (کنز العمال عدیث نمبر ۲۵۰۸) (الاتحافات السنیه صفح نمبر ۱۵۳۵) (الاتحافات السنیه صفح نمبر ۱۵۳۵) (الاتحافات السنیه صفح نمبر ۱۵۳۰) (الاتحافات السنیه مورث ابن عمر و جمانی شنز سے روابیت ہے کہ رسول الله سن الله علی قرمایا:

"ومااحد من المسلمين يصاب ببلاء في جسده الا امرالله الحفظة الله الله المرالله الحفظة الله يوم وليلة مثل ماكان الله يوم وليلة مثل ماكان يعمل من النحير مادام محبوسا في و ثاقي."

" جب مسلمان کے جسم میں کوئی بیماری پہنچی ہے تو اللہ تعالیٰ کراما کا تبین جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں کو تھم قرماتا ہے:" میرے بندہ کے لیے ہرروز اور ہررات اتنے نیک کام لکھو جو وہ کرتا تھا جب تک کہ یہ میری گرہ میں بندھا ہوا (بیمار) ہے۔"

(مند المام احد جلد نمبر اصفحه نمبر ۱۹۸ اور ۱۹۸) (الدارئ جلد نمبر اصفحه نمبر ۱۳۱۲) (الاتحافات السديه عديث نمبر ۲۲۲)

حفرت ابن معود فل الرب عبدى في وثاقي فان كان نزل به "ان العبد اذا مرض يقول الرب عبدى في وثاقي فان كان نزل به المرض وهو في اجتهاده قال اكتبوا له من الاجرقدرماكان يعمل في اجتهاده وان كان نزل به المرض في فترة منه قال اكتبواله من الاجرماكان يعمل الاجرماكان يعمل في اجتهاده وان كان نزل به المرض في فترة منه قال اكتبواله من الاجرماكان في فترته منه قال اكتبواله من الاجرماكان في فترته ...

"جب کوئی بندہ مریض ہوتا ہے تورب تبارک وتعالی فرماتا ہے: "میرا بندہ میری جکڑیں ہے۔ "جب اس کومرض لاحق ہوئی اور یہ نیک اعمال کررہا تھا تو اللہ تعالی اس کے بارے میں فرماتا ہے: "اس کے لیے اتنا ثواب لکھے رہو جتنا وہ اپنی محنت سے عمل کرتا تھا۔ "اگراس کواس حالت میں مرض لاحق ہوئی کہ وہ کوئی بھی نیک عمل نہیں کررہا تھا۔ "اگراس کواس حالت میں مرض لاحق ہوئی اس کے لیے کہ وہ کوئی بھی نیک عمل نہیں کررہا تھا۔"

(بيبق شريف)

ال حضرت ابن مسعود رَثَانَظَ فرمات بين كه جم رسول الله مَثَالِيَّا كَ بِاللهِ مَعْلَيْلُ كَ بِاللهِ مَعْلِيْلُ كَ بَاللهِ مَعْلِيْلُ اللهِ مَاللَّهُ مَا يَا اللهُ مَثَالِيْلُ اللهِ مَا يَعْلِي اللهِ مَعْلِي اللهِ مَعْلِي اللهِ مَعْلِي اللهِ مَعْلِي اللهِ مَعْلِي اللهِ مَا يَا مِي اللهُ مَا يَعْلِي اللهِ مَا يَا مِي اللهِ مَعْلِي اللهِ مَا اللهُ مَا يَعْلِي اللهِ مَا يَا مِي اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

"وعجبت للمومن وجزعه من السقم ولويعلم مافي السقم احب ان يكون سقيما حتى يلقى الله ()"

" میں موس سے اور اس کی بیاری میں گھراہٹ سے جیران ہور ہا ہوں۔ اگریہ بیاری کا نواب واجر جان لے توبیند کرے کہ وہ بیار پڑجائے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جاملے۔"

## فرشتوں کے حالات کے کالا کے کال

صحرت ابن مسعود بنائلاً سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ سکا ہوئی نے اپنی مسعود بنائلاً سے اسلام کی اللہ سکا ہوئی نے اپنی نظر مبارک آسان کی طرف بلند فرمائی پھر جھکالی۔ہم نے عرض کیا:

"اے رسول اللہ! آپ نے ایسا کیوں کیاہے؟"

آب سُلِيلًا نِے قرمایا:

"عجبت من ملكين من الملئكة نزلا الى الارض يلتمسان عبدا في مصلاة فلم يجداه فعرجا الى السماء الى ربهما فقالا يارب كنا نكتب لعبدك المومن في يومه وليلته من العمل كذاو كذا فوجدنا ه قدحبسته في حبالتك فلم نكتب له شيئا فقال تبارك وتعالى اكتبا لعبدى عمله في يومه وليلته ولاتنقصوه شيئا على اجرما حبسته وله اجرماكان يعمل-"

النوى صفحة تمبرسوسوا)

"ليس من عمل يوم الا وهو يختم عليه فاذا مرض العبد المومن قالت الملئكة ياربنا عبدك فلان قد حبسته فيقول الرب اختمواله على مثل عمله حتى يبرااويموت ()"

"روزانہ کوئی نیک عمل ایسانیں جس کو تمام کرے اگر کوئی مومن سخت بیار موجائے جس سے نیک اعمال کرنے کی ہمت نہ ہو تو فرشنے عرض کرتے ہیں: "اے ہمارے پروردگار! تونے اس کو نیک اعمال کرنے سے بہس کردیا ہے۔" تواللہ جل شانہ ارشاد فرما تاہے: "جس طرح کا اس نے نیک عمل کیا تھا تم اس کا اس روز کا عمل بھی ای طرح کا تحریر کردو۔ یہاں تک کہ سیائی اس مرض سے نجات یا لیے یا اسے موث آجائے۔"

(متدرک حاکم صفحه نمبر ۹ به جلد نمبر ۱) (مندامام احد صفحه نمبر ۱۴۴ جلد نمبر ۱) (مجع الزوائد صفحه نمبر ۱۳۰۳ جلد نمبر ۲) (تفسیر ابن کثیر صفحه نمبر ۱۹ ما جلد نمبر ۵) (کنز العمال حدیث نمبر ۲۲۲۲) (طبر انی کمبیر ٔ جلد نمبر ۱۵ صفحه نمبر ۱۸۸)

ایمعشر مینید سے عرض کیا: معرف این دینار مینار مینار مینار میناد مینار میناد مینار میناند میناد میناند مینا

'' الله تعالیٰ کا جو ذکر انسان دل ہی دل میں کرتا ہے اے فرشتے کس طرح لکھتے ہیں؟''

انہوں نے فرمایا:

" وه اس کی خوشبو پا کر لکھتے ہیں۔" (ابوائٹے 'حدیث نمبر۵۲۲)

صرت عبداللدين عباس يُعْجُنا قرمات بين:

" نیکیال لکھنے والا فرشتہ انبان کے داہنے طرف ہے جواس کی نیکیاں تحریر کرتا

فرشتوں کے حالات کے حا

ہے اور گناہ لکھے والا اس کے بائیں جانب ہے۔ جب انسان کوئی نیک عمل

کرتا ہے تو اسے دائی طرف والا دل نیکیاں لکھ دیتا ہے اور جب انسان برائی

کرتا ہے تو وائی طرف والا بائیں والے کو کہتا ہے: '' اسے مہلت دے دے

کہ یہ تنبیح پڑھ لے یا استغفار کرلے اور ان کی وجہ سے اس کا گناہ مٹ جاتا

ہے۔'' لیکن جب جعرات کا دن آتا ہے تو اس کے نیک و بدسب اعمال لکھ

دسیے جاتے ہیں۔ نیکی اور بدی کے علاوہ کے سب اعمال مٹادیے جاتے ہیں

پھراس کے اعمال نامہ کو''ام الکتاب ئیں پہلے سے بی موجود ہوتا ہے۔''
ہیں ہوتا ہے وہ سب ام الکتاب میں پہلے سے بی موجود ہوتا ہے۔''
ہیں ہوتا ہے وہ سب ام الکتاب میں پہلے سے بی موجود ہوتا ہے۔''

🗇 حضرت حسان بن عطیه براید فرمات بین:

"ایک آدی گذیه پرسوارتها که اچانک ده گدها ای سوارسمیت گر پرا تو سوار نے کہا:" نو پر باد ہو۔" دائیں طرف دالے فرشتہ نے کہا:" نیہ کوئی نیکی نہیں خبیں جسے میں کھول۔" تو بائیں طرف دالے نے کہا:" یہ کوئی گناہ بھی نہیں خبیں جسے میں کھول۔" تو بائیں طرف دالے کو تکم دیا گیا کہ جو پچھ دائیں طرف دالا نہ کھے اسے تم لکھا کرد۔" (این الی شیبہ) (شعب الایمان ازامام بیبی )

الله معرت ابن عباس بالجنائية فرمايا:

"الله تعالى في دومافظ رات كے ليے مقرر فرمائے بيں اور وہ دن كے ليے جوانسان كي مل كر چكا مية واسے لكھ جوانسان كي مفاظت كرتے بيں اور جب وہ مل كر چكا مية واسے لكھ ليتے بيں۔" (ابن جریہ)

ارشاد باری تعالی: "عن الیمین و عن الشمال قعید" کی تفییر میں مین در شاد باری تعالی: "عن الیمین و عن الشمال قعید" کی تفییر میں دھنرت احنف بن قیس مینید فرماتے ہیں:

"دا ئیں طرف والا فرشنه نیکیاں لکھٹا ہے اور ریہ یا ئیں طرف والے کا امیر بھی ہے۔اگر انسان گناہ کرے تو رید کہتا ہے: "دعظہر جاؤ۔" اگر انسان اللہ تعالیٰ سے

فرشتوں کے مالات کے مالات

اپنے گناہ کی معافی ما بک لے تواہے سے گناہ لکھنے ہے منع کردیتا ہے اور اگر انسان گناہ نہ جھوڑ نے اور اس پرڈٹار ہے تووہ اس گناہ کو لکھوادیتا ہے۔'' (ابن الی الدنیا)

الله حضرت حمان بن عطیه رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

"ایک مجلس میں ایک ندا کرہ ہوا جس میں حضرت کھول اور حضرت ابن الی وکر یا مختلط بھی موجود تھے۔ اس ندا کرے میں بیان ہوا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو تین بہرتک اگر استغفار کرلے تو نہیں لکھا جاتا ورنہ لکھ دیا جاتا

ہے۔' (تغیر ابوائی ) ﷺ حضرت ابوا مامہ باہلی رٹائی سے روابیت ہے کہ رسول اللہ مُلا تُلاِمُ نے ارشاد فرمایا:

"ان صاحب الشمال ليرفع ست ساعات عن العبد المسلم المخطى فان ندم واستغفرالله تعالى منها القاها والا كتبها واحدة."

" بائیں ہاتھ والافرشنہ خطاکار مسلمان بندہ سے چھے پہرتک اپنا قلم رو کے رکھتا ہے اگر وہ اپنے گناہ پرشرمندہ ہواور اللہ تعالی سے توبہ کر لے تو وہ فرشنہ اس کا گناہ اس سے ہٹادیتا ہے ورنہ صرف ایک گناہ لکھ دیتا ہے۔"

(طبرانی تبیرٔ جلد نمبر المصفحه نمبر ۱۱۸) (کنزالعمال عدیث نمبر ۱۹۱۰) (جمع الجوامع عدیث نمبر ۱۹۲۳) (جمع الجوامع عدیث نمبر ۱۹۲۳) (طبرانی تبیر ۱۹۲۳) (طبیه الوقیم جلد نمبر ۱۳۵۹) (فیض القدیر شرح الزوائد جلد نمبر ۱۳۵۹) (فیض القدیر شرح عامع صغیر جلد نمبر ۱ صفح نمبر ۱۳۵۹)

(امام غزالی میرانی سے منقول ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ تعالی کی نافر مانی کرتا ہے تو زمین کی وہ جگہ رب تغالی سے اجازت طلب کرتی ہے کہ وہ اسے دھنباد ہے اور آسان کی وہ حیست بھی اجازت طلب کرتی ہے کہ وہ اسے دھنباد ہے اور آسان کی وہ حیست بھی اجازت طلب کرتی ہے کہ اس پر اپنا ایک حصہ گرائے کیکن اللہ تعالی ان دونوں سے فرما تا ہے: ''تفہر جاؤ! اسے مہلت دے دو، تم نے اسے پیدا کیا ہوتا تو تم اس پرضرور رحم کھاتے۔

میں اس کے استغفارا پنی رحمت یااس کی کی نیکی کی وجہ سے جواس نے گناہ کے بعد کی یاا پنی عمر کے کسی حصہ میں کوئی نیکی کی جو جھے پیندا آئی مغفرت کرتا ہوں۔تا کہ یہ نیک عمل کرے اور میں اس کے سر و نیکیوں سے بدل ویتا ہوں۔ بہی مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا: "ان اللہ بمسك السموات والارض ان تؤولا" "اللہ تعالیٰ نے آ بانوں اور زمین کو گرنے سے روک رکھا ہے"۔ السموات والارض ان تؤولا" "اللہ تعالیٰ نے آ بانوں اور زمین کو گرنے سے روک رکھا ہے"۔ سابقہ ایک روایت میں چھ پہر کا ذکر ہے اس میں کوئی سابقہ ایک روایت میں تین پہر کا ایک ذکر گرا را ہے اور اس روایت میں چھ پہر کا ذکر ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ مختلف اعتبارات سے رحمت فرماتا ہے۔)

صحرت الوامام فأفر على صاحب المشمال فاذا عمل العبد حسنة "صاحب اليمين امير على صاحب المشمال فاذا عمل العبد حسنة كتبت بعشرامنالها واذاعمل سيئة فاراد صاحب المشمال ان يكتبها قال صاحب اليمين امسك فيمسك ست ساعات او سبع ساعات فان استغفر الله تعالى منها لم تكتب عليه شيئا وان لم يستغفر الله كتب عليه شيئة واحدة.

'' دائیں طرف والا فرشتہ بائیں طرف والے فرشتہ کا سردار ہے۔ جب کوئی بندہ نیک عمل کرتا ہے تواس جیسی دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ اے لکھنے کا ارادہ کرتا ہے تو دائیں والا کہتا ہے '' رک جاؤ!' وہ چھ گھڑیاں یا سات گفریاں رک جاتا ہے پس اگر وہ اس وقت میں الندتو لی ہے اس گناہ کے متعلق استغفار کر لے تو وہ آپند بھی نہیں نہیت اور اگر وہ اللہ تعالی ہے اس گناہ کے متعلق استغفار کر ایک گناہ لکھ

( كنزالهمال حديث بسب ١٠٢٠) (فيض القدير ؛ جلد نمبر ١٠ صفحه نمبر ١٩٠) ( بجمع الزوائد ؛ بد من سند في مبر ١٩٠) (طبراني كبير ؛ جلد نمبر ٢٠ صفحه نمبر ٢٠٥) (طبراني كبير ؛ جلد نمبر ٢٠٥) جد نمبر ٨ صفحه نمبر ٢٩٠) (لفقيه والمحفقة ، صفحه نمبر ٢٠٨) ( سفحه نمبر ٢٠٠٠) ( سفحه نمبر ٢٠٠٠) ( سفحه نمبر تفضل بن عبيلي من يعيلي من يعيد قر مات ين ين :

"جب انسان برموت کی حالت طاری ہوتی ہوتی ہوتو اس کے فرشتہ ہے کہاجاتا ہے: "اب تھم جا!اس کا اعمال نامہ لیبیٹ دے۔ "نووہ کہتا ہے: "نہیں! مجھے کیا معلوم شاید ہے کلمہ طیبہ لا الہ اللہ بڑھ کے اور میں اس کے ہے اسے لکھ دول۔ " (ابن انی الدنیا)

الله معرت عقبه بن عامر التأثيُّة فرمات عين:

"سب سے پہلے انسان کی موت کا جس کوعلم ہوتا ہے وہ حافظ (انسان کی حفاظ تر سب سے پہلے انسان کی موت کا جس کوعلم ہوتا ہے وہ حافظ (انسان کی اعمال کو اوپر لے جاتا ہے اور وہ بی اس کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے۔ جب اس کا رزق اسے نہ ملے تو وہ جان لیتا ہے کہ اس کی موت آنے والی ہے۔"

(ابن الي الدنيا)

الله من عبدالله والله على عبدالله على الله من عبدالله على الله من الله عبد الله عبد الله من الله عبد الله عب

نرمایا:

"ان الملك يرفع العمل للعبد يرى ان في يديه سرورا حتى ينتهى الى الميقات الذى وصف الله له فيضعُ اعمل فيه فيناديه الجبار عزوجل من فوقه ارم بما معك في سجين فيقول الملك مارفعت اليك الاحقا فيقول صدقت ارم بما معك في سجين "

"فرشته انسان کے ممل کو اٹھا لے جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں میں کھ سرور بھی محمول کرتا ہے یہاں بکہ جب وہ اس مقام تک پہنچا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسے شہر نے کا تھم دیا ہے تو بیاس عمل کو اس میں رکھ دیتا ہے۔ اللہ عز وجل فرما تا ہے: "جو کچھ تیرے پاس ہے اسے جبین لین ساتویں زمین اللہ عز وجل فرما تا ہے: "جو کچھ تیرے پاس ہے اسے بھی نینچ کھینک دے۔" تو دہ فرشتہ عرض کرتا ہے: "اے اللہ! میں تو اسے تیری بارگاہ میں لایا ہوں۔" اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: "جو کچھ تیرے پاس ہے اسے بھی نا ہوں۔" اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: "جو کچھ تیرے پاس ہے اسے بھی واقف ہوں تم

(ابن مردویہ) (الدرالمنٹو رُجلدنمبر ۲٬ صفح نمبر۳۵) (اتحاف البادة 'جلدنمبر ۴٬ صفح نمبر۲۹۲) (اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشنے کو ممل کی ظاہری حالت معلوم ہوتی ہے جبکہ اس کی باطنی کیفیت کا اسے پچھ علم نہیں ہوتا کہ اس نیک یا بدعمل کے پس منظر میں کون کی صورت کا رفر ماہے اور نیکی کا وہ کام قبولیت کے قابل ہے یانہیں۔)

صرت ابوما لک اشعری فاتن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اللهِ مَالْمَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا ال

"اذانام ابن ادم قال الملك للشيطان اعطنى صحيفتك فيعطيه اياها فما وجد فى صحيفته من حسنة محابها عشرسيات فى صحيفة الشيطان وكتبهن حسنات فاذا اراد احدكم ان ينام فليكبر ثلاثا و ثلاثين ويحمد اربعا وثلاثين تحميدة ويسبح ثلاثا وثلاثين تسبيحة فتلك مائة."

فرمايا:

"جب كوئى انسان سوجاتا ہے تو كراماً كاتبين شيطان سے كہتے ہيں:"اپنا صحفہ بس المبين دے دے۔" تو وہ ديدتا ہے۔ نيكيال لكھنے والا وہ فرشتہ اپنے صحفہ بس جہال ایک نیكی پاتا ہے تو اس كی جگہ شیطان كے صحفہ سے دس گناہ مثادیتا ہے اور انہیں بطور نیكیاں لكھ دیتا ہے۔ پس جب بھی تم میں سے كوئى سونے كا ادر انہیں بطور نیكیاں لكھ دیتا ہے۔ پس جب بھی تم میں سے كوئى سونے كا ادادہ كر سے تو اسے جا ہے كہ وہ ۳۳ مرتبہ" اللہ كر" ساس مرتبہ" الحداللہ" اور اسلام رتبہ" سے اللہ كر سے تو اس مرتبہ" اللہ كر سے تو اسے جا ہے كہ وہ ۳۳ مرتبہ" اللہ كر سے تو اس مرتبہ تو اس مرتبہ " اللہ كر سے تو اس مرتبہ" اللہ كر سے تو اس مرتبہ " اللہ كر سے تو اس مرتبہ" اللہ كر سے تو اس مرتبہ " اللہ كر سے تو اس مرتبہ" اللہ كر سے تو اس مرتبہ " اللہ كر سے تو اس مر

(طبرانی کبیرٔ جلدنمبر۳ منی نمبر۱۳۳۱) (جمع الزوائد ٔ جلدنمبر۴ صفی نمبر۱۳۱۱ور۱۲۲) (تغییر این کتیرٔ جلد نمبر۴ صفی نمبر) (جمع الجوامع ٔ حدیث نمبر۱۳۱۸) (کنزالعمال حدیث نمبر۵ ۱۳۳۰) (الدرالمکو رٔ جلد نمبر۵ صفی نمبر۸ منی نمبر۸ می

لکھنے سے زیادہ سمجھا یہاں تک کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا تواللہ تعالیٰ نے اسے تکم فرمایا: "اسے اس طرح لکھوجس طرح میزے بندے نے "کشیرا" کہا۔" (کتاب الزهد ازام احم)

(ای طرح اگر کوئی آدمی:الله اکبر کبیراً والحمدالله حمداً کثیراً و سبحان الله بکرهً واصیلاً "پڑھے تو اس کے لیے بھی تو اب کے انبارلگ جائیں گے۔ان شاء اللہ!)

"ان عبدامن عبادالله قال يارب لك الحمد كماينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك فاعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها فصعدا الى السماء فقالا ياربنا عبدك قال مقالة لاندرى كيف نكتبها فقال الله وهواعلم بما قال عبده ماذاقال عبدى قالا يارب انه قال يارب لك الحمدكما ينبغى لجلال وجهك ولعظيم سلطانك فقال الله تبارك وتعالى اكتباها كما قال عبدى حتى يلقانى عبدى فاجزيه بها."

"الله تعالیٰ کے بندوں میں ہے ایک بندہ نے اس طرح الله تعالیٰ کی تعریف ک:
"یارب لك المحمد کما ینبغی لجلال وجهك ولعظیم سلطانك-"
"اے پروردگار! تیری تعریف ای طرح ہوجس طرح تیرے چرہ کے جلال اور تیری سلطنت کی عظمت کے مناسب ہے۔"

فرشة مشكل ميں پڑگے اور شبجھ سكے كہ وہ اسے كس طرح سے تكھيں تو وہ اسان كى طرف چڑھے اور عرض كيا: "اسے ہمارے بروردگار! تيرسے بندہ نے ايك ايبا جملہ كہا ہے كہ ہمارى سمجھ ميں نہيں آتا كہ ہم اس كا ثواب كس طرح سے تكھيں۔" الله تبارك وتعالى نے فرمایا: "اس كلمہ كوائ طرح تكھوجس طرح سے ميرسے بندہ نے كہا ہے تبارك وتعالى نے فرمایا: "اس كلمہ كوائ طرح تكھوجس طرح سے ميرسے بندہ نے كہا ہے يبان تك كہ جب ميرا بندہ جھے ملے گا تو ميں اسے اس كا انعام دوں گا۔"
(سنن ابن ماج، حد يت تمبرا ۱۳۸٠) (طبرانی طبرانی علد تمبراا صفح تمبر ۱۳۲۳) (تقير قرطبی طبرا صفح تمبر

## فرشتوں کے حالات کے حا

۱۳۳) (کنزالعمال عدیث نمبر ۱۵۲۷ اور ۱۳۳۱) (مندالفردوک جلد نمبرا صفی نمبر ۱۳۳۹)

(ال روایت ہے اس امر پرروشی پڑتی ہے کہ فدکورہ کلمات پڑھنے کا تواب اور اجر بے حد ہے۔ ہمیں ان کلمات کا بہت زیادہ اجرعطا ان کلمات کو یاد کر کے پڑھتے رہنا جا ہے۔ الله رب العزت ہمیں بھی ان کلمات کا بہت زیادہ اجرعطا فرما ئیں گے۔ یہاں تو اب کھنے میں ملائکہ باری تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بعض اوقات کرانا کا تبین عمل کے ساتھ اس کا قواب بھی لکھ دیتے ہیں چنانچہ یہاں پر بھی کرتا ہے کہ بعض اوقات کرانا کا تبین عمل کے ساتھ اس کے لکھنے کا تھم فرمایا کیونکہ اس کا اجروثواب نہایت عظیم ایسانی ہوا۔ جبکہ الله تعالیٰ نے ان کو صرف اس کے لکھنے کا تھم فرمایا کیونکہ اس کا اجروثواب نہایت عظیم ہے جس کا تحریر کرنا کار دارد ہے لیکن قیامت کے دن اس عمل کا اور اس جیسے دیگر نیک و صالح اعمال کا اجروثواب میزان میں تول کر عامل کو عطافر مایا جائے گا۔ رب کی رحمت کی کس قدر برسات ہور ہی ہو جیف ہے ہم انسانوں اور اللہ کے بندوں پر کہ خود کو اپنی غفلت و جہالت کی بنا پر اس کا مزادار نہیں ہوائے۔

#### ابوعمران جونی میند فرماتے ہیں:

''ہمیں یہ بات پینی ہے کہ فرشۃ ہرشام عصر کے بعد پہلے آسان میں اپنے ایسے ہوئے اٹمال ناموں کے احوال بیان کرتے ہیں توایک فرشۃ (ایک کراہا کاتبین کو) کہتا ہے:'' اس اٹمالنامہ کو پھینک دے۔'ای طرح ایک اور فرشتہ بھی ندا کرتا ہے کہ اس اٹمالنامہ کو پھینک دے۔ تو یہ اٹمالناہ کی فیضے والے فرشۃ عرض کرتے ہیں:''اے ہارے ہارے پروردگار! ہمارے متعلقہ افراد نے نیک کی بات کمی تھی اور ہم ان کے کافظ تھے۔انہوں نے کوئی گناہ تو ہیں کہا۔'اللہ تعالی فرما تا ہے:'' ان لوگوں نے اس عمل میں میری رضا ملتی میں کیا۔'اللہ تعالی فرما تا ہے:'' ان لوگوں نے اس عمل میں میری رضا ملتی رضا کی کوبول کرتا ہوں۔'' جبکہ ایک اور فرشۃ کراہا کاتبین کو پکارتا ہے:'' فلاں ولد فلاں کے قلال فلال نیک اعمال لکھ۔'' تو وہ عرض کرتا ہے:'' اے پروردگار! اس نے تو یہ عمل نہیں کیا۔'' اللہ تعالی فرما تا ہے:'' اس نے اس کے نو یہ عمل نہیں کیا۔'' اللہ تعالی فرما تا ہے:'' اس نے اس کی نیت تو کی تھی جس کا تجھے علم نہیں کیا۔'' اللہ تعالی فرما تا ہے:''اس نے اس کے نو یہ عمل نہیں کیا۔'' اللہ تعالی فرما تا ہے:''اس نے اس کی نیت تو کی تھی جس کا تجھے علم نہیں۔'' اللہ تعالی فرما تا ہے:''اس نے اس کی نیت تو کی تھی جس کا تجھے علم نہیں۔'' اس نے اس کی نیت تو کی تھی جس کا تجھے علم نہیں۔''

# فرشتوں کے حالات کے حا

(زوائد عبدالله)

صرت ضمرہ بن حبیب رٹائٹو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائٹو ہے نے فرمایا: فرمایا:

"ان الملائكة يصعدون بعمل العبد من عبادالله يكثرونه ويزكونه حتى ينتهوا به حيث شاء الله من سلطانه فيوحى الله اليهم انكم حفظة على عمل عبدى وانا رقيب على مافى نفسه ان عبدى هذالم حفظة على عمل عبدى وانا رقيب على مافى نفسه ان عبدى هذالم حفظة على عمل عبدى وانا رقيب على مافى نفسه ان عبدى هذالم يخلص لى عمله اجعلوه فى سجين قال ويصعدون بعمل عبدمن عباد الله فيستقلونه ويحقرونه حتى ينتهوا به حيث شاء الله من سلطانه فيوحى الله اليهم انكم حفظة وانا رقيب على مافى نفسه فضاعفوه وله واجعلوه فى عليين."

(الدر المرازام ابن مبارک صفح نمبر۱۵ او کتاب الاخلام ازام ابن الی الدیا) (الدر المئور جلد نمبر۱۷ استفید می نمبر۱۵ الفقیه والمعند و المعند و المعند و المعند و المعند و المئور خبر۱۵ الفقیه والمعند و المئور با المئور خبر۱۵ الفقیه والمعند و المئور با الله تعالی کتاب که وه الله تعالی کتاب که وه طرف جاتے ہیں اور اسے وہ بڑا پا کیزہ مجھ رہے ہوتے ہیں یبال تک که وہ است کی طرف و کی دو ہاں تک تینے ہیں جہال تک الله تعالی جا ہتا ہے۔ الله تعالی ان کی طرف و کی فرماتا ہے: " تم میرے بندہ کے ممل کے محافظ ہواور جو پھھ اس کی طرف و کی فرماتا ہے: " تم میرے بندہ کے ممل کے محافظ ہواور جو پھھ اس کا مگر ان ہوں۔ میرے اس بندہ نے اپنا یو ممل کے بی مقام کا میرے لینوں کیا اس کا میمل کی بندہ کے میں ڈال دو۔ " میر شیخ الله تعالی کے بندوں میں ہے کی بندہ کے مقام کا مام کو لے کر چڑھتے ہیں جے وہ ہاکا اور گھٹیا مجھ رہے ہوتے ہیں یہاں تک اسے کم الله تعالی اپنی سلطنت میں جہاں تک چاہتا ہے بی فرشتے واہاں تک اے جاتے ہیں تو الله تعالی ان کی طرف و تی قرماتا ہے: " تم محافظ ہو اور جو لے جاتے ہیں تو الله تعالی ان کی طرف و تی قرماتا ہے: " تم محافظ ہو اور جو

فرشتوں کے مالات کے ما

کے جی میں ہے میں اس کا نگران ہوں۔ اس کے ممل کو کئی گنا کردو اور اسے علمین (ساتوں آسانوں سے اوپر نیک اعمال کا مقام) میں اس کے لیے رکھ دو۔"

صحرت ابن عمر بی ایست روایت ہے کہ رسول اللہ من ایش نے ارشادفر مایا:

"اذا كذب العبد كذبة تباعد عنه الملك ميلامن نتن ماجاء بهد"
" دبب كولى انسان ايك بارتجوث بولما ني تواس كى بدبوس ايك ميل تك فرشته دورجلا جاتا ہے."

(۵) حضرت ابو ہر میرہ رہی تائزنے فر مایا:

"اپنے جوتے اپنے پاؤں کے درمیان رکھویا اپنے سامنے رکھو۔اپ جوتے دائیں اپنے نہ رکھو۔اپ جوتے دائیں اپنے نہ رکھو کیونکہ ایک فرشنہ تیرے دائیں اپنے ہائیں ہی نہ رکھو کیونکہ وہ جوتے تیرے بھائی مسلمان کے دائیں میں ہوں گے۔"

(سعد بن منصور)

عضرت ابو ہریرہ بڑائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے ارشاد فرمایا:

"اذا قام احدكم الى الصلاة فلايبزق امامه فانه يناجى الله تعالى ما دام فى مصلاة ولاعن يمينه فان عن يمينه ملكا وليبصن عن يساره اوتحت قدمه."

"" میں سے جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتواہے سامنے نہ تھوکے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کررہا ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنی نماز کی جگہ میں رہے۔ نہ ہی وہ اپنی وہ میں کا تبین ہے بلکہ اسے جا ہیں کہ اپنی وہ موں کے بینی تھو کے۔ "

المصنف عبدالرزاق خدیث ۱۹۸۱) (کڑالعمال حدیث نمبر۱۹۹۳) (جمع الجوامع مدیث

" تم میں سے جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتوا پے سامنے اور اپ دا ہے میں نہ تھو کے کیونکہ اس کے داہنے میں نہ تھو کے کیونکہ اس کے داہنے نیکیاں لکھنے والا فرشنہ ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے بائیں ایا پشت پیچھے تھو کے۔"

کے حضرت ابوسعید خدری را الله فرماتے ہیں کہ رسول الله فلا مسجد میں تشریف لائے جبکہ آپ کے دست مہارک میں کھجور کا ایک خوشہ تھا۔ آپ فلا الله کھجور کے دست مہارک میں کھجور کا ایک خوشہ تھا۔ آپ فلا الله کھجور کے خوشوں کو بہت فدیادہ پہند فرماتے تھے۔ آپ فلا الله علی الله میں بلغم کود یکھا تو اسے کھرج دیا چرلوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

"اے لوگو! جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے اور اس کے داہنے میں فرشتہ ہوتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی پند کرتا ہے کہ وہ کس کے سامنے آئے اور اس کے سامنے تھوک دے؟ تم میں سے کوئی بھی قبلہ کی طرف نہ تھو کے اور نہ اپنے داہنے میں بلکہ اپنے یا کیس یا وس کے بینچ یا با کیس جانب تھو کے اور اگر تہمیں جلدی ہوتو اس طرح بلکا یعنی این کی گیڑے میں تھوک دے۔ "(این انی شیب)

ه عبدالعزیز نے اپنے صاحبزادہ عبدالملک سے کہا جبکہ اس نے اپنے اپنے ما عبرالملک سے کہا جبکہ اس نے اپنے دائیں طرف تھوک دیا تھااور وہ چل رہا تھا:

" تونے اپنے ساتھی فرشتہ کو تکلیف میں مبتلا کیا ہے۔اپنے بائیں تھوکا کر۔' (ابن عساکر)

الله معرت طلحه بن مطرف تابعی میشد فرماتے ہیں:

فرشتوں کے حالات کے حا

"مسجد میں کنگریاں الٹانا کراماً کاتبین کو تکلیف دیتا ہے۔"

(عبدالرزاق)(ابن الي شيبه)

حضرت عبدالله بن عمر ولي فيناف ❷

'' نماز میں کنکریاں نہ الٹا کر و کیونکہ بیشیطان کی طرف ہے ہے۔''

حضرت الس بن ما لك و النيوسي روايت هے كه رسول الله ماليوني في (4) ارشادفر مایا:

"مًا مِن حافظين يرفعان الى الله تعالى ماحفظا في يوم فيرى في اول الصحيفة واخرهااستغفاراالاقال الله تعالىٰ :قد غفرت لعبدي مابين طرفي الصحيفة\_" (مسندبزار)

" كراماً كاتبين اليين روزانه كے اعمال محفوظ كركے الله تعالى كى طرف نہيں جاتے مگر جب اعمالنامہ کے شروع اور اخیر میں استغفار ہوتاہے تواللہ تعالی فرماتا ہے:'' جو پچھاک اعمالنامہ کے درمیان گناہ ہیں میں نے وہ سب اپنے بنره کومعاف کیے۔''

(جب كوئى آدى نيندے جائے كے بعد استنفاد كرلے اور جب رات كوسونے كے اس وقت بھى استغفار کرلے تواللہ تعالیٰ اس استغفار کے دوران کے چھوٹے گناہ معاف فرمادیتا ہے بڑے گناہ بغیر توبہ کیے معاف نہیں ہوتے اس لیے ان سے توبہ کرلی جائے۔جو گناہ اللہ تعالیٰ کے حق کے ساتھ وابستہ میں ان کے معاف ہونے کی تین شرائط میں۔ 1: جس مناہ سے توبہ کررہا ہے اسے توبد کرنے کے ونت سے چھوڑ دے۔2: اس گناہ پر ندامت ظاہر کرے۔3: اس بات کا پختہ عبد کرے کہ دوبارہ بیہ مناه بھی نہیں کرے گا۔ ان تین شرطول میں کوئی ایک بھی نہ یائی منی تو تو بہ تو بہ نیس ہوتی۔ جو گناہ انسانوں کے متعلق ہیں ان کی تو بہ کی جارشرا لط ہیں۔ نٹین تو مذکورہ بالا اور چوتھی یہ کہ اینے متعلقہ آ دمی کے فرض سے سبک دوش ہو۔مال ہوتو وہ لوٹائے اگر تہمت وغیرہ ہے تو اس کی معافی مائے اور الرالزام كناه لكايا ہے تو دہ معاف كرائے۔(رياض الصالحين صفح نمبر١٣ باب التوبه) جينے كناہ ہے توبہ کرے گا توبہ ہوگی سب کی کرے گاسب کی ہوگی اوی سے جو گناہ ہمی ہوجائے اس سے نورا توبہ كرالے كيونكەزندگى موت كاكوئى پيتەنبىل\_)

ه حضرت ابو ہریرہ نگائی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیق نے ارشاد

فرمايا:

"اذا الله احدكم اهله فليستتر فانه اذا لم يستتر استحيت الملائكة وخرجت وحضر الشيطان فاذا كان بينهما ولد كان للشيطان فيه نصيب."

"تم میں ہے جب کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تواسے چاہیے کہ پردہ کر لے۔اگر وہ پردہ نہیں کرے گا تو فرشتے حیا کرتے ہیں اس کے گھر ہے نکل جاتے ہیں اور شیطان آ دھمکتے ہیں۔ پس اگر ان دونوں کے لیے اس جماع کی وجہ ہے کوئی اولا دکھی ہے تو شیطان کا اس میں بھی ایک حصہ (اثرات شیطانی کا) شامل ہوجا تا ہے۔"

صرت ابوہریرہ بڑائنؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُٹائینے اورشاد فرمایا:

"يستحى احدكم من ملكيه الذين معه كما يستحى من رجلين صالحين من جيرانه وهما معه باليل والنهار-"

" تم میں سے ہرایک اپنے ان دونوں فرشتوں سے حیا کرے جواس کے ساتھ ہوتے ہیں جس طرح سے وہ اپنے پڑوسیوں میں سے دو نیک انسانوں سے حیا کرتا ہے (اور ان کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرتا) اور بید دونوں فرشتے تو حیا کرتا ہے زیادہ مستحق ہیں کیونکہ بیر رات اور دن ہروقت آ دی کے ساتھ ہوتے ہیں۔"

(شعب الإيمان وضعفه)

"الم انهكم عن التعرى الم انهكم عن التعرى ؟ ان معكم من

لايفارقكم في يوم ويقظة الاحين ياتي احدكم اهله اوحين ياتي خلاء ه الافاستحيوهما الا فاكرموهما\_"

" کیا میں نے آپ لوگوں کو کیڑے ہٹانے سے منع نہیں کیا؟ کیا میں نے آپ لوگوں کو کیڑے ہٹانے سے منع نہیں کیا؟ تمہارے ساتھ وہ فرشتے ہیں آپ لوگوں کو کیڑے ہٹانے سے منع نہیں کیا؟ تمہارے ساتھ وہ فرشتے ہیں جو تم سے الگ نہیں ہوتے نہ نیند میں نہ بیداری میں۔ یا درکھو! جب بھی تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے یا قضائے حاجت کو جائے توان میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے یا قضائے حاجت کو جائے توان دونوں فرشتوں سے حیا کر ہے۔ خبر دار! ان دونوں کی عزت کرو۔"

(بيهيق وضعفه) (نصب الرابية صفحه نمبر ١٣١٣)

© حضرت امام مجامِد مِیناتیه فرماتے ہیں: '' انسان فرشتے سے نبک کھولنے میں دوجگہوں پر اجتناب کرے:'' قضائے حاجت کے دفت اور جماع کے دفت '' (مصف عبدالرزاق)

عضرت ابن عباس بن بخانات بروايت ہے كدرسول الله من الله عباس بن الله عب

"ان الله نهاكم عن التعرى فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لايفارقونكم الاعنداحدى ثلاث حاجات الغائط والجنابة والغسل."

"الله تعالی تهمیں کیڑے اتار دینے ہے منع فرماتا ہے۔ الله کے ان فرشتوں سے حیا کرو جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ کراماً کا تبین ہیں جو تم سے علیحدہ نہیں ہوتے گر نین ضرور تول کے وقت۔ قضائے حاجت کے وقت بنیس ہوتے گر نین ضرور تول کے وقت۔ قضائے حاجت کے وقت بنابت (جماع) کے وقت اور عسل کرتے وقت۔ کیونکہ ان نینوں اوقات میں انسان بطور ضرورت پر ہنہ ہوتا ہے۔"

(الدرالمكور ٔ جلد نمبر۲ 'صفحه نمبر۳۲۳)

حضرت أبن عمياس بِنْ بَهِ المُعافر مات بين كه رسول الله سَالِيَةِ أيك مرتبه ظهر

Marfat.com

☞

# فرشتوں کے خالات کیا کہ خالات کے خالات ک

کے وقت باہر فکلے تو ایک آ دمی کو دیکھا جووسیج میدان میں کپڑے اتار کرنہار ہا تھا۔ آپ می اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا بیان کی پھر فر مایا:

"فاتقوااللهواكرمواالكرام الكاتبين الذين معكم ليس يفارقو نكم الا عنداحدى منزلتين حيث يكون الرجل على خلائه اويكون مع اهله أنهم كرام كما سمّاهم الله تعالى فليستتراحدكم عندذلك بجرم حائط اوببعيره فانهم بجرم لاينظرون اليه."

"الله تعالیٰ ہے ڈروا کراماً کاتبین کی عزت کرو جوتہ ہارے ساتھ رہتے ہیں'تم
ہے کہی جدائیں ہوتے گر دومقام پر جبکہ آدی قضائے حاجت میں ہوتا ہے
یاا پی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ فرشتے عزت والے ہیں جیسا کہ الله تعالیٰ
نے ان کا نام بھی 'کراماً کاتبین' (عزت دار اعمال کھنے والے) رکھا ہے۔
ضرورت کے وقت تم میں ہے ہرایک دیوار کے پاس یاا ہے اونٹ (سواری)
کے پاس پردہ کرلے کیونکہ پردے میں بی فرشتے اس کی طرف نہیں دیکھتے۔'
(الدرالمئورُ صفی نہر ۱۳۲۳) (اتحاف السادة المتھین' صفی نہر ۱۰ جلد نہر می) (الفتادی الحدیث صفی فہر میں)

ا حضرت على بن الى طالب بن الخيط مات بين: "جس نے اپنا ننگ کھولا اس سے فرشندا لگ ہوجا تا ہے۔"

(مصنف ابن الي شيبه)

الک مشہور تا لبی مفسر حضرت عطابین بیار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ''جب کوئی قضائے حاجت کی حالت میں ہوتا ہے تواس وقت اس کے پاس فرشتے کراماً کا تبین نہیں آتے۔''

(مصنف عبدالرزاق) (مصنف ابن الي شيبه)

ا مسرت ابوصالح حنى تابعى ميند فرماتي بين: "جب كوكى انسان حالت طهارت بين اپنے بستر پر لينتا ہے تو فرشته اس كے

(مصنف ابن الي شيبه)

الک مشہور محدث وفقیہ حضرت سفیان توری میں فیر ماتے ہیں: '' جب کوئی قرآن پاک کا اختیام کرتا ہے تو کراماً کا تبین فرشتہ اس کی دونوں آئکھول کے درمیان پوسہ دیتا ہے۔''

(المجالسه دينوري)

الله المريم مَنْ النَّيْمَ فِي ارشاد فرمايا:

"ان الله وكل بعبده المومن ملكين يكتبان عمله فاذا مات قال الملكان اللذان وكلا به قدمات فَاتُذُنَ لنا ان نصعد الى السماء فيقول الله سمائي مملوئة من من ملائكتي يسبحوني فيقولان افنقيم في الارض فيقول الله ارضِي مملوءة من خلقي يسبحوني فيقولان فاين؟ فيقول قوما على قبر عبدى فستحاني واحمداني وكبراني وهللاني واكتبا ذلك لعبدى الى يوم القيامة."

"الله تعالی نے دوفرشتوں کو اپنے مومن بندے کے سپرد کررکھا ہے جواس کے اعمال (خیروشکر) کھے دہتے ہیں۔ جب بیانان فوت ہوجاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے جو مومن کے سپرد کئے گئے تھے کہتے ہیں:" اے ہمارے پروردگان بیشف تو اب دفات پاچکا ہے ہمیں اجازت مرجت فرما کہ ہم آسان کی طرف رجوع کریں۔" الله تبارک وتعالی فرماتا ہے:" میرا آسان میرے فرشتوں سے پر ہے۔ تم میری تنبیح بیان کرتے رہوں" وہ عرض کرتے ہیں:

"کیاہم زمین پر تھہرے رہیں؟" الله تعالی فرماتا ہے:" زمین بھی میری تخلوق نے جری ہوئی ہوئی ہے تم میری تنبیح پر سے تھری ہوئی کرتے ہیں: "ہم تنبیح کہاں پر بیان کریں۔" الله تعالی فرماتا ہے:" نم میرے اس بندے کی قبر کہاں پر بیان کریں۔" الله تعالی فرماتا ہے:" تم میرے اس بندے کی قبر کہاں پر بیان کریں۔" الله تعالی فرماتا ہے:" تم میرے اس بندے کی قبر پر رکے رہواور میری تنبیح "قریف" کہریائی اور کلہ طیبہ کہتے رہواور یہ سب کی

## فرشتوں کے حالات کے حا

میرے ای بندے کے لیے قیامت تک کے لیے لکھتے رہو (جس طرح کہ اس کی زندگی میں تم اس کے اعمال لکھا کرتے تھے۔)"

(ابوالیّخ عدیث نمبره ۵) (شعب الایمان ازامام یمین ) (الموضوعات لاین جوزی جلد نمبره اصفی نمبره کا اور اس استی نمبره کا اور استا) (تنزیدالشریعهٔ جلد نمبر استی نمبره ۱۲۸) (لای مصنوعهٔ جلد نمبر استی نمبره ۱۲۸) (تنزیدالشریعهٔ جلد نمبر الافراد الله مرفوع روایت امام واقطنی نے اپنی کتاب "الافراد الله شرای مروایت کی ہے جس میں بید اضافہ بھی ہے کہ جب کافر فوت ہوتا ہے تو بید فرشتے آسان کی طرف عروج کرتے ہیں تو الله تعالیٰ ان سے فرما تا ہے: " بہال کیول آئے ہو؟" وه عرض کرتے ہیں: "اے پروردگار! تونے الله تعالیٰ ان سے فرما تا ہے: " بہال کیول آئے ہو؟" وه عرض کرتے ہیں: "اے پروردگار! تونے الله تعالیٰ ان سے فرما تا ہے: " تم اس کیول آئے کے اس پر است بھیجو کیونکہ اس نے جمھے جمٹلا یا تھا اور میرا اس کافر کی قبر کی طرف لوث جاؤ اور قیامت تک اس پر است جھیجو کیونکہ اس نے جمھے جمٹلا یا تھا اور میرا مشکر ہوا تھا۔ بیس تمہاری اس لعنت کوعذاب بنا کر دوز قیامت اس پر مسلط کروں گا۔" (البیمی تفروب عثان بن مظروعولیس القومی)

ک مشہورتا بھی حضرت وہیب بن الورد بُرا الله فرائے ہیں:

"ہمیں یہ بات پہنی ہے کہ کوئی میت بھی جب فوت ہونے لگتی ہے تواسے
الله تعالیٰ کی اطاعت میں گزاری تھی تو ہوئے اس کو خاطب کر کے کہتے ہیں:

"الله تعالیٰ کی اطاعت میں گزاری تھی تو ہے فرعطافر مائے تو ہمارا بہترین ہم نشین تھا، بہت می نیک مجلسوں میں توئے ہمیں ہم نشین بنایا، نیک اعمال مصارے سامنے لایا اور نیک باتیں سنوا میں اللہ تعالیٰ بہترین ہم نشین کو ہماری طرف سے جزائے فرعطافر مائے۔" اگراس نے اچھی صحبت اختیار نہ ہماری طرف سے جزائے فیرعطافر مائے۔" اگراس نے اچھی صحبت اختیار نہ ہماری طرف سے جزائے فیرعطافر مائے۔" اگراس نے اچھی صحبت اختیار نہ کی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی نہیں تھی تواس کی تعریف کی بجائے کی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی نہیں تھی تواس کی تعریف کی بجائے سے کہتے ہیں:" مجھے اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے بہترین ہم نشینی کی جزائے فیر سے بہترین ہم نشینی کی جزائے فیر سے بہترین ہم نشینی کی جزائے خیر سے بہترین ہم نشین کے اور گندی با تیں سنائیں۔اللہ تھائی تھے ہماری طرف سے بہترین ہم نشین کے اور گندی با تیں سنائیں۔اللہ تھائی تھے ہماری طرف سے بہترین ہم نشین کے اور گندی با تیں سنائیں۔اللہ تھائی تھے ہماری طرف سے بہترین ہم بہترین ہم

فرشتوں کے حالات کے حا

نشینی کی جزائے خیر نہ دے۔ ''بس ای وقت جب بید گنامگاریہ با تیں سنتا ہے تو اس کی آئیس ان کی طرف کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔''

. ( كمّاب الخضرين ازامام ابن الي الدنيا )

عینه رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

" بیجھے یہ بات بہنی ہے کہ جب کی مومن انسان پر موت طاری ہوتی ہے تو وہ فرشتے جواس کے ساتھ ایام زندگائی میں کافظ اور کرانا کا تبین کے طور پر رہتے تھے اس کے اہل خانہ کی آہ وفغاں کے وقت کہتے ہیں ، " ہمیں ہمی موقع دو تا کہ ہم بھی اپنے رفیق کی اپنے علم کے مطابق تعریف بیان کریں۔ " اللہ تعالیٰ جھ پر رحم فرما کے اور جزائے خبر عطا کرے تو اطاعت خداوندی میں چست تھا' اس کی نافرمائی میں ست تھا۔ اب تیری وفات کے بعد تیراذ کر فرشتوں میں کرتے رہیں گے۔" جب کی بدکار پر موت طاری ہوتی ہے اور اس کے اہل خانہ روتے چلاتے ہیں تو اس ہدکار پر موت طاری ہوتی ہے اور اس کے اہل خانہ روتے چلاتے ہیں تو اس ہدکار پر موت طاری ہوتی ہے اور اس کے اہل خانہ روتے چلاتے ہیں تو اس ہمیں اس کے متعلقہ دونوں کرانا کا تبین کا فظیار کر ہیں۔" پھر وہ کہتے ہیں:" ہمیں اس کے متعلق جو علم ہے ہم اس کا اظہار کر ہیں۔" پھر وہ کہتے ہیں: "اللہ تعالیٰ بھے گنا ہگار کی میں مزا دے، تو خدا کی اطاعت شعاری میں ست تھا اور اس کی طرف یلے جاتے ہیں۔" ایک اوی کے مرف کے بعد یہ دونوں تھا اور اس کی طرف یلے جاتے ہیں۔" ایک اوی کے مرف کے بعد یہ دونوں تھا اور اس کی طرف یلے جاتے ہیں۔" ایک اوی کے مرف کے بعد یہ دونوں تھا اور اس کی طرف یلے جاتے ہیں۔" ایک اور کی کے مرف کے بعد یہ دونوں تھا اور اس کی طرف یلے جاتے ہیں۔" (این الی الدین)

عضرت انس بن ما لک نائن فرمات ہیں کہ رسول اللہ منافیز مرساد

ہیں کے مرساد مرساد میں مرساد مرساد میں مرساد میں مرساد میں مرساد مرساد میں مرساد میں مرساد مرساد مرساد مرساد مرساد میں مرساد میں مرساد مرساد مرساد میں مرساد میں مرساد میں مرساد مرس

فرمایا:

"اذاتاب العبدانسي الله الحفظة ذنوبه\_"

'' جب کوئی مسلمان اسپے گناہوں سے تو بہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کراماً کا تبین کو بھلا دیتا ہے۔''

(ابن عساك صفحه نمبر۲۸۱ جلدنمبر۴) (جمع الجوامع صديت نمبر ۱۲۸۰) (كنزالعمال مديث

# و شتوں کے مالات کے ما

نبر ١٠١٥) (فيض القدير صفح تمبر ١٠١٧) (ميض

صرت ابوابوب انصاری را انتخاب روایت ہے کہ رسول اللہ نشائی ہے انتخاب نے اللہ نشائی ہے کہ رسول اللہ نشائی ہے اور این اللہ نشائی ہے اور مایا:

"حبذاالمتخللون بالوضوء والمتخللون من الطعام اما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وبين الاضابع واما تخليل الطعام فمن الطعام لانه ليس اشد على الملكين من ان يريابين اسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلى-"

"مہارک ہوں وضویس خلال کرنے والے! مبارک ہوں طعام میں خلال کرنے والے! مبارک ہوں طعام میں خلال کرنے والے! وضویس خلال کرنے کامعنی کلی کرنا ناک میں پائی چڑھانا اور ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے۔ طعام میں خلال ہی ہے کہ کوئی چیز کھانے کی وائنوں میں رہ جائے تواس کوصاف کرنا کیونکہ بیان دونوں فرشتوں کو زیادہ تکلیف دہ ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے دائنوں میں کوئی چیز کھانے کی دیکھیں جب کہ وہ اپنے ساتھی کے دائنوں میں کوئی چیز کھانے کی دیکھیں جب کہ وہ اپنے ساتھی کے دائنوں میں کوئی

(الجامع الصغیر جلد تمبر ۳ مسخد تمبر ۳ مسئد الفردون جلد تمبر ۴ مسئد تمبر ۱۳۸ حدیث تمبر ۴۷) (کوئی چیز کھائے کی انسان کے دانتوں میں رہ جائے یا رہ کر بد بو پیدا کردے تو اس سے کراہا کا تبین کواذیت ہوتی ہے اور یہ بات عام ہے جا ہے تماز میں حالت ہویا تمازے باہر۔)

حضرت ابن مسعود بران این مسعود بران این سعود بران این سعود

"نقوا افواهكم بالخلال فانها مجلس الملكين الكريمين الحافظين وان مدادهما الريق وقلمهما اللسان وليس عليها شيء اضرمن بقايا الطعام بين الأسنان-"

"اینے منہ کوانگلیوں کے ذریعہ (یامسواک کے ذریعے) صاف رکھو کیونکہ ہیہ (منہ) دونوں کراماً کاتبین حافظین فرشنوں کی نشست گاہ ہیں۔ ان کی سیاہی

فرشتوں کے حالات کی ان کا کا کا کا کا ک

انسان کی تھوک ہے اور ان کا قلم انسان کی زبان ہے۔ فرشتوں پر دانتوں میں باتی رہے والے طعام سے زیادہ کوئی چیز تکلیف دہ نہیں ہے۔''

صرت الس رفائن سے روایت ہے کہ رسول الله مالین فی ارشاد

ر مایا:

''من دخل الحمام بغیر مئز رلعنه الملکان۔'' '' جوآ دی جمام میں بغیر تہبند کے داخل ہوا اس پر کراماً کا تبین لعنت کرتے ہیں ۔''

(الشير ازى فى الالقاب) (الجامع الصغير مع فيض القدير ٔ جلد نمبر ٢٠٠٥) (الجامع الصغير مع فيض القدير ٔ جلد نمبر ٢٠٠٥) (الله حديث كامطلب بيب كه كمى بهى الي جگه بغير پرده كي شل كرنا جهال سے وه لوگ اس كا نك و يكھتے ہول يا و يكھ سكيس جن كاس كا نگ و يكھتا حرام ہو تو اليے شخص پر كراماً كاتبين لعنت كرتے ہيں (فيض القدير ٔ جلد نمبر ٢٠٠٥ أگر كمى محفوظ جگه پر بغير تببند كے بھی شنل كرے جهال سے كوئى رفيض القدير ٔ جلد نمبر ٢٠٠٥ أگر كمى محفوظ جگه پر بغير تببند كے بھی شنل كرے جهال سے كوئى بھی الته بعد الله بعد

صفرت ابو ہریرہ بٹائن سے روایت ہے کہ نبی کریم منافظ نے ارشاد فرمان:

"قال الله تعالى للملئكة اذاهم عبدى بحسنة فاكتبوها واحدة فان عملها فاكتبوها عشراواذاهم عبدى بسيئة فلاتكتبوها فان عملها فاكتبوها واحدة\_"

"الله تبارک و تعالی کرا ما کاتبین فرشنوں سے فرما تا ہے:" جب میرا بندہ کی نئی کا خیال کر ہے تو اس پر نیکی لکھ دیا کرواورا گروہ اس پر عمل بھی کرلے تو اس کے بدلہ بیں دس نیکیاں لکھ دیا کرو اور جب میرا کوئی بندہ کسی برائی کا خیال کر ہے تو اس کا گناہ نہ لکھا کرواورا گراس کا ارتکاب کرلے تو بس ایک کا خیال کر سے تو اس کا گناہ نہ لکھا کرواورا گراس کا ارتکاب کرلے تو بس ایک

گناهٔ لکھا کرو۔''

(كتاب المجالسة از امام دينوري)

ایک آدمی نے امام سفیان بن عیدندر حمة الله علیہ سے سوال کیا:
 ایس ایس آدمی نے امام سفیان بن عیدندر حمة الله علیہ سے سوال کیا:
 اسے ابو حمد! کیا گراماً کا تبین غیب جانے ہیں (کہ ان کو نیکی بدی کی نبیت کا علم ہوجاتا ہے؟) "

علم ہوجاتا ہے؟) "

م نفیان

" کراماً کا تبین غیب نبیس جانے لیکن جب کوئی انسان کسی نیکی کاارادہ کرتا ہے تو اس کے منہ سے کتوری کی خوشبوآتی ہے جس سے بی جان لیتے ہیں کہ اس نے نیکی کاارادہ کیا ہے اور جب کسی گناہ کاارادہ کرتا ہے تو اس کے منہ سے بد بودار ہوا پھوٹی ہے جس سے وہ جان لیتے ہیں کہ اس نے گناہ کاارادہ کیا ہے۔"

حضرت ابن المهارك رحمة الله عليه فرماتے بيں:
د مجھے يہ بات بيني ہے كہ ہرانهان كے ساتھ پانچ فرشتے ہوتے ہيں۔ ايك
انسان كے داكيں ايك باكيں ايك بيجے ايك آگے اور ايك او پر ہوتا ہے
جواد پر سے يا فضا سے نازل ہونے والی بلاسے دفاع كرتا ہے۔"

(كمّاب الجالسة ازامام دينوري)

''اس سے مراد وہ دوفر شتے ہیں جوانسان کی دو ڈاڑھوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ امام احدر حملة الله علیہ فرماتے ہیں :''اگرانسان نے علم کی کوئی بات نہ تی ۔ ''وقواس کے لیے بہی بات بہت ہے کہ ہرانسان کے ساتھ ایک تکہبان فرشتہ مقرر ہے۔''

"حبس الركعتين بعد المغرب مشقة على الملكين."

( كنزالعمال ٔ حديث نمبر ١٩٣٣٢)

''مغرب کے بعد کی دورکعات (سنت) مین تاخیر کرنا کراماً کاتبین پر گران گزرتا ہے۔''

ایک مرتبہ سیدنا عثمان بن عفان بڑاٹنڈ حضور نبی کریم مٹائیئر کی خدمت مہارک میں حاضر ہوئے اور عرض کیا:

"اے اللہ کے رسول ! آپ مجھے یہ بتلائیں کہ ہرانیان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟"

آب مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرسَّاد قر مايا:

"ملك على يمينك على حسناتك وهواميرعلى الذى على الشمال فاذا عملت حسنة كتبت عشراواذا عملت سيئة قال الله على الشمال للذى على اليمين اكتب؟ قال لا لعله يستغفرالله ويتوب اليه فاذا قال ثلاثا والى نعم اراحناالله منه فبئس القرين ما اقل مراقبته لله تعالى واقل استحياءه منه يقول الله تعالى القرين ما اقل مراقبته لله تعالى واقل استحياءه منه يقول الله تعالى (مايلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد) وملكان من بين يديك ومن خلفه خلفك يقول الله تعالى (له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امرالله) وملك قابض على ناصيتك فاذا تواضعت يحفظونه من امرالله) وملك قابض على ناصيتك فاذا تواضعت بحفظان عليك الا الصلوة على محمد المالية وملك قائم على يحفظان عليك الا الصلوة على محمد الله وملك قائم على عنيك فهولاء عشرة املاك على كل آدمى "ينزلون ملائكة الليل على ملائكة النهار لان ملائكة الليل على ملائكة النهار لان ملائكة الليل صوى ملائكة النهار وفي عشرون

# فرشتوں کے حالات کے حا

ملكا على كل آدمى۔''

(تفيير درمنتور طدنمبر۴ صفحه نمبر ۴۸)

"ایک فرشتہ تیرے دائیں میں ہے جو تیری نیکیوں پر مامور ہے اور بیر بائیں والے فرشتہ کاسر دار ہے۔ جب تو کوئی اچھاعمل کرتا ہے تو تیرے لیے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جب تو کوئی گناہ کرتا ہے تو بائیں والافرشنہ دائیں والے ہے یوچھتا ہے کہ کیا میں اس کا بیا گناہ لکھ دوں؟ تووہ کہتا ہے: ''نہیں شاید بیاللدتعالی ہے انیے گناہ پر استغفار کرلے ادر توبہ کرلے۔ جب بائیں والا فرشته تبين مرتبه كناه لكصنے كى اجازت ما تكتا ہے تو دائيں والا كہنا ہے: " ہال اب لکھ لو! اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات پہنچائی ہے میہ بہت ہی بڑا رفیق ہے۔ اللدتعالی کی طرف کتنا ہی کم متوجہ ہوتا ہے اس سے کتنا کم حیا کرتا ہے جبکہ الله تعالی فرماتا ہے:" کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے یا تا مگراس کے یاس سے ایک تاک لگانے والا تیار موجود ہوتا ہے۔'' اور دوفرشتے تیرے سامنے اور چھے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالی فرما تا ہے: '' کچھ فرشتے اس کے آگے اور پھاس کے بیچھے بھم خدا بہت ی بلاؤں سے اس آدمی کی حفاظت کرتے ہیں۔'ایک فرشتے نے تیری پیٹانی کو تھاما ہوا ہے، جب تو خدا کے لیے انکساری اختیار کرتا ہے تو وہ تھے مرتبہ میں بلند کردیتا ہے اور جب تو خدا کے سامنے تکبر کرتا ہے تو وہ تھے تاہی میں ڈال دیتا ہے۔ دو فرشتے تیرے ہونٹوں برہیں۔ وہ بچھ بر کسی چیز کی حفاظت نہیں کرتے بس وہ صرف محر (مَنْ النَّیْمَ) پر انسان کے درودوسلام کی تگہداشت کرتے ہیں۔ جب بیرانسان مجھ (حضور من النظم) ير درود بھيج كا توجم اس كو وصول كركے ميرے حضور تك پہنچائیں گے۔ یک فرشتہ تیرے منہ یر ہے جوسانی اور دیگرجانوروں کو تیرے منہ میں نہیں گھنے دیتا۔ دوفرشتے تیری آنکھوں برمقرر بیں۔ یول ہر آدی سے متعلق کل دس فرشتے ہوتے ہوئے۔ دن والے فرشتے پر رات

# فرشتوں کے حالات کی کھا اللہ کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے حالات کے حالات کے اس کے

والے فرشتے اترتے ہیں کیونکہ رات کے فرشتے دن والے فرشتوں سے الگ بیں۔ یہ ہرآ دمی سے متعلق ہیں فرشتے ہوئے۔''

﴿ مَصْرَتُ ابْنَ عَبَالَ مِنْ أَنْهُ الْمِرَ مَانَ بَارِي تَعَالَى "لَهُ معقبات" كَاتَسِر مِيلُ فَرِ مان بارى تَعَالَى "لَهُ معقبات" كَاتَسِير مِيلُ فَرِ ما \_ تَهِ بِينَ:

'' میدوہ فرشتے ہیں جوانسان کے سامنے پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں اور جب موت آتی ہے تو بیرانسان سے دور ہٹ جاتے ہیں اور اس وقت اسپے متعلقہ انسان کی حفاظت نہیں کرتے۔

(مصنف عبدالرزاق) (ابن جریر) (ابن منذر) (ابن الم عاتم)

حضرت ابراجیم نخعی رحمة الله علیه "فرمان اللی "یعحفظونه من امرالله" کی تفسیر میس فرمات بین:

'' بیرمحافظ فرشتے انسان کی جنات ہے تھا ظنت فرماتے ہیں۔'' (ابن جریر)(ابن ابی حاتم)(ابوالشیخ)

ﷺ حضرت الدمجازر حمة الله عليه فرماتے ہيں كه أيك آدمی فتبيله مراد كا حضرت علی ہللہ مراد كا حضرت علی ہللہ مراد كا حضرت علی ہلا اللہ علیہ علیہ علیہ مراد كے كھولوگ آپ كے لل كرنے كا ادادہ رکھتے ہیں اس ليے میں جاہتا ہوں كہان ہے آپ كی حفاظت كروں۔''

حضرت على وللنفذ في ارشاد فرمايا:

" ہرآ دی کے ساتھ دوفرشتے ہوتے ہیں جواس پر وارد ہونے والی مصیبتوں سے حفاظت کرتے ہیں لیکن جب موت یا کوئی اور مصیبت آئی مقدر ہوتی ہے تو ریفر شتے اس مصیبت اور انسان کے درمیان سے بہٹ جاتے ہیں۔''

الاعلية فرمات ابواسامه رحمة الشعلية فرمات بين:

'' ہرآ دمی کے ساتھ ایک فرشتہ ایسا ہوتا ہے جو اس سے ہر تکلیف دہ چیز کو دور کردیتا ہے اور جومصیبت مقدر ہو چکی ہواس سے انسان کا دفاع نہیں کرتا۔''

(ابن بررِ)

فرمان باری تعالی : "له معقبات" کی تفییر میں حضرت سدی مینید **❷** فرماتے ہیں:

" کوئی انسان بھی ایبانہیں گر اس کے ساتھ محافظ فرشتے ہوتے ہیں۔ دوفرشتے تو اس کے ساتھ دن میں ہوتے ہیں، جب رات ہوئی ہے تو بیہ آسان کی طرف حلے جاتے ہیں اور ان کے بعد انسان کے ساتھ دوفر شیتے رات میں مجمع تک رہتے ہیں۔ زیرانسان کے سامنے اور پیچھے سے حفاظت كرتے بيں جومصيبت اس برآني نہيں موتى وہ انسے تكليف نہيں بہنجاسكتى۔ جب کوئی مصیبت اس پرآنے لگتی ہے توبیاس کواس سے مثادیتے ہیں۔ کیاتم نے بیں دیکھا ایک شخص دیوار کے ماس سے گزرجا تا ہے پھر دیوارگرتی ہے۔ جب سی مصیبت کا وفت آن پہنچا ہے توریاس کے اور انسان کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں۔ ریفرشنے اللہ تعالیٰ کے تھم سے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ریے تھم فرمایا ہے کہ بیرانسان کی حفاظت کا فریضہ مرانحام دیں۔' (ابوائیخ)

حضرت ابن عباس في اليت مباركه "لدمعقبات" كي تفيير ميل فرماتے ہیں:

فرشتوں کے حالات کی اللہ کی اللہ کا الہ

''له معقبات من بین یدیه رقباء و من خلفه من امر الله یحفظونه۔'' '' بچھ فرشتے انبان کے آگے سے نگہائی کرتے ہیں اور پیچھے سے بھی اور بیہ صرف اللہ ہی کے تکم سے انبان کی حفاظت کرتے ہیں۔''

(سغید بن منصور) (ابن جریر) (ابن منذر)

حضرت على كرم الله وجهد ألكريم قرمات بين:

'' ہر انسان کے ساتھ محافظ فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی نگہبانی میں لگے ہوتے ہیں جو اس کی نگہبانی میں لگے ہوتے ہیں۔ کوئی دیوار انسان پرنہیں گرتی 'وہ کسی کنویں میں نہیں گرتا یا کوئی جانور است تکلیف نہیں دیتا یہاں تک کہ وہ مصیبت اس پر لکھی ہوتی ہے۔ اس وقت محافظ فرشتے انسان سے دور ہوجاتے ہیں تو اللہ تعالی جوچاہتا ہے انسان کووہ مصیبت بہنچ کر رہتی ہے۔''

( كمّاب القدر ًازامام ابوداؤد) (ابن اني الدنيا) (الدرالميمور ُجلد نمبر ۴ صفحه نمبر ۴۸) ( كنز العمالُ حديث نمبر ۱۵۲۲) (مكايدالشيطان صفحه نمبر ۹۹)

صخرت ابوامامہ نگانڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگانی نے ارشاد فرمایا:

.

"ركل بالمومن ستون وثلثمائة ملك يدفعون عنه مالم يقدرعليه من ذلك للبصر سبعة املاك يذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل من الذباب في اليوم الصائف مالوبدالكم لرأيتموه على كل سهل وجبل كلهم باسط يديه فاغر فاه ومالو وكل العبدفيه الى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين."

(الدرالمنحور صفحه نمبر ۴۸) (احیاء العلوم صفحه نمبر ۴۸ جلد نمبر۳) (کنزالعمال حدیث نمبر ۱۲۵۹) (اتحاف السادة المثنین صفحه نمبر ۴۸۸ جلد نمبر ۷) (طبرانی کبیر ٔ حدیث نمبر ۴۰۰ ک) (مجمع الزوا که ُ صفحه نمبر ۴۰۹ جلد نمبر ۷) (تخریخ احیاء العلوم امام عراقی ٔ صفحه نمبر ۴۳۸ جلد نمبر ۴۳) (مکاید الشیطن 'لابن الی الدنها ٔ صفحه نمبر ۴۹)

''مون کے ساتھ تین سوساٹھ فرشتے ہوتے ہیں جومصیبت انسان پر واقع ہونانہیں لکھی ہوتی اس کو انسان سے دور کرتے رہتے ہیں۔ صرف آنکھ کے لیے سات فرشتے ہیں۔ بیسب فرشتے انسان سے بلاؤں کو اس طرح ہٹاتے رہتے ہیں جس طرح گرمی کے دن شہد کے پیالہ سے کھیوں کو ہٹایا جاتا ہے۔ اگر ان فرشتوں کو تہارے سامنے ظاہر کردیا جائے توتم ان کو ہرمیدان اور ہر بہاڑ پر اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے دیکھوہ انہوں نے اپنا منہ بھی کھولا ہوا ہوا اور اگر انسان کی مصیبتیں پلک جھیگئے کے دفت کے لیے اس کی ذات کے سپر دکر دی جا کیں تو اس پر شیاطین جھیٹ پڑیں۔''

حضرت غیثمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے عرض کرتے ہیں:
 "اے پروردگار تیرے مؤس بندے کی بیہ حالت ہے کہ دنیا اس سے کنارہ
 کش رہتی ہے اور بلائیں گھیرے رہتی ہیں ایسا کیوں ہے؟''
اللہ تعالی فرما تا ہے:

'' ان مصیبتوں اور ننگ دستی کا نواب کھول کر دیکھو''' جب فرشنے نواب کو ملاحظہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں:

"جو چھاس کو دنیا میں تکلیف پیچی ہے میراسے کوئی نقصان دینے والی نہیں ہے۔ ' ہے۔''

ای طرح فرشتے کہتے ہیں:

"اے اللہ! تیرا ایک بندہ کافر ہے جس سے مصیبت دور بھاگتی ہے اور دنیا اس کے لیے کشادہ رہتی ہے۔" اللہ تالی فراتا ہے،

الله تعالی فرماتا ہے:

"ان سوال كرف والف فرشتون كواس كافر كاعذاب دكھاؤ" جب مداسے ويكھتے ہيں تو كہتے ہيں:

فرشتوں کے حالات کے حالات کے حالات

"اے بروردگار! جو کھال کو دنیا میں عیش وآرام ملاوہ اس کواس عذاب سے معات نہیں ولا سکے گا۔" (این الی شیبہ)

عضرت نوف بكالى رحمة الله عليه فرمات بين:

(كتأب الزيدُازامام عبدالله بن احمه)

منكرونكير:

صحرت الوجريه المنظمة عند المنظمة المنطمة المن

فرشتوں کے حالات کی اللہ کا میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کے حالات کی حالات کے حالات کی حالات ک

- ارجع الى أهلي فاخبرهم فيقول نم كنوم العروس الذي لايوقظه الا احب اهله اليه حتى يبعثهُ الله من مضجعه ذلك فان كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لاادري فيقولون قدعلمنا انك تقول ذلك فيقال للارض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف اضلاعه فلايزال فيها معذباحتي يبعثه الله من مضجعه ذلك." " جب میت قبر میں رکھ دی جاتی ہے تواس کے پاس دو نیلی آئھوں والے فرشتے آتے ہیں۔ ایک کانام منکر ہے اوردوسرے کانگیر۔وہ (مسلمان) میت کو کہتے ہیں: "تو اس رجل (نبی کریم مُثَاثِیْم) کے متعلق کیا کہنا ہے؟" وہ وی کہتا ہے جو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ بیاللدکے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔وہ کہتے ہیں: '' ہم تمہارے نیک آثار جانتے سے کہتو یمی جواب دے گا۔' اس کے بعداس کی قبرسترستر ہاتھ وسیع کردی جاتی ہے اسے نور سے منور كرديا جاتا ہے اور اسے كہا جاتا ہے: "اب سوجائے" وہ كہتا ہے: "ميں ا پیے متعلقین کے پاس لوٹنا جا ہتا ہوں تا کہ انہیں اپنے انجام خبر کی اطلاع کروں۔''ان میں ہے ایک فرشنہ کہتا ہے:''نہیں اب دنیا میں واپس نہیں جا سكتے۔اب تو سوجائي جيسے دولها سوتا ہے جسے كوئى نہيں جگا تا سوائے اس كے جواس کے متعلقین میں سے زیادہ بیندیدہ ہو۔' وہ وہیں رہتا ہے بیہاں تک كراس اس كراس محاند سے اللہ تعالیٰ بی اٹھائے گا۔ اگر وہ میت منافق کی ہو (تو تب بھی فرشتے اس سے نی کریم مَانَظِم کے بارے میں سوال کرتے میں) تووہ جواب دیتی ہے: 'میں نے لوگوں سے سناتھا جووہ کہا کرتے تھے، میں بھی ای طرح کہددیا کرتا تھا۔ میں آپ کے سوال کا جواب نہیں جا نتا۔' تودہ کہتے ہیں: "مم بھی جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ 'پھرزمین کو کہا جاتا ہے: "اس برل جا!" تو وہ اس برل جاتی ہے اور اس کی پہلیاں تو رویتی

ہے بس وہ ای قبر میں یاای حالت میں عذاب میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے اس ٹھکانے سے روز قیامت اٹھائے گا۔"

(عذاب القيم 'ازامام بيهيقی ) (موار والظمان عديث تمبر ۱۸۰۰) (شرح السنه جلد تمبر ۵ صفح نمبر ۱۲۱۸) (مشكوة المصابح و مديث نمبر ۱۳۱۸) (كنز العمال عديث نمبر ۱۳۵۰) (كنز العمال عديث نمبر ۱۳۵۰) (تفسير ورمنتور ولمنتور ومنتور مسفح نمبر ۱۸ احياء العلوم جلد نمبر ۱ صفح نمبر ۱۹۵ الهاده جلد نمبر ۱۳۵۰ ) (اسف نمبر ۱۳۸۷) (سنن ترندی عديث نمبر ۱۷۰۱) (مندامام احد جلد نمبر ۲۸۷) مندرک حاکم جلد نمبر ۲۸۷) (سنن افی داو دُحديث نمبر ۱۷۵۱) (مندرک حاکم جلد نمبر ۱ مفح نمبر ۱۳۵۵)

﴿ حضرت ابوہریرہ مٹائیئ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مٹائیل کے ساتھ ایک جنازہ ہیں شریک ہوئے اور لوگ ایک جنازہ ہیں شریک ہوئے اور لوگ والیک جنازہ ہیں شریک ہوئے اور لوگ والیس جانے گئے تو آپ مٹائیل نے فرمایا:

"وانه الآن يسمع خفق نعالكم اتاه مكرونكيراعينهما مثل قدورالنحاس وانيابهما مثل صياصى البقر اصواتهما مثل الرعد فيجلسانه فيسالانه ماكان يعبد ومن كان نبيه فان كان ممن يعبد الله قال كنت اعبد الله و نبى محمد مَلْنَا جاء نا بالبينات فامنا به و اتبعناه فيقال له على اليقين حييت وعليه تبعث ثم يفتح له باب الى الجنة و يوسع له فى حفرته وان كان من اهل الشك قال لاادرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيقال له على الشك حييت وعليه من اهل الشك حييت وعليه من اهل الشك حييت وعليه من وعليه من وعليه تبعث ثم يفتح له باب الى النار."

(مبخم طبرانی اوسط) (ابن مردوبه)

"بیاس وقت تمہارے جوتوں کی تھسکھاہٹ سن رہا ہے اس کے پاس منکر اور نکیر آئے ہیں جن کی آئکھیں تائیے کی دیگوں جیسی (بڑی اور خوفناک) ہیں۔ان کی ڈاڑھیں ہیل کے سینگوں جیسی (بڑی اور خوفناک) ہیں اور ان کی آوازی ہادل کی ڈاڑھیں ہیل کے سینگوں جیسی (بڑی اور خوفناک) ہیں اور ان کی آوازی ہادل کی گرج جیسی خطرناک ہیں۔ بیداسے بٹھالیتے اور سوال کرتے

یں کہ وہ کس کی عبادت کرتا تھا اور اس کا نبی کون تھا؟ پس اگر تو وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اللہ کی عبادت کرتے تھے تو کیے گا: ''میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور میرے نبی مجمد ( اللہ فیزا) ہیں جو ہمارے پاس مجرات لے کرکے آئے ۔ پس ہم آپ پرائیمان لائے اور آپ کی پیروی کی ۔''اسے یقین کے لیج میں کہا جائے گا:'' تجھے خوش آ مدید ہو! اس حالت پر تجھے موت آئی اور تواسی حالت پر زندہ کھڑا ہوگا۔''پھراس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جا تا ہے اور اس کی قبر فراخ کردی جاتی ہے۔ اگر وہ (مردہ) اہل حکول دیا جا تا ہے اور اس کی قبر فراخ کردی جاتی ہے۔ اگر وہ (مردہ) اہل لوگوں سے سنا جووہ کہتے تھے، میں نے بھی وہی کہہ دیا تھا۔''اسے شک کے لیجہ میں کہا جائے گا:'' تو نے اچھا کیا؟ اسی پر مرا اب تو اسی حالت پر روز قیامت میں اٹھ گا۔'' پھراس کے لیے قبرسے دوز خ کی طرف ایک دروازہ قیامت میں اٹھ گا۔'' پھراس کے لیے قبرسے دوز خ کی طرف ایک دروازہ قیامت میں اٹھ گا۔'' پھراس کے لیے قبرسے دوز خ کی طرف ایک دروازہ قیامت میں اٹھ گا۔'' پھراس کے لیے قبرسے دوز خ کی طرف ایک دروازہ کیول دیا جاتا ہے۔''

"ان ابن ادم لفی غفلة عما خلق الله ان الله عزوجل اذا اراد خلقه قال لملك اكتب رزقه اكتب اثره اكتب اجله اكتب شقيا ام سعيدا ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث الله ملكا فيحفظه حتى يدرك ثم يرتفع ذلك الملك ثم يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته وسيئاته فاذاحضره الموت ارتفع ذلك الملكان وجاء ه ملك الموت ليقبض روحه فاذادخل قبره رد الروح في جسده وجاء ه ملك ملكاالقبر فامتحناه ثم يرتفعان فاذا قامت السّاعة إنْحَطَّ عليه ملك الحسنات و ملك السيّئات فانتشطا كتابا معقودًا في عنقه ثم

حضرامعه واحد سائق واخر شهيدهم قال رسول الله عَلَيْ ان قدامكم لامرًا عظيماماتقدرونه فاستعينوا بالله العظيم "

'' جو بچھ اللّٰدتعالیٰ نے تخلیق کیا ہے انسان اس سے عفلت میں ہے۔ جب الله تعالى نے اس كى تخليق كا ارادہ فرمايا تو ايك فرشته كو فرمايا: " اس كارز ق اس کی اجل اور اس کا بدبخت یا نیک بخت ہوتا لکھ دے۔''اس کے لکھنے کے بعد به فرشته چلاجا تا ہے تو اللہ تعالی ایک اور فرشتہ بھیجتا ہے جواس کی حفاظت کرتا ہے بہال تک کہ وہ جوان ہو جائے پھر بیفرشتہ بھی جلاجاتا ہے۔ اس کے بعنداللد تعالیٰ اس پر دوفر شیخ مقرر کر دیتا ہے جواس کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں پھر جب اسے موت پیش آتی ہے توبید دونوں فرشتے بھی چلے جاتے ہیں اورموت کا فرشنہ آجا تا ہے تا کہ اس کی روح قبض کرے۔موت واقع ہونے کے بعد جب وہ قبر میں پہنچا ہے تواس کے جسم میں روح لوثا دی جاتی ہے اور اس کے پاس قبر کے دوفر شنے (منکرنگیر) آجاتے ہیں جواس کا امتحان لیتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو اس پر نیکیوں اور برائیوں کے دونوں فرشتے اتریں کے ادر اس کا نامہ اعمال کھول کر اس کی گردن میں باندھ دیں گے۔ پھراس کے ساتھ اللہ نعالیٰ کے روبرو پیش ہوں گے۔ایک اس کا چلانے والا موكا اور أيك تكران موكار بلاشيه التمياري سامن ايك بهت برا مرحله بيش آنے والا ہے جوتمہارے، بس کانہیں بس اللہ عظیم سے مدد مانگو۔''

(ابن كثيرُ جلدنمبر ٨ صغه نمبر٢٨١) (تغيير قرطبی جلدنمبر ١٤١٧)

"كيف انت ياعمراذا انتهى بك الى الارض فحفرلك ثلاثة اذرع وشبرفى ذراعين وشبرثم اتاك منكر ونكيراسودان يجران أشعارهماكان اصواتهما الرعدالقاصف وكان اعينهما البرق

الخاطف يحفران الارض بانيابهما فاجلساك فزعافتلتلاك و توهلاك قال يارسول الله وانايومئذ على ماانا عليه ؟ قال نعم قال اكفيكهما باذن الله يارسول الله ..."

"اے عر" بیری کیا حالت ہوگی جب تجھے زمین میں دُن کیا جائے گا تیرے
لیے تین ہاتھ کا گڑھا کھودا جائے گا اور دوہاتھ ایک بالشت نائی جائے گی پھر
دُن کے بعد تیرے پاس کالے سیاہ منکراور کیرا تمیں کے جواپنے بالوں کو
کھیٹے ہوں کے ان کی آوازیں گویا کہ خت کر کڑانے والی گرج ہیں اور ان
کی آنکھیں گویا کہ اندھا کردینے والی بجل ہیں زمین (قبر) کواپنے دانتوں
کی آنکھیں گویا کہ اندھا کردینے والی بجل ہیں زمین (قبر) کواپنے دانتوں
سے کھودیں کے اور تجھے گھبراہٹ کی حالت میں بٹھا دیں گے؟" انہوں نے
عرض کیا:" اے اللہ کے رسول تا تی ایس اس دن اس ایمان کی خالیت میں
ہول گا جس پر اب ہوں؟" آپ تا تی تا تی اس دن اس ایمان کی خالیت میں
ہوگے ۔"عرض کیا:" اے اللہ کے رسول تا تی ایک ایک ایس اللہ سے جم سے ان
دولوں کے لیے کافی ہوجاؤں گا!"

(تغییر درمنثورٔ جلد نمبر ۱۱ صفحه نمبر ۱۸) (البعث از این انی داو دُحدیث نمبر ۷) (الاعتقاد از مام بیاتی مفحه نمبر ۱۲۲۱ در ۲۲۳ (۱ این الی الدنیا) صفحه نمبر ۱۲۳۱ در ۲۲۳ (۱ این الی الدنیا) صفحه نمبر ۱۳۳۱ در ۱۳۳۱ (۱ این الی الدنیا) (الشرایع صفحه نمبر ۱۳۳۱) (مطالب العالیه جلد نمبر ۱۳۳۱) (مطالب العالیه جلد نمبر ۱۳ مفحه نمبر ۲۵) (موارد الظمان حدیث نمبر ۱۵۵) (کامل این مدی ٔ جلد نمبر ۱۳۵) (کامل این مدی ٔ جلد نمبر ۱۳۵)

﴿ حضرت ابوہرمیرہ بڑنا تُؤ فرماتے ہیں کہ رسول کریم سُلُیْکِمْ نے حضرت عمرفاروق بڑنا تُؤ سے فرمایا:

"كيف انت اذا رايت منكرا و نكيرا؟ قال وما منكر و نكير؟ قال فتانا القبر، اصواتهما كالرعد القاصف و ابصارهما كالبرق الخاطف يطان في اشعارهما و يحفران بانيابهما معهماعصا من

حديد لو اجتمع عليها اهل مِنى لم يقلوها."

"" تہماری کیا حالت ہوگی جبتم منکر اور تکیر کودیکھو گے؟" انہوں نے عرض
کیا " یہ منکر اور تکیر کون ہیں؟" آپ منگر آور تکیر کو کی طرح ہیں امتحان
لینے والے فرشتے ہیں۔ان کی آوازیں کڑکتی گرج کی طرح ہیں ان کی
آئیس چندھیا دینے والی بجلی کی طرح چمکدار ہیں ہیا ہیا اول کو روندتے
آئیس گے اپنے وانتوں سے قبر کو کھودیں گے اور اس میں داخل ہوجا کیں
گے۔ان کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوتا ہے، اگر اس کے گر دسب اہل منی
جولا کھول کی تعداد میں دوران جج موجود ہوتے ہیں جمع ہوجا کیں تو اسے نہ
اٹھا کیسی۔"

(ابن الى الدنيا) (انتحاف السادة 'جلد نمبر ۱۰ صفحه نمبر۱۳۱۳) (حادی للفتادی ٔ جلد نمبر ۲ صفحه نمبر ۳۲۸) (تفسیر درمنثور ٔ جلد نمبر۷ صفحه نمبر۸۲)

ک حضرت ابن عباس بڑھ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ مُنَافِیَّا نے میت کے میت

"وانه ليسمع خفق نعالكم اذا وليتم مدبرين فتاتيه املاك ثلاثة ملكان من ملائكة الرحمة وملك من ملائكة العذاب ثم يصعد ملك العذاب فيقول احدهما لصاحبه ارفق بولى الله فيقول من ربك فيقول الله فيقول مادينك قال دينى الاسلام فيقول من نبيك قال محمد فيقولان ومايدريك قال قرات كتاب الله فامنت به وصدقت."

" بیتمہارے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ جب تم پشت کرکے لو مے ہو پس اس وقت اس کے پاس تین فرشنے آجاتے ہیں۔ دوتور حمت کے فرشنے ہوتے ہیں اور ایک عذاب کا فرشتہ ہوتا ہے۔ پھر عذاب کا فرشتہ او پر کو چلا جاتا ہے، اس کے بعد ان دونوں ہیں سے ایک دوسرے سے کہتا ہے:" اللہ کے

# فرشتوں کے حالات کے حا

ولی کے ساتھ نرمی اختیار کر۔ " تو وہ اس سے نرم لہجہ میں پوچھتا ہے: " آپ کا رب کون ہے؟ " وہ جواب دیتا ہے: " میرارب اللہ ہے۔ " پھر وہ کہتا ہے: " آپ کا دین کیا ہے؟ " تو وہ جواب دیتا ہے: " میرے نبی محمد (سُرَیْقِیْمُ) ہیں۔ "وہ کہتے ہیں:" یہ کجھے کس نے بتلایا؟ "وہ جواب دیتا ہے: " میں نے اللہ کی کتاب (قرآن مجید) پڑھی کس نے بتلایا؟ "وہ جواب دیتا ہے:" میں نے اللہ کی کتاب (قرآن مجید) پڑھی کہی میں اس پر ایمان لایا تھا اور اس کی تقید بی کھی۔ "

(مندالهم أحدُ جلدتمبرا صحة تمبريه) (ابن الي شيبهٔ جلدتمبر۳۵)

@ حضرت ابن عباس بالتجافر مات بين:

" جوفر شنے قبر میں آتے ہیں ان کے نام منکراور تکیر ہیں۔"

(معجم اوسط طبرانی)

حضرت ضمره بن حبیب بریشهٔ فرمات بین:
 و قبر میں امتحان کینے والے فرشتے تنین بین:
 و در بی دی کرد ہے:

" انكر نا كوراوررومان "

عضرت ضمره بی فرماتے ہیں:

" قيريس امتحان لين والفرشة جارين:

«منکر نکیر ناکوراوران کا سردار رو مان \_ '

کہ میں عبداللہ اسدی مینید فرماتے ہیں کہ میں عبدالصمد بن علی مینید کے خاندان کے آدمی کے جنازہ میں شریک ہوا۔ وہ ان کو تنبید کرتے ہے اور جلدی کررے نے اور کہتے تھے:

در ہمیں شام ہونے سے پہلے راحت پہنچاؤ۔"

ہم نے ان سے کہا:

"الله آب سے بھلافر مائے۔ شام سے بہلے بہلے وفن کرنے کے متعلق آپ کوئی صدیث روایت کرتے ہیں؟"

انہوں نے فرمایا:

سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم مُنَّاثِیْمَ نے ارشاد فرمایا: '' بلاشبہ قبر میں دن کے فرشتے رات کے فرشتوں سے زیادہ زم ہیں۔"

قبرول مسيمتعلق فرشته:

حضرت ابن عباس بخ بناست روايت ب كدرسول الله من في ارشاد

"لله تعالى ملك موكل بالمقابر فاذادفن الميت وسوى عليه وتحولوا لينصرفوا قبض قبضة من تراب القبر فرمى بها اقضيتهم وقال انصرفواالي دنياكم وانسواموتاكم."

'' الله تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو قبروں سے متعلق ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے اس پرمٹی برابر کردی جاتی ہے اور دایس جانے لے لیے لوگ مڑتے، ہیں تو بیفرشتہ اس قبر کی مٹی سے ایک مشت اٹھا کران جانے والوں کی گدیوں پر پھینکا ہے اور کہتا ہے: ''اپنی دنیا کی طرف لوٹ جاؤ اور اپنے مردول کو

حضرت الس بالفراس روايت بكرسول الله ملافية من ارشادفر مايا: "ان مشيعي الجنازة قدو كل الله بهم ملكا فهم مهتمون محزونون حتى اذااسلموه في ذلك القبرورجعوا زاجعين اخذكفامن تراب فرمى به وهو يقول ارجعواالى دنياكم انساكم اللهموتاكم فينسون ميتهم وياخذون في شرائهم وبيعهم-"

"جنازه ك جانے والول كمتعلق الله نعالي في أيك فرشته بھيجا ہے۔ اہل مبت ملین اور رمجور ہوتے ہیں لیکن جب مردہ کو قبر میں وقن کرویتے ہیں اور

فرشتوں کے حالات کے حالات

واپس لو منے ہیں تو یہ فرشتہ ایک مشت میت کی قبر کی مٹی سے اٹھا کران بر پھینکا اور کہتا ہے: ''تم اپنی دنیا کی طرف لوٹ جاد' اس کاغم نہ کھاو' اللہ تعالیٰ تہہیں تمہاری اموات بھلاوے۔'' تویہ اپنی میت کو بھول جاتے ہیں اور اپنی فرید فروخت میں لگ جاتے ہیں۔''

(مندالفردون جلدنمبرا صفحهمبر۲۳۷)

حامل ارض فرشنه:

حضرت ابن عمر بلی است روایت ہے کہ نبی کریم مُثَاثِیْ ہے۔ سوال کیا گیا کہ زمین کس چیز پر ہے؟ تو آپ مَنَاثِیْم نے فرمایا:

"پانی پر۔"

يجربو حيما كنيا:

" کیا آپ کوعلم ہے کہ پانی کس پرہے؟"

آپ ناٹیٹی نے فرمایا:

"سبرچڻان ڀـ"

پروض کیا گیا:

" آپ کو بیجی معلوم ہے کہ چان کس پر ہے؟"

آپ نافی نے فرمایا:

" مجھلی کی پشت پرجس کے دونوں کنارے عرش سے ملے ہوئے ہیں۔" میں میں ایک

عرض کیا حمیا:

"آپ کے الم میں ہے کہ چھاکس پر ہے؟"

آپ من الله المارشادفرمايا:

"الك فرشة كے كندھے يرجس كے قدم ہوا ميں ہيں۔"

( سمّاب العظمة 'از ابواتيخ )

صرت کعب مشد فرماتے ہیں:

"ساتوں زمینیں چٹان پر ہیں اور چٹان فرشنے کی تھیلی میں ہے اور فرشتہ مجھلی کے ساور فرشتہ مجھلی کے سے اور فرشتہ مجھلی کے پر برے اور مجھلی بانی میں ہے اور بانی ہوا میں ہے۔"

( كمّاب العظمة 'از ابواشيخ )

" ہے چٹان ندآ سانوں میں ہے ندز مین میں بلکہ بیرسات زمینوں سے نیجے ہے جس پر کان ندآ سانوں میں ہے۔ نے ہے ہے جس پر ایک فرشتہ موجود ہے۔ "(ابن الی حاتم)

العن الوما لك رحمة الله عليه فرمات بين:

العن الله عليه فرمات بين:

العن الله عليه فرمات بين:

العن الله عليه فرمات الله عليه فرمات بين:

العن الله عليه فرمات الله عليه فرمات بين:

العن الله عليه فرمات الله عليه فرمات الله عليه فرمات الله عليه في الله على الله على الله على الله عليه الله على ال

'' وہ چٹان جوز مین کے بینچے نے مخلوق کی انہا ہے۔اس کے اطراف میں جار فرشتے ہیں جن کے سرعرش کے بیجے ہیں۔''

( كمّاب العظمة 'از ابوالشخ )

حضرت كعب منية عنه سوال كيا كيا:

"اس زمین کے نیچ کیا ہے؟"

انہوں نے کہا:

" پانی ہے۔"

كهاحميا

" پانی کے نیچے کیا ہے؟"

انہوں نے کیا:

"زمین ہے۔"

كها حميا:

"اس زمین کے بیٹیے کیا ہے؟" انہوں نے کہا:

"چڻان ہے۔"

كها كيا:

"اس چنان کے نیچے کیا ہے؟"

فرمایا:

''فرشتہہے۔''

کہا گیا:

''فرشتہ کے پیچے کیا ہے؟''

فرمايا:

" مچھی ہے جس کے دو کنارے عرش سے ملے ہوئے ہیں۔"

كها گيا:

ورمچھلی کے پیچے کیا ہے؟''

فرمايا:

" ہوااور تاری ہے۔اس کے بعدانسان کاعلم ختم ہوجاتا ہے۔"

(ابن اني حاتم)

ابن عمر الله فرمات بن

" چوشی زمین کے اوپر اور تیسری زمین کے بنی جنات ہیں۔ اگر بیتمہارے سامنے طاہر ہوجا کیں آن کی کثرت کی وجہ سے ان کے ساتھ سورج کی کچھ رفتیٰ نہ پاؤ۔ ان میں ہرزاویہ پر اللہ کی مہروں میں سے ایک مہر ہے اور ہر مہر پر فرشتوں میں سے ایک فرشتہ مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جوفر شتے ہیں ان میں سے ہر روز اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے کہ جو کیچھ تیرے پاس ہے اس کی حفاظت کرو۔" (کاب اعظمة از ابواشیخ)

صرت عبدالله بن عمرو الله عن دوايت ہے كه رسول الله مَنْ الله مِنْ الله مِن الله مِنْ مِنْ الله مِن الله مِن الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِن الله مِن

"ان الارضِین بین كل ارض والتی تلیها مسیرة خمسائة عام وهی علی ظهر حوت قدالتقی طرفاه فی السماء والحوت علی صخره والصخرة بیدالملك."

" ہرز مین کے اور جواس سے ملی ہوئی زمین ہاں کے درمیان پانچ سوسال
کا فاصلہ ہے۔ یہ آخری زمین مچھلی کی پشت پر ہے جس کے دونوں کنارے
آسان سے ملے ہوئے ہیں اور مچھلی چٹان پر ہے اور چٹان فرشتہ کے ہاتھ
میں ہے۔"

(متدرک حاکم صفحه نمبر۱۹۴ جلد نمبر۱۷ ( کنزالعمال حدیث نمبر۱۵۲۱) (جمع الجوامع حدیث نمبر۱۵۳۷) (الدرالمنور صفحه نمبر۲۳۸ جلد نمبر۲) (الترغیب دالتر بیب صفحه نمبر۱۵۲۷ جلدنمبر ۱۷ ( (میزان الاعتدال حدیث نمبر۲۲۷) (الاتحافات السدیه صفحه نمبر۱۵)

شربت ابن مسعود اور یجه دیگر صحابه کرام بخایی فرماتے ہیں:
د الله تعالیٰ نے نزین کو چھل پر پیدا فرمایا ہے مچھل پانی میں ہے پانی ایک چینی چٹان پر ہے اور یہ چٹان پر ہے اور یہ چٹان ہوا میں ہے۔ "(تغیرابن جریر)(تغیرابن المندر)

#### مواکے نگران فرشتے:

صرت عبدالله بن عمرو دلاتن سے روایت ہے کہ رسول الله سَلَیْمُ نے ارشاد فرمایا:

"الريح مسجونة في الارض الثانية فلما ارادالله ان يملك عادا امرخازن الريح ان يرسل عليهم ريحا تُهْلِكُ عاداقال يارب ارسل من الريح منخرالثور؟ قال له الجبارتعالى لا اذا تكفاالارض ومن عليها ولكن ارسل عليهم بقدر خاتم-"

(الدرالميور صفح تمبره ۱۱ جلدتمبر۲)

"ہوادوسری زمین میں قید ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے ہلاک کرنے کا ارادہ فرمایا توہوا کے گران فرشتہ سے فرمایا:"ان پرتھوڑی ہی ہوا چھوڑ دے جو قوم عاد کو برباد کرد ہے۔"اس نے عرض کیا:"اے پروردگار! کیا میں بیل کی ناک کے برابر ہوا کھول دول؟"اللہ جبار نے فرمایا:"مہیں اگر ایبا کیا تب تو روئے زمین اور اس پر بسنے والول کو سب کو تباہ کردے گی بس ان پرصرف انگوشی کے بھتر ہوا چھوڑ۔"

الله معتربت ابن عباس تنظیات روایت ہے کہ رسول الله من الله الله من الله الله من الله الله من الله الله من الله

فرمايا:

"ماانزل الله من السماء كفامن ماء الابمكيال ولا كفامن ريح الا بمكيال الايوم نوح فان الماء طغى على الخزّان فلم يكن لهم عليه سلطان قال الله (انالما طغى الماء حملناكم في الجارية) ويوم عاد فان الريح عَتَتُ على الخزان قال الله تعالى (ريح صوصوعاتية)" فان الريح عَتَتُ على الخزان قال الله تعالى (ريح صوصوعاتية)" "الله تعالى آسان سے ايك تفيل برابر بھى بائى تبيل نازل فرما تا مر بياند كم ساتھ۔ اى طرح ايك تفيل برابر بھى بوانبيس چلاتا مر بياند كے ساتھ۔ مر محرت نوح عليه السلام كے عذاب ك دن كيونكه الى دن مران فرشتوں كا سن تبيس چاتا تھا جيسا سائے بائى كى بوى طغيائى تقى اوراس پران فرشتوں كا بس تبيس چاتا تھا جيسا كه الله تعالى نے ارشاد فرمايا: "بم نے جبد نوح عليه السلام كوفت ميں بائى كوطغيانى موئى تم كولغيانى موئى تا ہو الله الله كرويا گيا والله تقلى عالى كرويا گيا "

(كتاب العظمة از الواشخ) (درامتور صفح نمبر ٢٢٩ علد نمبر ٢) (حليد الادلياء صفح نمبر ٢٥ علد نمبر ٩) المتور شفح نمبر ٩٥ علد نمبر ٩) حضرت ابن عباس في أنها سے روايت ہے كه رسول الله من في أنه ارشاد

فرمايا:

" ماامر النحزان ان يُرْسِلُوا على عاد الا مثل موضع النحاتم من الريح فعنت على النحزان فخرجت من نواحى الابواب." الريح فعنت على النحزان فخرجت من نواحى الابواب." (اكتاب العظمة از الواشيخ) (التو يف من النار از ابن رجب ضلى)

" ہوائے نگران فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ قوم عاد برصرف انگوشی کے سوراخ ہے ہوا جھوڑیں کیے سوراخ ہے ہوا جھوڑیں کیکن وہ اس کے بادجود ان پر اتن تیز ہوگئی کہ وہ دروازوں کے کونوں سے بھی نطنے لگ گئی۔"

حضرت قبیصه بن ذویب رحمة الله علیه فرمات بین:

'' ہوا کا جتنا حصہ بھی چلنا ہے اس پر نگران فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو اس کی مقدار' تعداد' وزن اور پیانہ کاعلم رکھتے ہیں۔ وہ ہوا جوتوم عاد پر چھوڑی گئ تھی وہ خوب اچھل اچھل کر ہڑتی تھی۔ اس کی مقدار' وزن اور ناپ کاعلم کسی فرشتے کو نہیں ہوا۔ بیہ ہوا اللہ کے غضب سے چلی تھی ، اسی وجہ سے اس کا نام قرآن پاک میں ''عاتیہ' (سرکش) بیان کیا گیا ہے اور اسی طرح طوفان نوح علیہ باک میں ''عاتیہ' (سرکش) بیان کیا گیا ہے۔'' السلام کا نام بھی قرآن پاک میں '' طاغیا' (سرکش) بیان کیا گیا ہے۔''

سورج ہے متعلق فرشتے:

حضرت وہب بن منبہ مُرِینَا فرمائے ہیں کہ ایک آ دمی ملک منس علیہ
السلام کو پکارتا رہا اور اس حالت میں اسے ایک زمانہ گزرگیا یہاں تک کہ اس کے پاس
ملک منس آیا اور یو جھا:

''تو مجھے کیوں ملاتا ہے؟'' اس نے کہا:

" بجص معلوم مواب كرآب ملك الموت ك نزديك ديكر فرشتون كى بدنبيت

فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

مرم اور زیادہ معتمد ہیں۔ آپ اس کے پاس میری سفارش کردیں تاکہ وہ موت کے وقت میری روح کوختی سے نہ نکالے۔''

( كمّاب العظمة أز ابوالشخ )

حضرت سعيد بن المسيب رحمة الله عليه فرمات بين:

"سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک اس کو نین سوساٹھ فرشتے اس وجہ سے چھپانہیں لیتے کہ خدا کے علاوہ اس کی پرستش نہ شروع کردی جائے۔"(کتاب العظمة از ابوالیّخ)

صرت ابوامامہ با ہلی را ایک روایت ہے کہ رسول اللہ منافیل نے ارشاد فرمایا: ارشاد فرمایا:

"وكل بالشمس سبعة املاك يرمونها بالثلج كل يوم و لولاذلك مااصابت شيئاالااحرقته."

(کشف الخفاءُ از امام مجلونی 'صفح نمبر ۲۵۵ علا نمبر۲) (علل الخنارُ صفح نمبر ۳۲ جلد نمبر۱) '' سات فرشتے سورج پرمقرر کردیئے گئے ہیں جواس پر روز انہ برف ڈالتے ہیں۔ اگر وہ اس طرح نہ کریں توسورج کی گرمی جس نئے پر پہنچے اس کو جلا ڈالے۔'' (بیرحدیث محربے)

حضرت عکرمہ میند فرماتے ہیں:
 حضرت عکرمہ مینالد فرماتے ہیں:

"سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک کہ اے طلوع ہونے کے الیے ستر ہزار فرشتے نہ بلائیں۔وہ کہنا ہے: " میں کس طرح طلوع کروں جبکہ فدا کے علاوہ میری بوجا کی جارہی ہے؟" اس سے دوفر شتے مدافعت کرتے ہیں تب وہ طلوع ہوتا ہے۔" (ابن المندر)

@ حضرت على بن الى طالب التائظ قرمات بين:

" جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دوفر شنے اس کے ساتھ نگران ہوتے ہیں۔ جب تک وہ چلنا رہتا ہے ریجی اس کے ساتھ ساتھ جلتے رہتے ہیں یہاں

تک کہ جب وہ اینے وطن میں عرش کے بالمقابل درمیان میں پہنچا ہے تو سجدہ میں گرجاتا ہے بہال تک کہاسے حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت کے ساتھ آگے بڑھ۔ بیل جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے سامنے ساتوں آسان روش ہوجائے ہیں اور بیددونوں فرشتے اے باشندگان زمین کے لیے روک لیتے ہیں بہاں تک کہ جب وہ اپنے قطب میں بہنچا ہے تو ایک فرشته مشرق میں کھڑے ہوکر کہتا ہے: "اے اللہ! خرج کرنے والے کو باتی رہنے والاعوض عطا فرما۔'' اور ایک فرشتہ مغرب میں کھڑے ہوکر کہتا ہے : "أ الله! روكنے والے كوضائع ہونے والاعوض عطا فرمان كھر جب عشاء کی نماز پڑھ کی جاتی ہے اور رات کا ایک حصد آسانی حصوں کے اعتبار سے گزرجاتا ہے تو بید دونوں فرشتے کھڑے ہوکر منادی کرتے ہیں: ' کوئی بخشش ما تلك والا ب جد معاف كيا جائ؟ كوئى تؤبه كرف والاب جد توبدوى جائے؟ کوئی حاجت مند ہے جس کی حاجت پوری کی جائے؟ کوئی مظلوم ہے جس کی امداد کی جائے؟" پھر کہتے ہیں:" ہمارا رب غفورورجیم ہے" حتی کہ جب سحری کا دفت ہوتا ہے تو بید دونوں زمین پر جھا نکتے ہیں۔ایک کہتا ہے : ''میں بلندو بالا خدا کی تبیج عرض کرتا ہوں۔''اور ان دونوں فرشنوں میں ہے جوسب سے پلی زمین پر ہے جے" دراییل" کہاجاتا ہے وہ کہتا ہے:"اے الله! تو یاک ہے۔''

اہل جنت کے زبور تیار کرنے والا فرشتہ:

حفرت كعب مرافظة فرمات بين:

"الله تعالى كاليك فرشندوه بهى ہے جو كائنات كى تخليق كے وفت سے قيامت قائم ہونے تك جنتيوں كے ليے زيور تيار كرر ہاہے."

( كمَّابِ العظمة 'از ابواثينج )

# فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

## درود شریف سے متعلق فرشتے:

و حضرت ابوطلحہ والنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ من النا من النا اللہ من النا من

فرمايا:

فرمايا:

"اتاتى جبريل فقال يامحمد من صلى عليك من امتك صلاة كتب الله تعالى له بهاعشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات و رفعه بها عشر درجات وقال له الملك مثل ماقال لك قلت يا جبريل وماذاك الملك؟ قال ان الله تعالى وكل بك ملكا من لدن خلفك الى ان يبعثك لايصلى عليك احد من امتك الاقال وانت صل الله

(جن الجوائع عدیث غبرا۲۷) (کنزالعمال عدیث غبر ۲۱۲ جلدادل صفی غبر ۲۱۳ میرے پاس حضرت جرائیل الیا آئے اور کہا: ''اے جھا! آپ کی امت سے جو بھی ایک مرتبہ آپ پر درود پڑھے گا اللہ تعالی اس کے ثواب میں دس شکیاں کھ دیتا ہے اس کے دس گناہ منا دیتا ہے دس درجات بلند کر دیتا ہے اس کے دس گناہ منا دیتا ہے جو بہا اس نے آپ کے اور کیا کرتا ہے اور اسے ایک فرشتہ بھی جواب میں وییا ہی کہتا ہے جیسا اس نے آپ کے لیے کہا تھا۔' میں نے پوچھا: ''اے جبرائیل ایے فرشتہ کون ہے؟ اور کیا کرتا ہے ہے؟' 'توانہوں نے بتلایا کہ اللہ تعالی نے آپ کو پیدا کیا یہاں تک کہ آپ کو منتا کر رکھنا ہے جب سے اللہ تعالی نے آپ کو پیدا کیا یہاں تک کہ آپ کو بنیا بیا ہا تھا مگر یہ فرشتہ نبی بنایا۔ آپ کی امت میں سے کوئی بھی آپ پر درود نہیں پڑھتا مگر یہ فرشتہ نبی بنایا۔ آپ کی امت میں سے کوئی بھی آپ پر درود نہیں پڑھتا مگر یہ فرشتہ کہتا ہے اور تھے بر بھی اللہ تعالی رشت بھیے۔''

وايت ہے كه رسول الله عليم في ارشاد

"اتاني جبريل بِيَشَارَةٍ من ربي قال ان الله تعالى بعثني اليك

ابشرك انه ليس احد من امتك يصلى عليك صَلَاةً إِلَّا صلى الله وملائكته عليه بها عشراً"

"الله تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس جرائیل علینا ایک بثارت لے کرآئے
ہیں اور کہا ہے کہ الله تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس اس لیے بھجا ہے کہ میں
آپ کوخوشخری سناؤں کہ آپ کی امت میں جب کوئی آدمی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجنا ہے تو فرشتے اس کے لیے دس مرتبہ درجمت کی دعا کرتے ہیں۔"
درود بھیجنا ہے تو فرشتے اس کے لیے دس مرتبہ درجمت کی دعا کرتے ہیں۔"

(جمع الجوامع عدیث نمبر ۲۵۹) (کنز العمال صفی نمبر ۲۲۰۹) (کنز العمال صفی نمبر ۱۳۰۹) (کنز العمال صفی نمبر العمال صفی

"اتانی جبریل فقال: ان الله قال من صلی علیك صلیت علیه انا و ملائكتی و ملائكتی علیه اناو ملائكتی عشر آو مَنْ سلم علیك سلمت علیه اناو ملائكتی عشد اً"

"میرے پاس حضرت جرائیل مائیلہ آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جس نے آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجا تو خود ہیں اور میرے فرشتے اس پردس مرتبہ رحمت نازل کرتے ہیں اور جس نے آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجا تو خود میں اور میرے فرشتے اس پردس مرتبہ سلامتی نازل کرتے ہیں۔"
خود میں اور میرے فرشتے اس پردس مرتبہ سلامتی نازل کرتے ہیں۔"

(جمع الجوامع صديث نمبر ٢٦٠) ( كنز العمال جلد نمبرا صفحه نمبر ٥٠٠ عديث نمبر ٢٢١)

صحفرت ممار بن ياسر ظائف سے مروی ہے کہ بی کريم طابق نے فرمايا:

'ان لله ملكا اعطاه اسماع الخلائق كلهم فهوقائم على قبرى اذا مِثُ الى يوم القيامة فليس احد من امتى يصلى على صلاة الا مِثُ الى يوم القيامة فليس احد من امتى يصلى على صلاة الا سمّاه باسمه واسم ابيه' فقال يامحمد صلّى عليك فلان ابن

"الله تعالى كاليك فرشته ب جس كوالله تعالى في سنة

و شنوں کے طالات کے ساتا کے طالات کے طال

کی طاقت عطا کرد کھی ہے ہیم میری قبر پر قائم ہے۔ جب سے مجھ پر وفات آئے گی قیامت تک میری امت سے کوئی بھی ایسانہیں جو مجھ پر درود پیش کرے گر بیفرشتہ اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر کہتا ہے: ''اے تھر! آپ پر فلاں بن فلال نے درود بھیجا ہے۔''

(ترغیب وتربیب جلدنمبرم صفح نمبر۹۹۷) (جمع الجوامع عدیث نمبر ۲۹۴۸) (للا بی مصنوعهٔ ج جلدنمبرا) صفح نمبر ۱۷۷) (میزان الاعتدال حدیث نمبر ۸۲۹)

صرت ابو ہریرہ بڑائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ نوائی نے ارشاد فرمایا:

"مَنْ صِلَّى عَلَى عند قبرى سمعته ومن صلى على نائياو كل الله بها ملكا يبلغني"

" جو شخص مجھ بر میری قبر کے پاس درودوسلام پیش کرے گااس کو میں خود سنوں گاور جو مجھ پر درود براسے اللہ نتعالی نے ایک فرشتہ کو اس پر متعین کیا سنوں گاور جو مجھ پر درود براسے اللہ نتعالی نے ایک فرشتہ کو اس پر متعین کیا ہے جواسے مجھ تک پہنچا دیتا ہے۔"

(التحاف السادة جلد نمبر ساصفي نمبر ۱۸۹ جلد نمبر ۱ اصفی نمبر ۳۲۵) (المشکو قالمصالی حدیث نمبر ۹۳۳) (المشکو قالمصالی حدیث نمبر ۹۳۳) (تفسیر ۹۳۳) (تفسیر درمنثور جلد نمبر ۲۱۹۸) (تفسیر ۱۲۹۸) (تفسیر ۱۲۹۸) (تفسیر ۱۲۰۰۵) (تفسیر ۱۲۰۵) (تفسیر ۱۲۰۰۵) (تفسیر ۱۲۰۸) (تفسیر ۱۲۰۸)

(بیر حدیث بہت ی چھوٹی بڑی حدیث کی کتابوں میں مختلف سندوں سے مروی ہے۔ان میں سے کئی کتابوں میں اس حدیث کو جھوٹنا بڑی حدیث کی کتابوں میں محتلف الماری حافظ ابن جمرعسقلانی اور حیاۃ الانبیاءامام بہتی وغیرہ حدیث کی کتب اور شرح میں موجود ہے۔اس حدیث سے بیر بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ نظامین وغیرہ حدیث کو این دوخہ اطہر میں حیات و نیاوی حاصل ہے۔اس مسئلہ میں علمائے و بو بندو غیرہ بھی اہل منت کے موافق ہیں۔)

صرت ابو برصدیق رفایت ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منابیا نے ارشاد فرمایا:

"اكثرواالصلاة على فان اللهوكل بى ملكا عند قبرى فاذا صلى على رجل من امتى قال لى ذلك الملك يامحمد ان فلان ابن فلان صلى على عليك الساعة."

" مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر میرے
لیے ایک فرشتہ مقرد کردکھا ہے جب بھی میری امت کا کوئی آ دمی مجھ پر درود
بھیجتا ہے تو مجھے یہ فرشتہ کہتا ہے:" اے محد! فلال بن فلال نے اس وقت
آپ پر درود بھیجا ہے۔"

"ان الله عزوجل وكل بِي ملكين لااذكرعندعبدمسلم فيصلى على الاقال ذالك الملكان غفرالله لك وقال الله وملائكته جوابا لذينك الملكين آمين."

" اللّه عزوجل نے دوفر شتے میرے متعلق مقرر فرمائے ہیں۔ میرا ذکر کسی مسلمان بندے کے سامنے ہیں کیا جاتا گروہ مجھ پر ورود پڑھتا ہے تو بید دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ اللّہ تعالیٰ کجھے معاف فرمادے اور اللّہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان دونوں فرشتوں کے جواب میں کہتے ہیں: آمین!

(تفسیر ابن کیٹر صفی نمبر ۲۱۱ ما جلد نمبر ۲) (تغسیر قرطبی صفی نمبر ۲۳۳ جلد نمبر ۱۱ از کنز العمال حدیث نمبر ۲۲۹۷۷) (تفسیر درمنثور جلد نمبر ۵ صفی نمبر ۲۱۸) (سنن ابن ماجهٔ حدیث نمبر ۲۷۷۸) (الله تعالی کا دونوں فرشتوں کے جواب میں آمین کہنے کا مطلب سیہ ہے کہ الله تعالی ان کی وعا قبول فرما تا ہے اور اس کے گزاہ معاف کر دیتا ہے۔)

الدنيا من صلّى على في يوم الجمعة وليلة الجمعة قضى الله له مائة حاجة سبعين من حوائج الآخرة وثلاثين من حوائج الدنيا ثم يوكل الله تعالى بذلك ملكا يدخله في قبرى كما يدخل عليكم الهداياء يخبرني من صلى على باسمه ونسبه الى عشيرته فاثبته عندى في صحيفة بيضاء."

"قیامت کے دن ہر مقام پر میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے ہم ہے جمھ پر دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ جس نے ہم پر جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی شب میں درود بھیجا تواللہ تعالیٰ اس کی ایک سو حاجتیں پوری کرتا ہے۔ ستر حاجتیں آخرت سے اور تمیں حاجتیں دنیا سے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس درود کے متعلق ایک فرشتہ کی ذمہ داری لگا دیتا ہے اور اس کو میرے پاس داخل فرما دیتے ہیں جمیے تمہارے پاس (گھروں میں) نتی میرے پاس داخل فرما دیتے ہیں جمیے تمہارے پاس (گھروں میں) نتی تعالیٰ داخل ہوتے ہیں۔ جس شخص نے بھی مجھ پر درود پڑھا وہ فرشتہ مجھے تیا سے اور قبیلہ کی اطلاع کرتا ہے تو میں اس (نام ونسب مع قبیلہ) کوسفید صحیفہ میں لکھ دیتا ہوں۔"

(جمع الجوامع عديث نمبر ١٢٥٣) (كنزالعمال عديث نمبر ٢٢٦٤) (الدرالمنور صفحه نمبر ١١٩) جلدنمبره) (الحاوى للفتاوى صفح نمبر ٢٢٥ جلدنمبرا)

صفرت عبداللدين مسعود تلافيز سے روايت ہے كہرسول الله منافيز نے الله منافیز نے اردایا: ارشادفرمایا:

"ان الله ملائكة سيّاحين في الارض يبلغوني عن امتى السلام"

"الله تعالى كر يجه فرشة اليه بهي بين جوزين مين جلته ربت بين جو بجه ميرى امت كا دردد وسلام بنجات بين-

(مجمع الزوائد صفحه نمبر ۱۲ طلد نمبر ۱) (مند امام احد صفحه نمبر ۱۵۲ جلد ۱) (جمع الجوامع صديث نمبر الصحح الزوائد منور مند المام المرافق أكر الله عنه المال عديث نمبر ١٤٧٥) (مند ١٩٢٨) (المنطق البخاري كماب الدعوات باب فضل وكر الله) (كنز العمال حديث نمبر ١٤٧٥) (مند

فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات

حضرت كعب رحمة الله عليه فرمات بين:

''کوئی فجر ایسی طلوع نہیں ہوتی گرستر ہزارفرشتے نازل ہوتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضۂ اطہر کے پاس جمع ہوتے' خوشی سے اپنے پر ہلاتے ہیں اور آپ طافی پر صلاۃ وسلام پر صحت ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو یہ اور آپ علی ہے استے ہی فرشتے شام کے وقت اور اتر تے ہیں' وہ تو یہ اور استے ہی فرشتے شام کے وقت اور اتر تے ہیں' وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ جب زمین (قبرشریف) کھلے گی تو آپ علی ہم سر مرار فرشتوں کی تعظیم و تکریم کے ساتھ با ہرتشریف لائیں گے۔''

· ( كمَّابِ العظمة 'از ابواشخ )

حضرت مقاتل تا بی میند مرفوعا بیان فرماتے بیں که رسول الله منافیظ استاد فرمانا:

"سمى البيت لانه يصلى فيه كل يوم سبغون الف ملك ثم ينزلون الذاامسوافيطوفون بالكعبة ثم يسلمون على النبى عَلَيْتِ ثم ينصرفون فلاتنالهم النوبة حتى تقوم الساعة."

# فرشتوں کے مالات کے مالات کے مالات کے اللہ کا ا

"فرشتوں کی عبادت گاہ کا نام اس لیے بیت انتھور (آبادگھر) رکھا گیا کیونکہ
اس میں روزاندستر ہزار فرشتے نماز ادا کرتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو یہ
بیت المعمورے اتر کر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں 'پھر روضۂ اطہر پر حاضر
ہوکر حضور نبی کریم مُنافِیْز پر سلام پیش کرتے ہیں اس کے بعد یہ واپس
ہوجاتے ہیں پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔'

(تاریخ مکهٔ صفحهٔ نمبره ۴ جلدنمبراول)

## رکن بمانی کے فرشتے:

حضرت ابن عباس بالنجا فرماتے ہیں:

" ایک فرشتہ ہے جو رکن بیانی سے متعلق ہے جب سے اللہ تعالی نے آسانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے تب سے بیآ مین آمین کہہ رہا ہے تو تم (جب بھی رکن بیانی سے گزرو) تو "ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب الناو"

(''اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمااورر دوزخ ہے نبچا'') پڑھا کرو ( تاکہتم بھی اس دعا کرنے ہے اس کی آمین کے مستحق بن جاؤ)''

(ابن ابي شيبه) (شعب الايمان ازامام بيهي )

صفرت ابن عماس فانجنائے روایت ہے کہ رسول اللہ منافظام نے ارشاد فرمایا:

"مامررت على الركن الارايت عليه ملكًا يقول آمين فاذا مررتم عليه فقولوا: ربنا اتنافى الدنيا حسنة وفي الاحرة حسنة وقنا عذاب النار"

'' میں کسی وفت بھی رکن بمانی سے نہیں گزرا مگر میں نے اس پر ایک فرشتہ کود میکھا ہے جو آمین کہہ رہا ہے۔ بس تم جب بھی اس کے پاس سے گزرو

أو: 'ربنا اتنافى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار "يرْ هاكرو\_"

(الدراكميخور 'صفحة تمبر٣٣٣ جلد تمبرا) (تفيير! بن كثير 'صفحة نمبر٣٥١)

صحفرت عطابن ابی رباح رحمة الله علیه سے رکن بمانی کی فضیلت کے بارے میں سوال کیا گیا جبکہ وہ طواف کررہے جھے تو انہوں نے فرمایا:

" بجھے حصرت ایو ہریرہ مٹائٹؤ نے صدیت بیان فرمائی کہ رسول اللہ مٹائٹل نے ارشاد فرمایا:

"وكل به سبعون ملكا" فمن قال اللهم انى اسالك العفوو العافية فى الدنيا والآخرة ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النارقالوا آمين!"

" ركن يمانى كم متعلق سر فرشة مقرر ك يك ين بى جوفض يه وعا يرد هتا اتنا به اللهم انى اسئلك العفو والعافية فى الدنيا والآخرة ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار "(ا الله! فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار "(ا الله! الله! الم تنك مين تجم سه معافى اورعافيت كاسوال كرتابون ونيااورة خرت مين المها الم تناورة خرت مين بهترى عطافر مايا اورجمين عذاب المهام سه محفوظ فرما) توية فرشة آمين كمته بين "

الله معرست ابن عمر بن فينافر مات بن

''رکن بمانی پر دوفرشتے مقرر ہیں جوشن بھی وہاں سے گزرتا ہے تو بیاس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ حجر اسود پر تواستے فرشتے ہیں کہ جن کاشار نہیں کیا جاسکتا۔''(تاریخ مکۂ جلد نمبرا سفی نمبراس)

#### رمی جمار کا فرشته:

حضرت ابن عباس فظفا سے سوال كيا كيا:

"ایام نج میں جاج کرام رمی جمار کرتے (لیمنی میدان منی میں شیاطین کو کئریاں مارتے) ہیں اور بیمل زمانۂ جاہلیت (قبل ازسلام) میں بھی ہوتا تھا اور زمانہ اسلام میں بھی ہے تو بیدا تا بڑاڈ ھیر کیوں نہیں بنما جو راستہ کو بند کروے؟"

انہوں نے فرمایا:

"الله تعالیٰ نے ان پر ایک فرشتہ مقرر کرر کھا ہے جو کنگری مقبول ہوجاتی ہے اس کو وہ اٹھالیتا ہے اور جومقبول نہیں ہوتی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔"

#### قرآن مجيد كافرشته:

"ایک فرشة قرآن پاک کے سپرد ہے جب بھی کوئی مخص اس کو مجمی طریقہ یہ یا عربی طریقہ پر ادانہ کرسکے تو اس کی یاعربی طریقہ پر ادانہ کرسکے تو اس کی یاعربی طریقہ پر ادانہ کرسکے تو اس کی تلاوت کو یہ فرشتہ درست کرتا ہے بھراس کو بارگاہ ربانی میں درست شکل میں بیش کرتا ہے۔"

(تاریخ حاکم) (الالقاب شیرازی)

فرشتوں کے حالات کے حالات کے مالات کی اس کے حالات کی کار اس کے حالات کی کار اس کے حالات کی کار اس کار اس کی کار اس کی

یکھ تلاوت کرتا ہے لیکن اس کو سے طریقہ سے تلاوت نہیں کرسکنا تو اس کو بیہ فرشتہ درست کرکے (اللہ تعالیٰ کے حضور) پیش کرتا ہے۔''

(مشيخه ابوسعيد السمان) (تاريخ قزوين ازامام رافعی) (جمع الجوامع طديث نمبر ١٠٥٥) و ١٨٧٨) (كنز العمال حديث نمبر ٢٢٨٦ اور ٢٣٨٨) (ميزان الاعتدال صفح نمبر ١٧٥٩ جلد نمبر ٨) (زبر الفردوس صفح نمبر ١٧٥٩ خديث نمبر ١٨٨٨) صفح نمبر ٢ كن نمبر ٢) (فيض القدير حديث نمبر ٨٢١٥) (مند الفردوس حديث نمبر ١٨٨٩)

"اذا قراالقارى ء فاخطااولحن اوكان اعجمياكتبه الملك كما انه ل."

"جب کوئی تلاوت کرنے والا تلاوت کرتا ہے اورخطا کرتا ہے یا معمولی غلطی کرتا ہے اورخطا کرتا ہے یا معمولی غلطی کرتا ہے یا مجمولی غلطی کرتا ہے یا مجمی (غیرعربی لہجہ) میں پڑھتا ہے تو بید فرشتہ اس کواس طرح لکھتا ہے جس طرح سے بینازل کیا گیا ہے۔"

(بیخ الجوامع عدیث نمبر ۱۳۳۳) (فیض القدیر صفی نمبر۱۱۱ جلد نمبر۱) (جامع الصفیر عدیث نمبر۷۹۷) (کنزالعمال عدیث نمبر۲۲۸۷) (مندالفردوس عدیث نمبر۱۱۳۷)

@ حضرت این عمر و بنانفز فرمات بین:

''جب کوئی آدمی قرآن پاک کو فاری وغیرہ کے انداز میں پڑھتا ہے یا غلطی کرتا ہے یا تیزی میں پڑھتا ہے تواس کو فرشتہ سجے کرکے لکھتا ہے پھراس کو ہارگاہ خداوندی میں پیش کرتا ہے۔''(تاریخ بغداد)

(جس نے قرآن پاک کی خلاوت کی لیکن حروف کی سیخ اوا لیگی نہ کی تواس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کردیا جاتا ہے وہ قرآن کو ویسے ہی (اعمالنامہ میں) لکھتا ہے جیسا کہ وہ سیخ شکل میں آسمان سے نازل ہوا اور پڑھنے والے کو ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں۔ پس اگر بعض کو سیخ اور بعض کو غلط پڑھا تواس کے لیے ہر حرف پرستر نیکیاں لکھتے ہیں۔

(كنزالعمال جلدتمرا صفي تمبر١٥٠)

# فرشتوں کے حالات کے حا

ان سب احادیث میں خطاء خلطی اور بلاا عراب کا مطلب سیہ کہ قرآن پاک کو تجوید کی صفات محسنہ کے بغیر پڑھے اور اگر تجوید کی صفات الا ذمہ کے بغیر تلاوت کی تو اس پر تواب تو در کنار تلاوت ہی حرام ہا اور اعراب کا مطلب سیہ کہ تجوید کی صفات لا زمہ اور محبنہ کے ساتھ پڑھے اور جوآ دمی قرآن کا کجھ حصہ اعراب کے ساتھ اور بچھ بلااعراب یا کچھ خطا ہے کچھ بلا خطا تلاوت کرتا ہے تو اس کے بلااعراب تلاوت شدہ حصہ کووہ دونوں فرشتے درست کرکے اعمالنامہ میں نقل کرتے ہیں جیسا کہ کنر العمال جلداول کی بعض روایات اور اس حدیث کے حصہ اول سے بطور دلالت النص معلوم ہوتا کے اور صحیح تلاوت کرنے پر ہرح ف کے بدلے میں ستر نیکیاں تکھنے کے لیے چار فرشتے مقرد کرتا بھی باور حق مقرد کرتا بھی باور حق آن کی عظمت کی دلیل ہے۔)

## "ياارهم الراحمين" بصمتعلق فرشته:

حضرت ابوا مامه با على والتنزيت من المرسول الله المرسول الله المرسول الله المرسول الله المرسول المرسول

"ایک فرشته" یاارم الراحمین کہنے والے آدمی کے سپردکیا گیا ہے تو جب بیہ آدمی اس کلمہ کو تین مرتبہ کہتا ہے تو اس کو فرشتہ کہتا ہے: "اے انسان! "ارحم الراحمین" (لیعنی اللہ تعالی) تیری طرف متوجہ ہے تو (جو جاہے اس سے) الراحمین (بیعنی اللہ تعالی) تیری طرف متوجہ ہے تو (جو جاہے اس سے) مانگ تیری دعا بفضلہ تعالی قبول ہوگ۔"

(منتدرك عاكم) (جمع الجوامع عديث نمبر١٩١٧) (كنز العمال عديث نمبر٣٨٣٩)



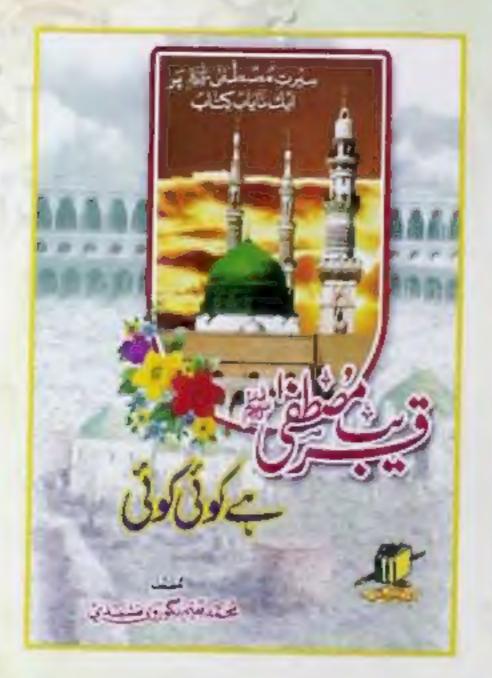

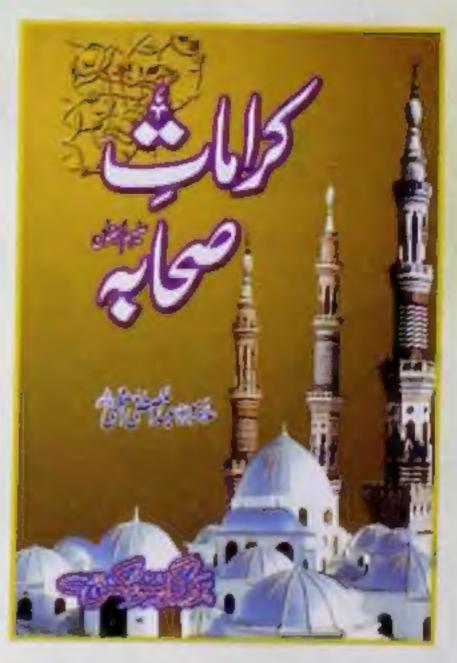

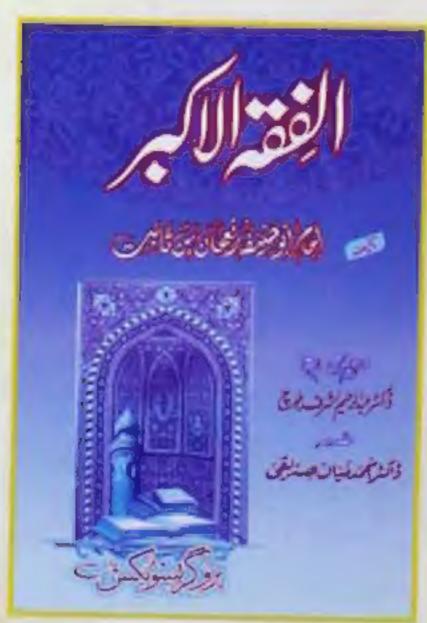

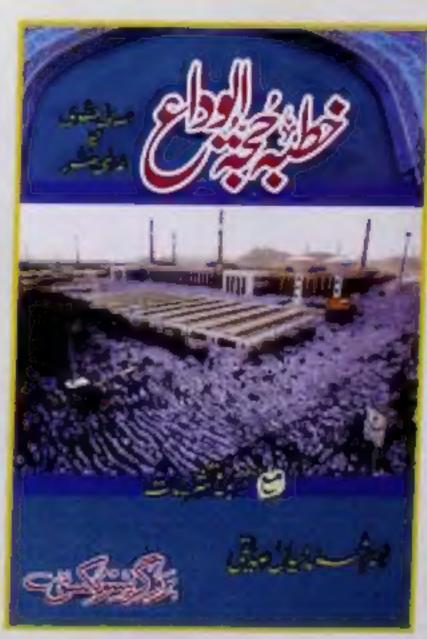

